

محقق العصر و رفي السطانالالي العماريل التعاريل التعاريل





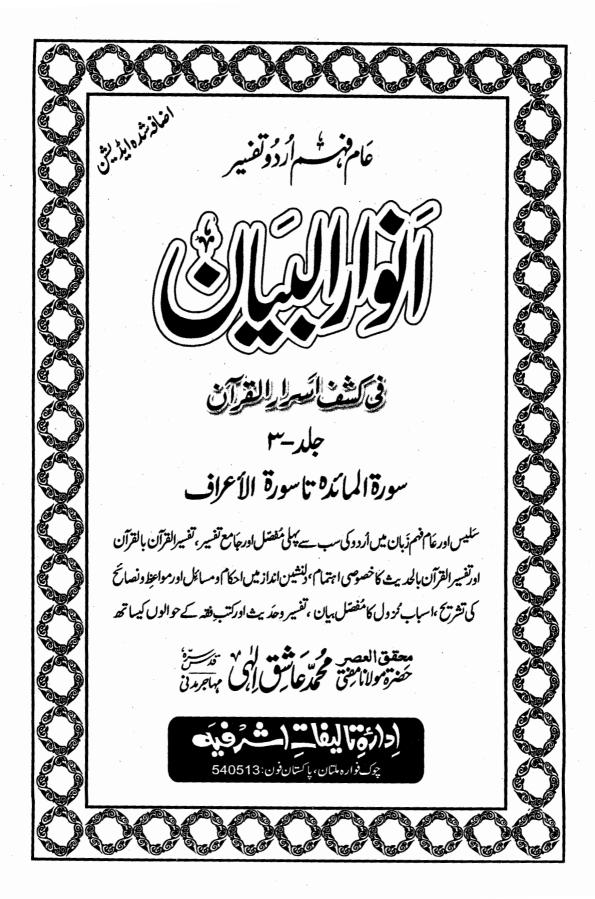

#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بو چھ کرقر آن مجید،
احادیث رسول اور دیگر دینی کتابوں میں
غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر
ہونے والی غلطیوں کی تھیج واصلاح کیلئے
بھی ہمارے اوارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے
اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دُوران
اس کی اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ
اس کی اغلاط کی تھیج

تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی غلطی کے رہ جانے کا امکان موجود ہے۔

لہذا قارئین کرام ہے گذارش ہے کہ اگرکوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کردی جائے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ)

نام كتاب انوارالبيان جلاتا نام كتاب محمد عاشق اللي مدنى دلينه بالمتمام محمد عاشق اللي مدنى دلينه بالمتمام مطبع معلم الحرام معلم المعلم المتحمد القال ريس ملتان مطبع معلم المعلم المتحمد القال ريس ملتان



### ملنے کے پتے

اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره لمان اله ور
 اداره اسلامیات انارکلی ، لا بور
 کمتبدرهمانیه اردوبازار لا بور
 کمتبدرشیدیه، سرکی روده ، کوئید
 کتبخاندرشیدیه راجه بازار راولپنڈی
 یونیورشی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور
 دارالاشاعت اردوبازار کراچی
 مدیق شرسٹ لسیله چوک کراچی نمبره

## ﴿فهرست مضامین﴾

| صفحہ       | مضامین                                                   | صفحه       | مضامین                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| M.         | ، وَالْمُنْفَرِقَةُ                                      | 14         | ابتداء سورة المائده                             |
| ra .       | والمؤفؤذة                                                |            | ايفائي عبو د كاحكم اور چو پايون اور شكاري جانور |
| M          | بندوق كاشكار                                             | 12         | سے متعلقہ بعض احکام                             |
| - 17A      | وَالْمُتَرَدِيةُ                                         | 11         | عقود کی قشمیں                                   |
| ra .       | والتطايحة                                                | ۱۸         | ييمة الانعام حلال كرديج كي                      |
| 17.        | درنده کا کھایا ہوا جا نور                                | 19         | لَا تُحِلُّوا شَائِر الله كاسبنزول              |
| . 79       | بتوں کے ا <b>ہما</b> نوں پرذن کئے ہوئے جانور             | 7.         | شعائراللد کی تعظیم کا حکم                       |
| 19         | تيرول كے ذريع جوا كھينے كى حرمت                          | <b>r</b> • | احرام سے نکل کرشکار کرنے کی اجازت               |
| P.         | استقسام بالازلام كادوسرامعني                             | .Yi        | سی توم کی رشنی زیادتی پرآ مادہ نہ کرے           |
| 141        | کاہنوں کے پاس جانیکی ممانعت                              | . 22       | نیکی اور نقوی پر تعاون کرنے کا حکم              |
| ۳۲         | ڋڶؚڲؙۄ۬ڣۣڹؿ                                              | ŕm         | مسلمانون کی عجیب حالت                           |
| rr         | وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ مِن كِيا كِياجِيزِي واطل مِن | 17         | گناه او ظلم پرمد کرنے کی ممانعت                 |
| 22         | قبروں پرجو چیزیں لے جاتے ہیں اُن کا تھم                  | 100        | تعصب کی تباه کاری                               |
| m          | نذرلغير التدحرام اوركفرب                                 |            | گناہوں کی مدد کرنے کی چند صورتیں جو             |
| m          | كافرون كى نااميدى اوردين اسلام كاكمال                    | ۲۳         | رواج پذیرین                                     |
| <b>r</b> 0 | دين اسلام كا كامل هونا                                   | 10         | جن جانورول كا كهاناحرام بئان كي تفصيلات         |
|            | اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبوں پرحاوی ہے               | 17         | مرداري کھال کا تھم                              |
| PY.        | اتمام نعت                                                | 12         | خون کھانے کی حرمت                               |
| 12         | دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں معترب                   | 12         | خننرمريكا وشت                                   |
| M          | هنرت عمر کی فراست                                        | 12         | وَمَا آهِلَ لِغَيْرِ اللهِ كَاشِرَتَ            |

| صفحہ | مضامين                                           | صفحه       | مضامين                                   |
|------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| ۵۱   | حيتم كابيان                                      | ۳۸         | مجوري مين حرام چيز كھانا                 |
| ar   | وضواور تيم حكم تطهير ميس برابرين                 | ۳۹         | پاکیره چیزون اور جوارح معلمدے شکاری حلت  |
| ar   | الله کی نفت و ساو کرو                            | ۳٩         | پاکیز، اور نبیث چیزین کیامیں             |
| ۵۳   | انصاف پرقائم ہونے کا حکم                         | ۴.         | حلال اور حرام کی تفصیل                   |
|      | رسول الشعقي كالقاظت كاليك خاص واقعه              | וא         | شكارى جانورول كے احكام                   |
| ۵۵   | اورالله کی نعت کی یا دد ہائی<br>-                | ٣٢         | شکاری پرنده کی تعلیم                     |
| ۵۵   | تقوى اورتو كل كانتخم                             | ۲۳         | پرندہ کے شکار سے متعلقہ احکام            |
|      | الله تعالى كابني اسرائيل سے عبد لينا پيران كا    | mm .       | ابل کتاب کا کھانا حلال ہے                |
| ra   | عبد کوتو ژد ینا                                  |            | جس جانور پر ذ رج كرتے ونت قصداً بسم الله |
| 02   | نی اسرائیل کی عبد شکنی کا <sup>ق</sup> بان       | <b>10</b>  | نه پوهي گئي ۾واس کا ڪھا نا حلال نہيں     |
| ۵۸   | يبوديون كاتوريت شريف من تحريف كرنا               | ۳۵         | یے مجتمدین کی گمراہی                     |
| ۵۸   | يبوديون کی خیانتیں                               |            | پاک دامن مؤ نات اور کتابی عورتوں         |
| ٧٠   | نساری ہے عہد لیزااوراُن کا اُس کو بھول جانا      | rs         | سے تکاح کرنا                             |
| 11   | نصاری کا کفرجنہوں نے سیج ابن مریم کو معبود بنایا |            | حضرت عرش کا کتابی عورتوں سے نکاح کرنے    |
| וץ   | رسول للدعلي نورجهي تصاور بشرجهي                  | <b>160</b> | کی ممانعت فرمانا                         |
|      | یبود ونصاریٰ کی گمراہی جنہوں نے کہا کہ ہم        | r <u>z</u> | مُرِيدٌ كِ اعمال اكارت موجاتي مين        |
| 47 : | اللہ کے بیٹے اوراس کے پیارے ہیں                  | M          | وضوا ورغسل كاحكم أورثتيم كى مشروعيت      |
|      | رسول الله عليه كل بعثت السيدوقت مين موكى         | M          | إذَا قُمُتُمُ كامطلب                     |
|      | جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ کئی سوسال ہے         | ľΛ         | و ضو کا طریقه                            |
| 44   | منقطع تقا                                        | Md         | فائده                                    |
| 1 Yr | فِتُورُةٍ مِّنَ الرُّسُلِ كازمانه كتناتها        | ۵۰         | أمت محمريك امتيازى شان                   |
|      | حفرت موى عليه السلام كابن اسرائيل كوالله تعالى   | ۵۰         | عنسل جنابت كاحكم اوراس كاطريقه           |

| <u> </u> | <del> </del>                                  | **** | ******************                              |
|----------|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| صفحہ     | مضامين                                        | صفحه | مضامین                                          |
|          | شری سزا نافذ کرنے میں کوئی رعایت نہیں اور     |      | ك نعمتين ياد دلانا اور أنبين ايك بستى مين داخل  |
| ٨٣       | سن کی سفارش قبول نہیں                         | 42   | ہونے کا حکم دینااوران کااس سے انکاری ہونا       |
|          | چورکا ہاتھ کا شنے کا قانون حکمت پربٹی ہےاس    | 44   | فوائد متعلقه واقعه بني اسرائيل                  |
| ۸۳       | کی مخالفت کرنے والے بے دین ہیں                |      | حضرت آ دم علیہ السلام کے دوبیوں کا واقعہ        |
|          | جولوگ اسلامی قوانین کے خالف ہیں چوروں         | 41   | ایک کا دوسرے کوئل کرنا                          |
| PA       | کے مامی ہیں                                   |      | رسول الله علية كاارشادُ فتنول كے زمانہ ميں      |
| ۸۸       | يبود يول كي شرارت اور جسارت اور تحريف كاتذكره | 4    | كياكرين؟                                        |
| ۸۸       | توریت میں زانی کی سزار جم تھی                 | ۷٣   | ایک اشکال اوراس کا جواب                         |
| 91,      | يبوديون كاكتا البينمين تحريف كرنا             | 24   | قتل كاطريقه البيس نے بتايا                      |
| 91       | يبود يو س كى حرام خورى                        | ,    | قابیل کو پریشانی که مقتول بھائی کی لاش کا       |
|          | چند ایسے امور کا تذکرہ جن کی وجہ سے دُنیا     | 24   | کیاکرے؟                                         |
| 95       | میں عذاب آجاتا ہے                             | ۷۳   | فوائدمتعلقه واقعه بإبيل وقابيل                  |
| gr.      | رشوت کی بعض صورتیں                            |      | جس نے ایک جان گول کیا گویا تمام انسانوں کول کیا |
| qr-      | انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا تھم               | ۷٨   | د نیاادر آخرت میں ڈاکوؤں کی سزا                 |
| 90       | توريت شريف ميں مدايت تھي اور نورتھا           |      | آيت كريمه إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ كاسببنزول   |
|          | حضرات انبیاء کرام اوران کے نائبین توریت       | ۷۸   | ڈاکوۇں كى چارسزائيں                             |
| 90       | کی حفاظت کرنے پر مامور تھے                    |      | الله تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے اوراس کی راہ      |
|          | جو لوگ اللہ کے نازل فرمودہ قانون کے           | ۸۱   | میں جہاد کرنے کا حکم                            |
| rp.      | مطابق فيصله نهرين وه كافرين                   |      | قیامت کے دن اہل کفر کوعذاب کاسامنا اور جان      |
| 44       | قصاص کے احکام                                 | ۸۱   | چھڑانے کے لئے سب کھودیے پردائنی ہونا            |
| 9.4      | فَهُوَ كُفَّارَةٌ كَمْ عَيْ                   | ۸۲   | کافردوزخ نے نکلنا چاہیں گے گرجھی نہ نکل کیس کے  |
| 9.4      | قصاص كاشرى قانون تافذنه كرنيكا وبال           | ۸۳   | چوروں کی سزا کابیان                             |

|                                               | ********                                                    | ***** | <del>}}**********************</del>                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| صفحہ                                          | مضامين                                                      | صفحه  | مضامين                                                              |
| ·                                             | الل ایمان کی دوسری صفت که ده مؤمنین کے                      | 99    | انجيل شريف ميں ہدايت بھى اور نورتھا                                 |
| 11•                                           | لئے زم اور کا فروں کے لئے سخت ہیں                           |       | الله کے نی اور الله کی کتابیں سب ایک دوسرے                          |
|                                               | ابل ایمان کی تیسری صفت که ده الله کی راه میس                | 99    | کی تصدیق کرنے والی ہیں                                              |
| . 11•                                         | جهاد کرتے ہیں                                               |       | قرآن مجید دوسری کتب ساوید کے مضامین کا                              |
|                                               | اہل ایمان کی چوتھی صفت کہ وہ کسی کی ملامت                   | 1+1   | محافظ ہے                                                            |
| 1117                                          | نېيں ۋرتے                                                   | 1+1   | قرآن مجيد كےمطابق فيصله كرنے كاتھم                                  |
| 111                                           | الله اور رسول الل ايمان كو في بين                           | 1+1   | يبود يون كاليك مر                                                   |
| 11111                                         | وَهُمُ رَاكِعُوْن كَلَّفْيِر                                |       | اس لا کچ میں کہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے                              |
|                                               | اللہ تعالی اور اُس کے رسول سے دوستی کرنے                    | 1+1   | حق چھوڑنے کی اجازت نہیں                                             |
| 1111                                          | والے ہی غالب ہو نگے                                         |       | ہراُمت کے لئے اللہ تعالیٰ نے خاص شریعت                              |
| וורי                                          | مسلمانوں کی مغلوبیت کاسب                                    | 1+1   | مقر بِفر ما کی                                                      |
|                                               | الل كتاب اور دوسرے كفار كو دوست نه بناؤ                     | 101   | اگرالله چاہتانوسب کوایک ہی اُمت بنادیتا                             |
| 110                                           | جنہوں نے تمہارے دین کوہٹسی کھیل بنالیا ہے                   |       | احکام البیدے عرض مصیب نازل                                          |
|                                               | الل كتاب مؤمنين سے كيوں ناراض ہيں؟                          | 1+14  | ہونے کا سبب ہے                                                      |
| - 114                                         | ابل کتاب کی شقاوت اور ہلا کت                                |       | دور حاضر کے نام نہاد مسلمان بھی جاہلیت کے                           |
|                                               | مُنافقوں کی حالت یہودیوں کی حرام خوری اور                   | 1•۵   | فیصلوں پرراضی ہیں                                                   |
| 112                                           | گنا ہگاری جھوٹے درویشوں کی ہد حالی<br>علاق میں میں رحق      | 104   | یبودونصاریٰ ہےدوئی کرنے کی ممانعت                                   |
| 1111                                          | حضرت علی اور حضرت ابن عباس کا ارشاد                         | 1+7   | ترک موالات کی اہمیت اور ضرورت                                       |
| 119                                           | یبود یوں کی گتا خی اور سرکش<br>مرکب سر مرکب سرگاری اور سرکش | 1.4   | فَعَسَى اللهُ أَنْ يَّالِيَى بِالْفَتْحِ الْوَ اَمُرِمِّنُ عِنْدِهِ |
| 14.                                           | یبودیوں کا جنگ کی آگ کوجلانا<br>ساست عمل نشخش عشن گ         |       | مسلمان اگر دین ہے پھر جائیں تو اللہ تعالی                           |
| 121                                           | الله کی کتاب پڑمل کرنے نے خوش عیش زندگی                     | 1-9   | ووسری قوم کومسلمان بنادیں گے                                        |
| <u>                                      </u> | نصیب ہوتی ہے                                                | 11+   | الل ايمان كي صفت خاصة كيده الله سي مجبت كرتي بي                     |

|      |                                             | -    | ***************                                 |
|------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| صنحہ | مضاجين                                      | صفحه | مضامين                                          |
| IMA  | الل اممان سے يبرز يون اور شركوں كى دهنى     |      | رسول الله كوالله تعالى كاحكم كه جو يجھ نازل كيا |
| ira  | نساري كي مودية اوراس كاحصداق                |      | كيا بسب كه كان الدتعالي آپك                     |
|      | كتاب الله كوس كرحبشه كے نصاري كارونا اور    | irr  | حفاظت فرمائے گا                                 |
| 12   | ואַוטעו                                     |      | منى اور عرفات ميس رسول الله عليه كا حاضرين      |
|      | حلال کھاؤ اور پاکیزہ چیزوں کوحرام قرار نددو | IPT  | ہے سوال                                         |
| 1179 | اور حدے آ کے نہ برحو                        | 122  | روانض كارسول الله عليه برتبهت لكانا             |
| 100  | حدود سے بردھ جانے کی مثالیں                 | 110  | یبود یون کی سرکشی اور کیج روی کا مزید تذکره     |
| 100  | حلال كوحرام كرلينا                          | IPH  | صرف ایمان وعمل صالح بی مدار نجات ہے             |
| IMI  | جوچیز ثواب کی ند ہوائے باعث ثواب مجھ لینا   | ITY  | بن اسرائیل کی عهد فکنی                          |
| IMI  | غیرضر دری کوضر دری کا درجه دینا             | IFA  | نصاری کے تفروشرک اور غلوکا بیان                 |
| im   | مطلق متحب كووقت كساته مقيد كرلينا           | 119  | حضرت عيسى عليه السلام كاعهده                    |
| IM   | ستعمل كاثواب خود حجويز كرلينا               | 179  | حفرت مريم عليها السلام صديقة تيس                |
| IMI  | سنعمل کی ترکیب خودوضع کر لینا               |      | حضرت مسط اوران کی والدہ مریم وونوں کھانا        |
| ומו  | كسى ۋاب كى كام كىلى جگەكى پابندى نگالىنا    | 179  | كفاتي                                           |
|      | بعض طال چیزوں کے بارے میں طے کر لینا        |      | جو خص نفع وضرر كاما لك نه مواس كي عبادت         |
| IM   | كاس ميس سے فلال فخص نه كھائيگا              | 194  | کیوں کرتے ہو؟                                   |
| IM   | كسى گناه برمخصوص عذاب خودسے تجویز كر لمنا   | 184  | الل كماب كوغلوكرنے كى ممانعت                    |
| ۱۳۳  | قسول کی اقسام اور شم تورٹ نے کا کفارہ       | 11"1 | امت محمريكوغلوكرنے كى ممانعت                    |
| ira  | كفارة بتم كيمسائل                           |      | معاصی کا ارتکاب کرنے اور مکرات سے نہ            |
| IMA  | خمراور ميسراور انصاب وازلان انا إك بين      | imr  | رو کنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی ملعونیت         |
| IM   | شراب کی حرمت                                | IPP. | أمت محمدييش نمي عن المنكر كافقدان               |
| 102  | سات وجوه سے شراب اور جوئے کی حرمت           | IMA  | مشرکین مکہ سے یہود بول کی دوتی                  |

| صفحه | مضامين                                        | صفحہ | مضامين                                           |
|------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| 14+  | ھُدِیؒ کے جانور                               |      | احادیث شریفه می شراب کی حرمت اوراس کے            |
| 171  | القلائد                                       | IM   | پینے پلانے والے پر لعنت اور آخرت کی مزا          |
| ואר  | خبيث اورطيب برابرنبين بين                     | 1179 | شراب ہر رُ انی کی منجی ہے                        |
| 145  | حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا               | 10+  | جولوگ شراب ندچھوڑیں ان سے قبال کیا جائے          |
| 145  | اليكشن كى قباحت                               | 10+  | الله کے خوف سے شراب چھوڑنے پرانعام               |
| וארי | بضرورت موالات كرنے كى ممانعت                  | 100  | جواری اورشرانی کی جنت سےمحروی                    |
| 142  | گزشتة قومول نے سوالات کئے پھر منکر ہو گئے     | 10+  | شراب اورخنز ریاور بنوں کی بھے کی حرمت            |
| 142  | علامدا بو بكر جصاص كاارشاد                    |      | حرمت کی خبرس کر صحابہ نے راستوں میں              |
|      | مشرکین عرب کی تردید جنہوں نے بعض              | 101  | اشراب بهادی                                      |
|      | جانوروں کوحرام قرار دے رکھا تھا اور ان کے     |      | ا شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے جو              |
|      | نام تجویز کرر کھے تھے اور انہیں اللہ تعالی کی |      | الوگ شراب في چكاور دنياسے جا چكان                |
| AFI  | طرف منسوب كرتے تھے                            | 161  | کے بارے میں سوال اور اس کا جواب                  |
| 149  | بحيره بسمائيه وصيله                           | ,    | شراب اور جوا رشمنی کا سبب ہیں اور ذکر اللہ       |
| 12.  | حام                                           | 161  | اور نماز سےرو کتے ہیں                            |
|      | الل جاہلیت کہتے تھے کہ ہم نے جس دین پر        | 100  | جوئے أن تمام صور تيس حرام بيں                    |
| 121  | ایخباپ دادوں کو پایا ہے وہ ہمیں کافی ہے       |      | حالت احرام میں شکار الے جانوروں کے               |
| 124  | ا پینفسوں کی اصلاح کرو                        | 100  | ذربعية زمائش                                     |
|      | حالت سفر میں اپنے مال کے بارے میں             | 100  | احرام میں شکار مارنے کی جز ااورادائیگی کاطریقه   |
| 120  | وصيت كرنا                                     | 167  | احرام میں جوشکار کیا گیا ہواس کے متعلق چند مسائل |
| 120  | قیامت کے دن رسولوں سے اللہ جل شانهٔ کا سوال   | IDA  | حرم شريف كي كهاس اور درخت كافي كيمسائل           |
|      | حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا      | 109  | احرام میں سندر کاشکار کرنے کی اجازت              |
|      | خطاب اور نعمتوں کی یاد دہانی اور ان کے        | 169  | کعبیشریف لوگوں کے قائم رہے کاسب ہے               |

| صفحه        | مضامين                                           | صفحه | مضامين                                      |
|-------------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 191         | الله تعالی بی کاہے                               | 124  | معجزات كاتذكره                              |
| 191         | آپ بیاعلان کردی که میں غیراللہ کودلی بیس بناسکتا | 141  | حواريون كاسوال كرنا كه مائده نازل مو        |
| 191~        | ضرراور خير صرف الله تعالى بن پنجا سكته بين       |      | حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ما کدہ کے لئے |
| 190         | الله تعالی کی گوائی سب سے بردی گوائی ہے          | 149  | سوال كرنااورالله تعالى كى طرف سے جواب ملنا  |
| 194         | يېودونصاري کې بث دهري                            |      | گوشت کے خراب ہونے کی ابتداء بنی             |
|             | قیامت کے دن مشرکین سے سوال فرمانا اور            | 1/4  | اسرائیل سے ہوئی                             |
| 194         | ان کامشرک ہونے سے انکار کرنا                     | ٧.   | حضرت عيسى عليه السلام سے الله جل شاعه كا    |
|             | مشركين كاقرآن سيمتقع ندمونا اوريول كهنا          | IAI  | دوسرا خطاب                                  |
| 19/         | كەپەپۇانےلوگوں كى باتىس بىي                      | IAM  | قیامت کے دن سچائی نفع دے گ                  |
| 199         | كافرول كادنيا في دوكارة نے كي آرزوكرنا           | IAM  | فاكده                                       |
|             | اگر دنیا میں بھیج دیئے جا ئیں تو پھر بعناوت      | IAA  | سورة الانعام                                |
| ree         | کیں گے                                           |      | الله تعالى في زين وآسان اورظلمات اورنوركو   |
|             | مشرکین مکه آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ            | IAA  | پیدافر مایااور هرایک کی اجل مقرر فرمائی     |
| r•r         | الله تعالی کی آیات کو جمثلاتے ہیں                | IAZ  | الله تعالى كوظا مراور پوشيده مرچيز كاعلم ب  |
| ror         | رسول الله كوتسلى                                 | IAA  | كذبين كے لئے وعيد                           |
| :           | چو پائے اور پرندے تہاری طرح اُمتیں ہیں           | 1/19 | أورون اخيه مالكه عبرت حاصل كرف كاحكم        |
| r.0         | الله تعالی سب کومحشور فرمائے گا                  |      | مشرکوں کی اس بات کا جواب کہ فرشتوں کو       |
| <b>764</b>  | تكذيب كرنے والے بہرے اور كو نكے بيں              | 19+  | كيول مبعوث نبيل كيا گيا؟                    |
| <b>1994</b> | مصيبت مين صرف الله كو پكارتے ہو                  | 19+  | استہزاء کرنے والوں کے لئے وعید              |
|             | سابقہ امتوں کا تذکرہ 'جوخوشحالی پر اترانے کی     |      | آ سانوں اور میں سب اللہ ہی کا ہے وہ         |
| r=2         | وجب ہلاک ہوگئیں                                  | 197. | قیامت کے دن سب کوجع فرمائے گا               |
| r•A         | شكر كامطلب اورشكركي ابميت                        |      | رات اوردن میں جو کچھ سکونت پذیر ہے سب       |

| صفحه        | مضامين                                              | صفحہ | مضامين                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|             | لهولعب والول كو چھوڑ دیجئے جنہیں وُنیاوی            | 7-9  | فرح محوداور يذموم                               |
| 14.         | زندگی نے دھو کے میں ڈالا                            |      | ا گرالله تعالی سُننے و کیھنے کی قوت سلب فرمالیں |
| 7771        | فاكده                                               | 11+  | تو كون دين والا ٢٠                              |
| rrr         | صرف الله کی بدایت بی بدایت ب                        | 11+  | نبوت کے لوازم میں مال داریاغیب دان ہونانہیں ہے  |
|             | چا ندسورج اورستاروں کی پرستش کے بارے                | rir  | علم غيب كے بارے من المسنت والجماعة كاعقيده      |
| rm          | م <sup>یں حض</sup> رت ابراہیم علیہ السلام کامنا ظرہ |      | صبح وشام جولوگ اینے رب کو پکارتے ہیں            |
| rmy         | قوم کی ججت بازی                                     | rım  | انبيس دورنه يجيج                                |
|             | حضرات انبياء كرام عليهم السلام كاتذكره اورأن        | 711  | فقراء صحابة كي فضيلت ادران كي دلداري كالحكم     |
| 729         | كاافتذاء كرنے كاتھم                                 |      | متكبرين كى مزااور مال ودولت بر محمند كرنے       |
| tra         | يبود بول كي صدوعنا د كاليك واقعه                    | riy  | والول كوتنقبيه                                  |
|             | قرآن مجيد مبارك كتاب ہے كتب سابقه كى                | 112  | عنی اور فقیر کا فرق آ زمائش کے لئے ہے           |
| rm          | تقىدىق كرتى ہے                                      | MA   | الدارى ادرغريى مقبوليت عندالله كاسببنيس         |
|             | الله تعالى پرافترا وكرنے والوں اور نبوت كے          | 119  | مساكين صالحين كي فضيلت                          |
| 449         | جھوٹے دعویداروں سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا              | 271  | گراہور کااتباع کرنے کی ممانعت                   |
| 10-         | موت کے وقت کا فرول کی ذلت                           |      | الله عى كے پاس غيب كى تنجياں بيں بحروبر ميں     |
| 101         | قيامت كون برايك عليحده عليحده أيكا                  | rrr  | جو کچھ ہے۔ اس کے الم میں ہے                     |
| rar         | سب مال ودولت دنیای میں چھوڑ گئے                     |      | الله غالب ہے وہ نگرانی کرنے والے فرشتوں         |
| rom         | مظاهر قدرت الهياور دلائل قوحيد                      | 277  | كوجعيجا إدر مرمصيبت سنجات ديتاب                 |
|             | الله تعالى في مرچيز كو پيدا فرمايا وه معبود برحق    |      | اللهاس پر قادر ہے کہ اُوپر سے یا نیچے سے        |
| <b>10</b> 2 | ہےاُس کے لئے اولا دہوناعیب ہے                       | 777  | عذاب بھیج دے یا جنگ کرادے                       |
| 109         | الله تعالى كى طرف بي بصيرت كى چزين آ چكى بين        |      | أن مجلسوں میں بیٹھنے کی ممانعت جن میں           |
| 141         | مشركين كے معبودول كو برامت كہو                      | rrq  | اسلام كافداق بنايا جار باهو                     |

| صفحہ   | مضامين                                            | صفحہ | مضامین                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 1/4    | الله چاہا تمہین تم كركددمر الوكول كولية ئے        |      | كافرول كى جموتي فتميس كه فلال معجزه ظاهر مو              |
| 14.    | قیامت ضرورآنے والی ہے                             | 277  | جائے تو ایمان لے آئیں گے                                 |
| · 1/4• | ا پی اپی جگم کرتے رہوانجام کا پیتہ چل جائے گا     | ۲۲۴  | معاندین کامزید تذکره اور شیاطین کی شرارتیں               |
| MI     | ظالم کامیاب بیں ہوتے                              | 242  | الله كا كتاب مفصل باوراسك كلمات كال بي                   |
| r\)i   | كياجنات مي رسول آئے ہيں؟                          | 147  | زمین کے کثر رہے والے مراہ کرنیوالے ہیں                   |
|        | مشرکین نے کھیتیوں اور جانوروں کوشرک کا            |      | حلال ذبيحه كهاؤ اورحرام جانوروں كے كھانے                 |
| M      | ذريعه بنايا<br>-                                  | 744  | ے پر ہیز کرو                                             |
|        | مشرکین کا اپنی اولا د کونش کرنا اور کھیتیوں اور   | ,    | ظاہری اور پوشیدہ تمام گناہوں سے بیخنے کا تھم             |
|        | جانوروں کے بارے میں اپنی طرف سے تحریم             | 12.  | مؤمن زندہ ہے اُس کے لئے نور ہے.                          |
| rap.   | اور خلیل کے قواعد بنانا                           |      | اور کافراند جریوں میں گھراہواہے۔                         |
| MA     | الل بدعت مشر كين كي راه پر                        | 121  | مرستی میں وہاں کے بدے مجرم ہوتے ہیں                      |
|        | باغات اور کھیتیاں اور چوپائے انسانوں کے           |      | ولید بن مغیره کی اس جہالت کی تر دید کہ میں               |
| MA     | کئے اللہ تعالیٰ کے بوے انعامات ہیں                | 121  | رسالت لني چاہيئے                                         |
|        | جانورول کی آٹھ فتمیں ہیں اُن میں مشرکین           |      | صاحب بدایت کا سینه کشاده اور گراه کاسینه                 |
| 19.    | نے اپنے طور پرتحریم اور خلیل کر لی ہے             | 121  | تک ہوتا ہے                                               |
| 791    | או או איל אילי אילי איליי                         | 120  | الله تعالی کاراسته سیدها ہے                              |
|        | یبود بول پر اُن کی بغاوت کی وجہ سے بعض<br>بر ایست | 120  | الشتعالى الل ايمان كاولى ہے                              |
| rgr    | چزیں حرام کر دی گئی تھیں۔<br>شرک سریہ جمعیہ       | ٠.   | قیامت کیون جنات سے اورانسانوں سے سوال                    |
| 191    | مشر کین کی کٹ مجتی                                |      | انسانون کاجواب وراقرار جزم                               |
| 190    | الله تعالى بى كے لئے جمت بالغد ہے                 | 122  | الْوَلِّي بَعْضَ الطَّلِمِيْنَ كَاتْضِر                  |
| 192    | دن ضروری احکام<br>کسید ج                          | 1    | جن وانس ہے سوال کی کیا تہارے پاس رسول<br>نسر یہ دور در ت |
| 192    | بديالى كے كاموں سے بچو                            | 121  | حبيس آئے فضاوران كااقرار جرم                             |

| *****       | <del> </del>                                     | ****         | <del></del>                             |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| صفحہ        | مضامين                                           | صفحہ         | مضامین                                  |
|             | اورانال حق بین                                   | 791          | ناجائز طور برخون كرنے كى ممانعت         |
| 140         | ایک نیکی بر کم از کم دس نیکیوں کا اواب ماتاہے    | 191          | یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ              |
| 1111        | سب عبادتیں اور مرناجینا سب اللہ بی کیلئے ہیں     | 791          | ناپ تول میں انصاف کرد                   |
| rir         | میں اللہ کے سواکوئی رب تلاش نہیں کرسکتا          | 799          | ناپ تول میں کی کرنے کاوبال              |
|             | الله تعالى في تمهيس زمين من خليفه بنايااور       | 1.00         | انصاف کی بات کرو                        |
| mim         | ایک کودوسرے پر فوقت دی                           | ۳.,          | الله كعبدكو بوراكرو                     |
| 710         | اختثام تفيير سورة الانعام                        | ۳۰۰          | صراطمتقيم كااتباع كرو                   |
| <b>1714</b> | سورة الاعراف                                     | P=1          | صراطمتنقيم كعلاوه سبدائة ممرابي كي      |
| MIN         | يەكتاب يۇمن كے لئے نفيحت ہے                      |              | توريت شريف كامل كماب تقي اور رحمت اور   |
|             | قیامت کے دن رسولول سے اور اُن کی اُمتوں          | r.r          | م <sub>ا</sub> رایت تقی                 |
| riz         | سے سوال ہوگا اور اعمال کاوزن ہوگا                | <b>17.</b> 1 | قرآن مبارک کتاب ہے                      |
| MIA         | اعمال كاوزن بونااور بھارى اوزان دالوں كى كاميابي | rer .        | اال عرب كى كمش حجتى كاجواب              |
|             | اعمال تولنے کے تراز و                            |              | جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا کس کا         |
|             | اعمال كاوزن كس طرح ہوگا                          | h+4.         | ایمان اور توبہ قبول نہوں کے             |
|             | علامة قرطبي كاارشاد                              |              | قبولیت توبه کادروازه کتنابواہ           |
| 771         | كفار كى نيكيال بيوزن مونگى                       |              | احاديث شريفه من يحيم يسورج نكلنكا تذكره |
|             | بی آ دم پرالله تعالی کے انعامات اور شیطان کی     |              | اہل ہیئت کی جہالت                       |
| mrm         | ملعونيت كاتذكره                                  | <b>70.4</b>  | وین می آخرین کرنے والوں سے آپ بری ہیں   |
| mrm         | الليس كا آدم كوتجده كرنے سے انكاركرنا            |              | یبودونصاری اورمشر کین عرب کی گمرای      |
| men         | ابليس كا نكالا جانا                              |              | اہل بدعت کی تو ہنہیں                    |
| rrr         | ابلیس کازنده رہنے کیلئے مہلت طلب کرنا            | r.2          | مراه فرقوں کا تذکرہ                     |
| 770         | اور بن آ دم کو گمراه کرتے رہنے کی قتم کھانا      |              | ائمدار بعد کے مقلدین ایک بی جماعت ہیں   |

| صة   | 401.0                                         | :0   | 4.4                                               |
|------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| صفحہ | مضامين                                        | صفحہ | مضامين                                            |
|      | الله تعالی نے فخش کاموں کو اور ظاہری باطنی    |      | ابلیس اوراس کا اتباع کرنے والوں کے لئے            |
| ۳۳۸  | گناہوں کوحرام قرار دیاہے                      | 224  | ووزرخ کے دا فلے کا اعلان                          |
| PTA  | ہرامت کے لئے ایک اجل مقرر ہے                  |      | حضرت آ دم اور ن کی بیوی کا جنت میں رہنا           |
| PP9  | بی آ دم کوخطاب که رسولون کا انتاع کریں        |      | اور شیطان کے درغلانے سے شجرہ ممنوعہ کا            |
| 779  | کا فروں اور متکبروں کے لئے عذاب               | 22   | کہانا پھروہاں سے دنیا میں اُتاراجانا              |
|      | موت کے وقت کا فروں کی بدحالی اور دوزخ         |      | حضرت آ دم وحوا كا گناه پرنا دم ہونا اور توبه كرنا |
| mr.  | میں ایک دوسرے پرلعنت کرنا                     |      | لباس الله كى نعمت ہاس سے پردہ بوشى بھى            |
|      | مُلذ بین اور متکبرین جنت میں نہ جانگیں گے     | 21/  | ہاورز پنت بھی۔                                    |
| rrr  | أن كا اوڑ هنا بچھونا آ گ كاموگا               | 279  | حیاانسان کا فطری تقاضاہے                          |
|      | الل ایمان کو جنت کی خوشخری اور جنت میں        |      | اُن عورتوں کے لئے وعید جو کپڑا پہنے ہوئے          |
| Luch | داخل جو کرالله تعالی کاشکرادا کرنا            | ۳۳.  | بھینگی ہیں                                        |
|      | الل جنت كاالل دوزخ كو پكارنا اور دوزخيول      | ۳۳•  | عريال لباس كي ندمت                                |
| mmy  | پرلعنت کااعلان ہونا                           | 441  | ین آدم کو تنبیه کتهبین شیطان فتندمین نبدال دے     |
|      | وشمنانِ اسلام دين اسلام ميں کجي تلاش كرتے     | 221  | شياطين كى حركتيں                                  |
|      | ہیں اور اسلام پر جاہلانہ اعتراض کرتے ہیں      | ٣٣٢  | شیطان کس پرقابویا تاہے                            |
|      | اصحاب اعراف كا الل جنت كوسلام پیش كرنا        |      | جاہلوں کی جہالت جوفش کام کرتے ہیں اور             |
| rm   | اورابل دوزخ کی سرزنش کرنا                     | ٣٣٣  | كتبة بين كدالله في جميل حكم دياب                  |
|      | دوزخیوں کا جنتیوں سے پانی طلب کرنا اور دنیا   |      | بحيائى كى فرمت اورطواف ونماز كےوقت                |
| 101  | یں واپس آنے کی آرز وکرنا                      | ۳۳۵  | سرِ عورت كاخصوصى حكم                              |
|      | آسان وزمین کی پیدائش اور شمس وقمراورستاروں    | mmA  | زينت واللباس يهتكم                                |
| rar  | <b>ى</b> تىخىركا تذكرە                        | 227  | فضول فرچی کی ممانعت                               |
| 200  | استواعلی العرش کے بارے میں امام مالک کا ارشاد | ۳۳۹  | الله کی نعتیں الل ایمان کے لئے ہیں                |

| صغح | مضامين                                                   | صفحه          | مضامين                                               |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
|     | شمود کا اونٹنی کولل کردینا<br>معاد کا اونٹنی کولل کردینا |               | متشابهات کے پیچیے پڑنے کی ممانعت                     |
|     | <b>څمود کا ہلاک ہونا</b>                                 |               | أَلَالَهُ الْحُلَقِ وَالْآمِرِ                       |
|     | ابورغال كاتذ كره                                         | -             | تبارك الله رب العالمين كمعنى                         |
|     | حضرت لوط عليه السلام كااپني قوم كواحكام پهنچانا          | roo           | دعا کرنے کے آ داب                                    |
|     | اورقوم کا اینے افعال سے باز ندآ نا اور انجام             |               | زمین کی اصلاح کے بعداس میں فسادنہ کرو                |
| ,   | کے طور پر ہلاک ہونا                                      |               | إنَّ رَحُمَتَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحُسِنِيْنَ |
|     | حضرت لوط عليه السلام كي قوم كا تخته ألث جانا             | 201           | بارش اوراس کے ذریعہ پیداواراللہ کی بردی نعتیں ہیں    |
|     | اوران پر پقر برسنا                                       |               | بلدطيب اوربلد خبيث                                   |
|     | حضرت لوط عليه السلام كى بيوى كى ہلا كت                   | ,             | حضرت نوح عليه السلام كاا بي قوم كوتبليغ فرمانا       |
|     | مُسَوَّمة اورمَنصُو دكامطلب                              | . <b>۳</b> 41 | اورقوم كاسركش بوكر بلاك بهونا                        |
|     | بحرميت كاتذكره                                           | -             | حضرت هودعليه السلام كااپن قوم عاد كوتبليغ كرنا       |
|     | ہلاک شدہ بستیوں کے پاس سے گذرنے                          | ۳۲۳           | اورقوم كابلاك بونا                                   |
|     | والول کے لئے عبرت                                        |               | قوم عاد کی سرکشی                                     |
|     | مردول سے شہوت پوری کر نیوالوں کی سزا                     |               | ہوا کے ذریعے قوم عاد کی ہلاکت                        |
|     | حضرت ابو بكر اور حضرت على ني بد نعلى كرني                |               | ہوا کے بارے میں رسول اللہ علیہ کا ارشاد              |
|     | والون كوكياسزادى؟                                        |               | حضرت صالح عليه السلام كااپني قوم ثمود كوتبليغ        |
|     | حضرت شعيب عليه السلام كالابي قوم كوتبليغ فرمانا          | 124           | فرمانااورتوم كاسركشي اختياركرنا                      |
| 124 | اورنا فرمانی کی وجہ سے قوم کا ہلاک ہونا                  |               | شمود کی اُلٹی ہاتیں                                  |
|     | اختيام جلدسوم                                            |               | افٹن کا پہاڑے تکانا                                  |

يَعُوُّ الْآلِيَّةُ الْكُوْتُوَ الْمُعُوْلَةُ لِمُسْجِواللهِ الْوَحْنِ الرَّحِيْلِ وَيَعْنِيلَ فَيْنِيلَةُ وَيَلِيَّةُ وَلَاللَّهُ الْمُعْنَا الْمَعْنَا الْمَعْنَا الْمَعْنَا الْمَعْنَا الْمَعْنَا الْمَعْنَا الْمَعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا اللَّهُ الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا اللَّهُ الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا اللَّهُ الْمُعْنَا اللَّهُ الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا اللَّهُ الْمُعْنَا الْمُعْنَالُ الْمُعْنَالُ الْمُعْنَا الْمُعْنَالُ الْمُعْنَا الْمُعْنَالُ الْمُعْنَالُ اللَّهُ الْمُعْنَالُ الْمُعْنَالُ الْمُعْنَا الْمُعْنَالُ الْمُعْنَالُ الْمُعْنَالُ الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَالُ الْمُعْنَالُ الْمُعْنَالُ الْمُعْنَالُ الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَالُ الْمُعْنَالُ الْمُعْنَالُ الْمُعْنَالُولُ الْمُعْنَالُ الْمُعْنَا الْمُعْنَالُولُ الْمُعْنَالُ الْمُعْلِقَالِمُ الْمُعْنَالِعِلَا الْمُعْلِقِيلُولُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْنَالُ مُعْلِمُ الْمُعْنَالِعُلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْنَالُ

## ایفائے عہو د کا حکم اور چو یا بوں اور شکاری جانوروں سے متعلقہ بعض احکام

قفسه بین اسرهٔ ما کده کی ابتداء ایفائے عقود یعنی عہدوں کو پورا کرنے کے حکم سے ہارشادفر مایا بنا ٹیھا الّذِینَ ا مَنُوُا

اَوُفُوْا بِالْعُفُوْدِ اَ اِیمان والو! ایخ عہدوں کو پورا کروے عہدوں کو پورا کرنا ایمانی تقاضا ہے اور بدع ہدی ایمان کے خلاف ہاں میں وہ عبد کی نے اسلام قبول کرلیا تو اس نے بیع ہدکرلیا خلاف ہاں میں وہ عبد کی نے اسلام قبول کرلیا تو اس نے بیع ہدکرلیا کہ میں اللہ کے تام اوامر کو مانوں گا اور جو بھی احکام ہونے ان سب پر عمل کروں گا اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہان سب سے بچتار ہوں گا۔خواہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اوامر وثوائی ہوں اور خواہ اللہ تعالی نے اپنے رسول علی ہے اس خراہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اوامر وثوائی ہوں اور خواہ اللہ تعالی نے اپنے رسول علی ہے در لیے بیسے ہوں۔

دُرِمنثور ص٢٥٣ ج٢ بحوالة يبيق وغيره حضرت ابن عباس رضى الله عنها الله الميا ب العقود اى بسالعهود

ماأحل الله وما حرم وما فرض وما حدفى القرآن كله لا تغدروا ولا تنكثوا (لينى عهد بور \_ كروالله في ماأحل الله وما حرم وما فرض وما حدفى القرآن كله لا تغدروا ولا تنكثوا (لينى عهد بور \_ كروالله في جوطال قرار ديا ہے اور جو حرام قرار ديا ہے اور جن چيزوں كوفرض كيا اور جوقر آن ميں حدود بيان كيس ان سب احكام پرعمل كرو \_ ان كى ادائيگى ميں كوئى غدر نه كرواور عهد كن نه كرو ) \_

سورة كل من فرمايا وَاوَفُوا بِعَهُدِ اللهِ إِذَا عَاهَدُتُمْ وَلَا تَنفُضُوا الْآيُمَانَ بَعُدَ تَوُ كِيُدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللهَ يَعُلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (اورتم الله كاعبد پورا كروجبتم عبد كرو،اورمت تو رُقهمول كوان كو پكاكر في ك بعد حالاتكمة في الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ الله كوضام ن بناليا ج، ب شك الله تعالى جانتا جو پحيم كرت بو) سورة بن اسرائيل من فرمايا وَاوُفُوا بِالْعَهُدِ إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسْنُولًا (اورتم عبدكو پورا كروب شك عبدك بار يس موال كياجات كا) سورة رعد من فرمايا إنس مَا يَتَذَكُّو أُولُوا الْآلبابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنفُضُونَ الْمِيغَاق (وي اول كياول الله في الله وَلا يَنفُضُونَ الْمِيغَاق (وي اول الله في الله وَلا يَنفُضُونَ الْمِيغَاق (وي اول الله في الله عبد الله وَلا يَنفُضُونَ الْمِيغَاق (وي اول الله ي الله ي الله ي الله و الله و الله ي الله و الله ي الله و الله ي الله و الله ي الله و الله و الله و الله الله و الله ي الله و الله ي الله و اله و الله و ا

سور أخل ميں وَ اُو فُو ابِعَهْدِ اللَّهِ فرمايا اور سور هَ ما كده ميں اَوْ فُو ا بِا لَعُقُودُ فرمايا عقود ،عقد كى جمع ہے عقد حربي زبان ميں باند ھنے كو كہتے ہيں آپس ميں جومعاملات طے كئے جاتے ہيں ان كوعقد سے تعبير كيا جاتا ہے۔ جواللہ تعالى سے عہد ہوا ہے وہ بھی عقد ہے جس ميں نذر بھی واغل ہے اور جو بندوں سے معاملات طے كئے جائيں وہ بھی عقد ہے۔

بَهِيْمُهُ الْكَنْكُامِ حلال كرويتى كتى: پبلاتكم بيان فرمايا كدأ حِلْتُ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ إِلَّا مَا يُعْلَى عَلَيْ مُعَالِم اللهُ عَلَيْ عُلَى عَلَيْ مُعَامِ اللهُ عَلَيْ عُلَى عَلَيْ مُعَامِ اللهُ عَلَيْ عُلَى عَلَيْ عُمَا بِهِ مِن اللهُ عَلَيْ عُلَى عَلَيْ عُلَى عَلَيْ عُلَى عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْمُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ

پاؤں ہوں اور انعام عموماً اونٹ گائے بکری کے لئے بولا جاتا ہے۔ اُنعام کا طلال ہونا پہلے سے خاطبین کو معلوم تھا۔ جن چانوروں پر اُنعام کا اطلاق نہیں ہوتالیکن وہ شکل وصورت میں انعام کی طرح سے ہیں جیسے ہرن ، نیل گائے ہشتر مرغ ان کا طلال ہونا مشروع فرمادیا۔ لفظ بَهِینُ مَه کی اضافت جو لفظ اُنعام کی طرف ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے بعض حضرات کا بیقول کھا ہے کہ بیاضافت بیانیہ ہے اور ایک قول ہے کہ مشابہت بیان فرمانے کے لئے اضافت کو اختیار فرمایا اور مطلب بیہ ہے کہ وہ بہائم جو اُنعام کے مشابہ ہیں وہ تمہارے لئے طلال کئے گئے اور مشابہت اس بات میں ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کو چربچا از کرنہیں کھاتے۔

پرجب بَهِيُمَةُ الْاَنْعَام كَ علت ذكر فرمادى (اوراس ميس وحثى جانور بھى داخل ہو گئے جن كاشكار كيا جاتا ہے) تو اس سے شكار كى اجازت بھى معلوم ہوگئ كيكن چونكہ حالت احرام ميں شكار كرناممنوع ہے (ج كا احرام ہو يا عمره كا) اس كئ ساتھ ہى يہ بھى فرماد يا غَيْسَ مُسِحِ لِلِي المصيّدِ وَاَنْتُمْ حُوم " كَتِم بارے لئے بيجانور طلال كئے گئاس حال ميں كہ حالت احرام ميں تم ان كاشكار كرنے وعملاً واعتقادُ اطلال نہ مجھو۔

بہہۃ الانعام کی صلت بیان فرماتے ہوئے بطوراستناء والا مَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ فرمایا مطلب بہے کہ جوجانور تہارے لئے طال كئے گئے ہیں ان میں سے وہ جانور مشنیٰ ہیں جن كا تذكر وا يك آيت كے بعد حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مَا يا ہے مورة بقر واور سورة انعام اور سورة فیل اور میں سے بعض چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَعْدَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا ما ہے جو چاہتا ہے اس كی مشیت محتوں كے مطابق ہے۔ قال صاحب الدوح من الاحكام حسب ما تقتضيه مشيته المبنية على المحكم البالغة التي تقف دونها الافكار فيدخل فيها ما ذكرہ من التحليل والتحريم دخولا اوليا۔ (صاحب دوح المعانی فرماتے ہیں یعن اللہ تعالی اپنے حکمتِ کا لمدے مطابق ادکام دیا ہے کہ جس حکمت تک رسائی سے پہلے ہی ہمارے انکام وہا تہ کہ بی ان ان ادکام ہیں چیزوں کی طلت دحرمت کا حمس سے پہلے واضل ہے)

لا تُحِدِلُو الشَعَآئِرِ اللّه كاسببنزول: اس كابعد فرمايا بِنَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تُحِلُوا شَعَآئِرِ اللّهِ (الآية) اس آيت كسببنزول كابار مين مفسرين في حضرت ابن عباس فقل كيا ہے كه شرح بن ضبيعه كندى كمامه سه مدينه منوره آيا ( يمامه ايك علاقه كانام ہے ) اس في استحيول كو جو گھوڑوں پرسوار تھے مدينه منوره كه باہر چھوڑ ديا اور تنها آنخضرت علي الله كافرمت ميں حاضر ہوگيا اور كنج لگا كه آپ س چيزى دعوت ديت بين آپ في فرمايا ميں لا المد إلا المدله كي اور نماز قائم كرفى كاور زكوة اداكر في كادعوت ديتا ہوں ، كنج لگا كه مية واچى بات ہے كر ميں ملمان ہوجاؤں گا اور ان كو بھى ساتھ لے آؤل مير بے چندام اء بين ميں ان كے بغيركوئى فيصلن بين كرسكا اميد ہے كه مين مسلمان ہوجاؤں گا اور ان كو بھى ساتھ لے آؤل كاس كے آف ہو بيل بى آنخضرت علي في ان الله علي ان كافر كاچ ہوں لئے داخل ہوا اور دھوكہ باز كے پاؤوں كے ذريعہ باہم چلاگيا اور بيد باہم چلاگيا اور بيد باہم چلاگيا اور بيد

انوار البيان جلاا

شخص مسلم ہیں ہے جب بیٹ کے مدینہ سے باہر لکا اتو دہاں جو جانور (اونٹ وغیرہ) چررہے تھے آئیں گے کہ چلا گیا حضرات صحابہ نے اس کا پیچھا کیا لیکن اسے پکڑ نہ سکھاس کے بعد میہ واقعہ پیش آیا کہ جب رسول اللہ علی ہے موقع ہی تشریف لے جارہے تھے تھے کہا مہ کے جان کے تبلیہ کی آوازئ آپ نے فرمایا پہ تھام ہے اوراس کے ساتھی ہیں (محکم شرح بن ضعیعہ کا لقب ہے ) ان لوگوں نے ان جانوروں کے گلے میں قلاد سے لینی پے ڈال رکھے تھے جو مدینہ کے باہر چرنے والے جانوروں میں سے لوٹ کر لے گئے تھے اوران جانوروں کو بطور صدی کعبہ شریف کی طرف لے جارہے تھے اوران کے ساتھ بہت ساتھ ارد ہے ہے اوران کے ساتھ بہت ساتھ ارد ہے ہے کہا رہے گئے تھے اوران جانوروں کو بطور صدی کعبہ شریف کی طرف لے جارہے تھے اوران کی ساتھ بہت ساتھ ارد ہے ہے کہا میں آئے شرت سے اور کو بھر کی گئے گئا ہے آپ اجازت و جبح ہم اس کولوٹ لیس آئے شرت عرض کیا گئا ہے اور اس کے صدی کے جانوروں کو قلادہ ڈال رکھا ہے آپ اجازت و جبح ہم اس کولوٹ لیس آئے شرت سے موری کی جانوروں کو قلادہ ڈال رکھا ہے آئے شرت سرورعا کم جائے ہے گئار اللہ قالی نے انکار فرمایا۔ اللہ قالی نے آپ کے مورد اورا واس کے اس کے حدود اورا واس اور نوائی اور نوائی جانوروں کو بھی کرتے تھے اور کھیے شریف کی طرف جانوروں کو بھی لے حدود اورا واس اور نوائی اور فرائی مراد ہیں مشرکیوں تی ہمی کرتے تھے اور کھیشر یف کی طرف جانوروں کو بھی لے دھارت عطاء سے کہ شعائر سے اللہ توائی کے دھور تا اس کولوٹ جانوروں کو بھی لے جایا کرتے تھے اور کوائی اور فرائی مراد ہیں مشرکیوں تی فرمادیا ۔ حضرت عطاء سے کہ شعائر سے اللہ توائی کے دورو اورا واس اور نوائی اور فرائی مراد ہیں مشرکیوں کی خوروں کولوٹ کے کہ شعائر سے اللہ توائی کے دوروں کولوٹ کی اور کولوٹ کیا توائی کے دوروں کولوٹ کیا کہ موروں کولوٹ کیا تھیں کے دوروں کولوٹ کیا کہ کولوٹ کیا تھیں کے دوروں کولوٹ کیا کہ کولوٹ کیا تھیں کے دوروں کولوٹ کیا کے دوروں کولوٹ کیا کولوٹ کے ان کولوٹ کیا کولوٹ کیا کہ کولوٹ کیا کولوٹ کیا کولوٹ کیا کولوٹ کیا کولوٹ کیا کہ کولوٹ کیا کولوٹ کیا کولوٹ کولوٹ کولوٹ کولوٹ کیا کولوٹ کولوٹ کیا کولوٹ کولوٹ کیا کولوٹ کولوٹ

بعض حضرات نفرمایا كه شعائر الله سے صفامر ده اور ده جانور مرادی جو كعبه شریف كی طرف بطور هدى لے جائے جاتے ہیں۔

شعائر الله كانتظيم كاحكم: الله تعالى في شعائر كانتظيم كربار من سورة ج من ارشاد فرمايا وَمَن يُعَظِّمُ شَعَآ نِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوبِ (يعني جُوْض الله كي شعائر كانتظيم كرف توية لوب كتوى كى بات ب)-

شعائراللدی بحرمتی کی ممانعت کے بعد المشهوا لحوام کی بحرمتی ہے بھی منع فرمایا کہ اس میں کافروں سے جنگ ندگی جائے، اور صدی کی بحرمتی کرنے ہے بھی منع فرمایا۔ صدی وہ جانور ہے جو کعبہ شریف کی طرف لے جایا جائے اور صدود حرم میں اللہ کی رضا کے لئے ذریح کردیا جائے، اور قلائد کی بحرمتی ہے بھی منع فرمایا، یہ قلادہ کی جمع ہے صدی کے جانوروں کے گلوں میں پے ڈال دیا کرتے تھے تا کہ یہ معلوم ہو کہ یہ صدی ہے اور کوئی اس سے تعرض نہ کرے۔ قلائد کی بحرمتی کی ممانعت سے مرادیہ ہے کہ جن جانوروں کے گلوں میں بیہ پڑے ہوں ان کی بحرمتی نہ کی جائے اُن کولوٹا نہ جائے۔

بعض حضرات نے بیجی فرمایا ہے کہاں سے اصحاب قلائد مراد ہیں کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ مکہ معظمہ کے درختوں کی چھال لے کرایئے گلوں میں ڈال لیا کرتے تھے۔

جب اشبرالحرم گزرجاتے اور گھروں کو واپس جانا چاہتے تواپنے گلوں میں اور جانوروں کے گلوں میں یہ پٹے ڈالے

رکھتے تھے تا کہائے گھروں میں اس سے بھٹی جا کیں۔

پر فرمایا وَلا آمینُ نَ الْبَیْتَ الْحَوامَ لین جواوگ بیت شرام کا قصد کرے جارے ہوں ان کی بھی بے شرعتی نہ کرواوران ت تعرض ندكرو لفظ "آمِّين" أمَّ يأمّ مجمعن تَصَدَيقُهُدُ ساسم فاعل كاصيغه ال عجموم ميل حج كي نيت سے جانے والاورعره كى نيت سے جانے والےسب داخل ہو كئان كى صفت بيان كرتے ہوئے ارشادفر مايا يَنْتَخُونَ فَصَٰلاً مِّنْ رَّبِهِهُ وَدِضُواناً ( كه بياوگ اين رب كافضل اوراس كى رضامندى جائة بين) فضل سے مال تجارت كا نفع مراد ب اور رضوان سے اللہ کی رضامندی مراد ہے شرکین جو جج کرتے تھائے خیال میں وہ اللہ کوراضی کرنے کیلئے جج کرتے تھے جس وقت آیت نازل ہوئی اس وقت تک مشرکین کو حج کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا اور مکم معظمہ فتح نہیں ہوا تھا۔ بعد میں جب ٨هيه مين مكه معظمه فتح هو كيااور ٩ هي مين حضرت الوبكرصدين الله كي امارت مين حج مواتويه اعلان فرماديا كه ألا كا يَحُجَّنَ بَعُدَ الْعَامِ مُشُورِكَ وَ لاَ يَطُونُنَ بالْبَيْتِ عُرْيَانَ ! كَثِرداراس سال ك بعدكوني مشرك في ندر اوركونى نظام وكربيت الله كاطواف ندكر \_ (مشركين أيها كياكرتے تھے) اور سورة براءة ميں فرمايا يا يُلَهَا اللَّه فينَ المَنُو النَّمَا المُمشُوكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هلذَا (كما ايمان والوامشركين نجس مي سومجد وام کے قریب نہ جائیں اس سال کے بعد ) لہٰذااب کسی کا فرکو حج کرنے کی اجازت نہیں۔وہ ھدی اور قلائد لے کرآئے گا تومامون نہ ہوگامسلمانوں کے حق میں بدستورآیت کا سبمضمون باقی ہے جاج بیت اللہ کوادر عمرہ کی نیت سے جانے والوں کواور هدی کوتعرض کرناممنوع ہےاشہر ترم میں جو کا فروں ہے قال کی ممانعت تھی وہ منسوخ ہے جبیبا کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا۔ احرام سے نکل کرشکار کرنے کی اجازت: پھر فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُهُ فَا صَطَا دُوْا ﴿ كَهِ جَبْمُ طَالَ مُوجِاوُ لینی قاعدہ شرعیہ کےمطابق احرام سے نکل جاؤتو شکار کرلو) بدامراباحت ہےمطلب یہ ہے کہ حالت احرام میں جو خشکی کاشکارکرنے کی ممانعت تھی اب احرام سے نکلنے کے بعدختم ہوگئ ۔ابستہ حرم کاشکارکرنا حالت غیراحرام میں بھی ممنوع ہے جس کی تصری احادیث شریفه میں آئی ہے۔

کسی قوم کی دستمنی زیادتی پر آمادہ نہ کروے: پر فرمایا وَلا یَ جُومَتُ مُنَ شَنَانُ قَوْمِ اَنُ صَدُّو کُمُ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ اَنُ تَعْتَدُ وَا (کُمْہیں کی قوم کی دشمی اس وجہ سے کہ انہوں نے تہیں مجد حرام سے دوک دیااس
بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو) لاجھ میں جب رسول اللہ جھاتے اپنے سحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کیلئے تشریف لے
جارب می قومشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا اور صدیبہ کے مقام پر آپ کوروک دیا لہٰذا آپ اور آپ کے سحابہ فیصر ہونے کی وجہ سے جانور ذرج کر کے احرام سے نکل کئے اور مشرکین سے چند شرطوں پر سلے ہوگئ۔ آپ مدینہ منورہ
تشریف لائے اور ایکے سال عمرہ کی قضا کی مشرکین مکہ نے سلح کی بعض شرطوں کی خلاف ورڈی کی جس کی وجہ سے آپ

اپنالشکر لے کر میر میں تشریف لے گئے اور مکہ معظمہ فتح ہوا۔ اب جب مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار آگیا تو یہ صحابہ مشرکین مکہ سے بدلہ لے سکتے تھے۔ لہذا ان کوئع فر مایا کہ کی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم وزیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ جب مسجد حرام سے رو کنے والوں کے بارے میں بیار شاد ہے کہ ال کی دشمنی تمہیں ظلم وزیادتی پر آمادہ نہ کرے تو دنیاوی اعتبار سے جو بخشیں اور دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کی وجہ سے کسی پڑلم وزیادتی کرنا کیسے جائز ہوسکتا ہے اگر کوئی شخص ظلم کرے تو بہت سے بہت اس کے لفتر بدلہ لیا جاسکتا ہے اور معاف کر دینا افضل ہے۔ ظلم کے بدلے ظلم کرنا لیعنی جس سے کوئی تکلیف پنچی ہے اس سے زیادہ تکلیف پنچیا نا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں پرفرض ہے کہ بمیشہ عدل وانصاف پر قائم رہیں اس میں دوست دشمن سب برابر ہیں۔

اى سورت كے دوسر بركوع مى ارشاد ب وَلا يَسجُ رِمَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنُ لا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقُونى (كمكن قوم كى رشمني تهمين اس برآ ماده نه كرے كهم انصاف نه كرو۔انصاف كرووه تقوى سے زياده قريب ہے)۔ فيكي اورتفوى يرتعاون كرنے كاحكم:اس كے بعدار شادفر مايا وَمَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِيِّ وَالتَّقُوى (كمآيس ميں نیکی اور تقوی پرایک دوسرے کی مدد کرو) اس عمومی تھم میں سینکڑوں مسائل داخل ہیں۔ تعاون لینی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بہت مصورتیں توالی ہیں جولوگوں نے اپنی دنیاوی ضروریات کیلئے اختیار کررکھی ہیں کسی نے کپڑے کا کارخانہ جاری کررکھا ہےاورکوئی شخص اپن فیکٹری میں جوتے بناتا ہے کسی نے پھلوں کے باغ لگائے ہیں کسی نے کیتی پر توجہ دی ہے کسی نے انجینئر تک کواختیار کیا ہے اور تعمیرات کے نقشے بنانے کواپنا پیشہ بنار کھا ہے اور کسی نے نقثوں کے مطابق مكانات تغيركرنے كاكام اين ذمه لےركھا ہے۔ اى طرح سے لل اكرونياوى حاجات اور ضروريات يورى بوربى بيں۔ جوبھی کوئی شخص کوئی بھی نیکی کرنے کاارادہ کرے کسی بھی گناہ سے بچنا جاہے ہر شخص بقدرا پنی قوت وطاقت کے اس کی مدد کرے جولوگ علم دین حاصل کرنا جا بیل کی سب مدد کریں۔ مدرسے بنانے والوں کی مجد تعمیر کرنے والوں کی مبلغین کی مصنفین کی ، عجابدین کی اور ہرنیک کام کرنے والوں کی مدد کی جائے بیمومن کی زندگی کا بہت برااصول ہے۔ یہ جوآ جکل فضائی ہوئی ہے کہ جو خص خیر کی دعوت لے کر کھڑا ہو خیر کے کام کرنے کے لئے فکر مند ہواس کی مدد کی طرف توجینیں کی جاتی۔ بیاال ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ جا ہے توبیقا کہ جتنی زمین پرمسلمانوں کا قبضہ ہے سب ایک ہی حکومت ہوتی ایک امیر المومنین ہوتا سب مل کرآپس میں تعاون کی زندگی گز ارتے۔امیر اور مامور مل کر باہمی ایک دوسرے کی مددکرتے کیکن اب جب بہت می حکومتیں بنالیں اور ایک ہونے کوتیار نہیں تو کم از کم آپس میں تعاون تو رکھیں نہ ایک دوسرے سے اڑیں نہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کیں اور ہر کار خیر میں اور دینی امور میں ہر حکومت دوسری حکومت کے ساتھ تعاون کرے افراد ہوں یا جماعت سب باہمی تعاون کی زندگی اختیار کریں۔

مسلمانوں کی عجیب حالت: اگرمسلمانوں کا کوئی سربراہ اسلام کے مطابق حکومت چلانے کا اعلان کرد ہے یا اعلان کرنا چاہے تو عوام بھی مخالفت کرتے ہیں اور مغربی ذہن رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ بھی ،اور کا فروں کی حکومتیں بھی رخنہ ڈال دیتی ہیں اور مسلمانوں کی حکومتیں تعاون نہیں کرتیں۔اس صورت حال کی وجہ سے اجتماعی اور انفرادی اعمال خیر میں جو تعاون ہوسکتا تھا اس کی صورتیں بنتی ہوئی بھی بگڑ جاتی ہیں۔

كناه اورظلم يرمد دكرنے كى ممانعت: پھرفرمايا وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى اُلِا ثُمِ وَالْعُدُوان وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَــدِيـُـدُ الْعِقَــابِ (اورنه مدركروگناه يراورظلم يراورالله سے ڈرو! بينك الله يخت عذاب دينے والا ہے)ان الفاظ ميں دوسرے رخ پر تنبید فرمائی ہے۔مطلب سے ہے کہ یر اور تقوی پر تو آپس میں تعاون کرولیکن گناہ ظلم اورزیادتی پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ قرآن کریم کی پیضیحت بھی بہت اہم ہے۔ آجکل جہاں پر اور تقوی پر مدد کرنے کے جذبات سے مسلمان خالی بیں وہاں دوسرے رُخ کے جذبات ان میں موجود بیں گناہ اورظلم وزیادتی پر کھلےدل سے مدد کی جاتی ہے۔ تعصب کی تباہ کاری: آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کامعیار دنیا داری کے اصول پرزہ گیا ہے عموماً اپنوں کی مدد کی جاتی ہے اپنوں میں اپنے رشتہ دارا پنے ہم زبان اپنے ہم وطن اپنی جماعت کا فرداپی پارٹی کاممبر دیکھا جاتا ہے حق اورناحق كونبيس ديكها جاتا \_اگر دوآ دميول ميس كسي قتم كاجھر اہوتو جو بھي (كوئي فخض اپنا ہوجس كي قدر تے تفصيل ابھي بيان ہوئی) بس اس کی مدد کی جاتی ہے اس کا دعوی ناحق ہواور فریق ٹانی پرظلم کررہا ہوتب بھی اس کا ساتھ دیں گے اور اس کی طرف سے بولیں گے بینددیکھیں گے کہ اس مخف کی زیادتی ہے جے ہم اپناسمجھ رہے ہیں ہم ظالم کے ساتھ کیوں ہوں۔ بید ایک ایسی وباء ہے جس میں بہت سے دینداری کے دعویدار بھی ملوث ہوجاتے ہیں۔ گناہ اورظلم پر مدد کرنا حرام ہے۔ طالم ا پنا ہو یا پر ایا اس کی مدد کرنے کا شرعا کوئی جواز نہیں۔حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ عندنے بیان فر مایا کہ میں نے رسول الله على كارشاد فرماتے موئے سنا كه جو حص كى ظالم كے ساتھ اس كئے كيا كداسے تقويت كينجائے حالا نكدوہ جانتا ہے كهوه ظالم بيتوميخص اسلام ينكل كيا (مشكوة المصابيح ص٢٣٣١ز شعب الايمان)\_

گناہول کی مدد کرنے کی چند صور تیں جورواج پذیر ہیں: جس نوکری یا جس عہدہ کی وجہ ہے گناہ کرنا پڑتاہوالی نوکری اجس عہدہ کی وجہ ہے گناہ کا کا نون بنانا بھی جرام ہے کیونکہ اسب میں گناہ کی مدد ہے گناہ کی اجرت بھی جرام ہے۔ اگرکوئی شخص شراب کے کارخانے میں کام کرے یا بنک بھی کام کرے (کوئی بھی چھوٹا بڑا کام ہو) سٹے بازوں کے ہاں ملازم ہو یا کسی بھی طرح ان کا تعاون کرتا ہو، پولیس میں ملازم ہو جو غیر شری امور میں دوسروں کی مدد کرتا ہو یا رشوت لیتا ہویار شوت دینے دلانے کا واسطہ بنم آہویا جو شخص کسی ایسے مجھے کا ملازم ہوجس میں فیکس وصول کرنا پڑتا ہوتو مید ملازم میں حرام ہیں اور ان کی شخواہیں بھی حرام ہیں۔ چوروں کی مدد، ڈاکوؤں کی مدد، لوشے والوں کی وصول کرنا پڑتا ہوتو مید ملازم میں اور ان کی شخواہیں بھی حرام ہیں۔ چوروں کی مدد، ڈاکوؤں کی مدد، لوشے والوں کی

ہدد، غصب کرنے والوں کی مدو، ظالمانہ مار پیٹ کرنے والوں کی مدد بیسب حرام ہے۔ کسی بھی گناہ کے ذریعے جو پیسہ کمایا جائے وہ بھی حرام ہے۔

بہت سے لوگ دوسروں کی دنیا بنانے کیلئے اپی آخرت بناہ کرتے ہیں لین ظم اور گناہ پر مدوکرتے ہیں تا کہ کی دوسر سے کونوکری یاعہدہ مل جائے یا قومی یاصوبائی اسمبلی کاممبر ہوجائے انیکش ہوتے ہیں ووٹرا ورسپوٹر یہ جائے ہوئے کہ جس امیدوار کے لئے ہم کوشش کررہے ہیں یا جسے ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ فاسق فاجر ہم مبر ہوکراس کافسق و فجو راورزیادہ برح جائے گا بحر بھی اس کی مدد میں لگے ہوئے ہیں اس کوکامیاب کرنے کیلئے اس کے مقابل کی غیبتیں بھی کرتے ہیں اوراس پر ہمتیں بھی کردیتے ہیں۔ یہ تنی بڑی ہمافت ہے کہ دنیا اوراس پر ہمتیں بھی دھرتے ہیں حق کہ اس کی جماعت کے لوگول کوئل تک بھی کردیتے ہیں۔ یہ تنی بڑی ہمافت ہے کہ دنیا دوسرے کی ہنا دورا خرت کی بربادی اپنے سر تھوپ لیں۔ اس کو آخضرت میں تھے نے ارشادفر مایا میں شہر السناس منز لم یہ موال میں سے وہ تحق بھی ہوگا جس نے یہ موال میں سے وہ تحق بھی ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت پر بادکردی )۔ (رواہ این اجہ بادا التی المیان مقہر)

دیکھا جاتا ہے کہ جو خص سنت کے مطابق کپڑے پہننا چاہے شکل وصورت وضع قطع اسلامی رکھنا چاہاں کے گھر والے، وفتر والے، بازار والے کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام چھوڑ دے اور گناہ والی زندگی اختیار کرے اور ہمارے جیسا فاسق فاجر ہوجائے۔ خیر کے کاموں میں مدد دینے کو تیار نہیں لیکن اگر کوئی شخص گنا ہگاری کے کام کرنے لگے تواس کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ حرام کمائے، رشوت لے، ڈاڑھی موقہ یہ بیوی بھی خوش، ماں باپ بھی خوش اور اپنے ماحول اور سوسائٹی کے لوگ بھی خوش، ماں باپ بھی خوش اور اپنے ماحول اور سوسائٹی کے لوگ بھی خوش۔ اور اگر حلال پرگزارہ کرنے کا خیال کرنے تو سب ناراض۔ اپنے پاس سے نکٹ کے پہنے خرج کر کے دوستوں کو سینماؤں میں، رقص ومرود کی مجلسوں میں لے جاتے ہیں دھو کہ دے کر بال یُرکی دکان میں لے جاکر اپنے دوست کی ڈاڑھی منڈ وادیتے ہیں اور پسیے بھی اپنے پاس سے دیدیتے ہیں، موجودہ مسلسما شرہ کا یہ جا ہلانہ مزاح بنا ہوا ہے کہ نیکی کی مددے جان چاتے ہیں اور گنا ہوں کی مدد کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں وقینا اللّٰہ من شو ھم.

سب کومعلوم ہے کہ بیزندگی ہمیشہ نہیں ہے اور دنیا فتم ہوجائے گی اس کے فتم ہونے سے پہلے موجودہ دور کے افرادا پی موت مرجا ئیں گے اس ذراس زندگی کو گناہوں میں پڑ کراور گناہوں کی مددکر کے برباد کرنا جس کے نتیجہ میں آخرت برباد ہوکوئی بجھ داری کی بات نہیں ہے، ہر معاملہ میں آخرت کے لئے فکر مند ہونالازم ہے ہمیشہ اللہ سے ڈریں اور بارباراس کا مراقبہ کریں کہ اللہ جل شانۂ خت عذاب دینے والا ہے۔ آیت کے فتم پراس کی طرف متوجہ فرمایا اور ارشاوفر مایا وَ اتّفو االلّه اِنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ (الله سے ڈرو بلاشہ اللہ خت عذاب والا ہے۔)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمِينَةُ وَالدَّمُ وَكُمُ وَالْخِنْ زِيْرِومَا آهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْغَنِقَةُ وَالْمُوْفُونَةُ وَمَا آهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْغَنِقَةُ وَالْمُوْفُونَةُ وَمَا كَانِهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْفِقَةُ وَالْمُؤْفُونَةُ وَمَا كُنْ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ الل

### وَالْمُتَرَخِيةُ وَالتَحِلِيْعَةُ وَمَا آكُلُ السَّبُعُ إِلَّامَا دَّكَيْتُوْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَآن

اوده جافر جوادى كركرم جائيده جافورجوكى سيخراكرم جائ اورد جاكور والماري كالمروجة في كالمارة والمرجون كالماريس كالماريس اوريكي ترام كالماكر

تئتقفيمؤا بإلازكافيذايكؤفنن

تقسيم كروتيرول كورييسيسب كناه ككام بي-

## جن جانورول كا كهاناحرام بان كى تفصيلات

قفسيو: گزشة آيت من بتايا قاكر بَيْهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُولُولُولُولُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَیْکَۃ (مردار): ان میں اول مَیۃ کی حرمت کا ذکر فر مایا ، میۃ ہروہ جانور ہے جوشری طریقے پر ذرج کے بغیر مرجائے خواہ
یوں ہی اس کی جان لکل جائے خواہ کی کے ماردیئے سے مرجائے ، گائے ، بیل بھینس اونٹ اونٹی بکرا بکری ہرن نیل گائے
اور تمام وہ جانور جن کا کھانا حلال ہے اگر وہ ذرج شری کے بغیر برجا کیں تو ان کا کھانا حرام ہوجا تا ہے۔ البتہ چھلی چونکہ ذرج
کے بغیر ہی طال ہے اس لئے اگر خشکی میں آنے کے بعد اپنی موت مرجائے تو اس کا کھانا جائز ہے اور خشکی کے جانوروں
میں سے ٹڈی بھی بغیر ذرج کئے ہوئے طال ہے اگر وہ اپنی موت مرجائے تو اس کا کھانا بھی طال ہے۔

مسئلہ: ذن شری سے پہلے زندہ جانور سے جوکوئی جسم کا حصد کا طباحات تو وہ بھی میں ہو (مُر دار) کے تھم میں ہے اوراس کا کھانا بھی حرام ہے۔ حضرت ابو واقدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے مدینہ منورہ میں تشریف لائے اوراس سے پہلے اہل مدینہ کی بیادت تھی کہ زندہ اونٹوں کے کوہان اور دنبوں کی چکتیاں کا ثباتے تھے اوران کو کھاجاتے تھے رسول اللہ علی نے ارشا وفر مایا کہ زندہ جانور سے جو حصہ کا طبایا جائے وہ میں ہے بینی مُر دار ہے۔ (رواہ التر فذی وابوداؤد)

جس طرح مردار جانور کا کھانا حرام ہے ای طرح اس کی خرید وفرو دست بھی حرام ہے۔ حضرت جابر رہا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فتح کمہ بالشبداللہ اور اس کے کہ رسول اللہ علیہ نے فتح کمہ کے سال ارشاد فر مایا جبکہ آپ مکم معظمہ ہی میں تشریف فرماتھ کہ بالشبراللہ مردہ جانور کی رسول کے نتی کو حرام قرار دیا۔ عرض کیا گم یا رسول اللہ مردہ جانور کی

چربیوں کے بارے میں ارشاد فرمائے (کیا ان کا پیچنا بھی حرام ہے؟) ان سے کشتیوں کوروغن کیا جاتا ہے اور چروں میں بطورتیل کے استعال کی جاتی ہیں اوران کے ذریعہ لوگ چراغ جلاتے ہیں آپ نے فرمایا چربی حلال نہیں ہے وہ بھی حرام ہے پھر فرمایا اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر بلاشبہ اللہ نے ان پرمردہ جانور کی چربی حرام فرمائی تھی انہوں نے اسے خوب صورت چیز بنادی (یعنی اسے بچھلا کراس میں بچھاور چیز ملا کرا ہے خیال میں اسے انچھی شکل دیدی) پھراسے بچے کر اس کی قیمت کھا گئے (رواہ البخاری ومسلم)۔

معلوم ہوا کہ مردار جانور کا گوشت اور چر نی دونوں حرام ہیں ان کا کھانا بھی حرام ہوادران کا بیچنا بھی حرام ہے حدیث بالا سے ریجی معلوم ہوا کہ حرام چیز کوخوب صورت بنادیے سے اس میں پچھ طادیے سے اس کا نام بدل دیے سے اسے خوب صورت پیکٹوں میں پیک کردیے سے حلال نہیں ہوجاتی اس کا بیچنا اس کی قیت کھانا حسب سابق حرام ہی رہتا ہے۔

مُر دارکی کھال کا حکم: جو جانور بغیر ذبح شری کے مرجائے اس کی کھال بھی ناپاک ہے اوراس کھال کا بیچنا بھی حرام ہے کیا اور اس کھال کا بیچنا بھی حرام ہے کیکن اگر اس کی دباغت کردی جائے یعنی کوئی مصالحد لگا کریادھوپ میں ڈال کراسے سڑنے سے محفوظ کردیا جائے تو یہ کھال پاک ہوجاتا ہے۔
کھال پاک ہوجاتی ہے پھراس سے نفع اٹھانا اور بیچنا اور اس کی قیمت لینا حلال ہوجاتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کچے چڑے کی دباغت کردی جائے تو وہ پاک ہوجاتا ہے (رواہ مسلم )۔ نیز حضرت عبدالله بن عباس شے نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ام المونین حضرت میموندرضی الله عنها کی آزاد کردہ ایک بائدی کو ایک بکری بطور صدقہ دے دی گئ تھی وہ بکری مرگئ ۔ رسول الله علیہ وہ اس سے گزر ہے تو ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کا چڑہ لیکراس کی دباغت کیوں نہ کر لی ۔ دباغت کر کے اس سے نفع ماصل کرتے عرض کیا کہ یہ میرید یعنی مردار ہے آپ نے فرمایا اس کا کھانا ہی حرام کیا گیا ہے (یعنی چڑا دباغت کے بعد نایا کہ بیں رہتا اس سے انتفاع جائز ہے البتہ اس کا گوشت طال نہیں ہے۔ (مشکلو ق المصابح ص ۲۲)

خون کھانے کی حرمت: دوسرے نبر پرالد م اینی خون کا ذکر ہے اس سے دم مسفوح (بہتا ہوا خون) مراد ہے۔ جس کی تصریح سورة انعام کی آیت میں کردی گئی ہے۔ اور فر مایا ہے قُلُ لَا آجِدُ فِیْ مَا اُوْحِی اِلَیَّ مُحَوَّمًا عَلَی طَاعِمِ لَی تَصْریح سورة انعام کی آیت میں کردی گئی ہے۔ اور فر مایا ہے قُلُ لَا آجِدُ فِیْ مَا اُوْحِی اِلَیَّ مُحَوَّمًا عَلَی طَاعِمِ اللَّهِ مَا مُسْفُوعًا کی تیدلگانے سے تی اور جگر کھانے کی حلت معلوم ہوگئی تو وہ دونوں بھی خون ہیں کہتا ہوا خون ہیں بہتا ہوا خون نہیں ہے۔

حضرت ابن عمر الله على الله عليه في الله عليه في الشادة من الله على الله عل

مسئلہ: شری ذرج کے بعد گلے کی رگول سے دم مسفوح نکل جاتا ہے اس کے بعد جوخون بوٹیوں میں رہ جاتا ہے وہ پاک ہے اس کا کھانا جائز ہے کیونکہ وہ دم مسفوح نہیں ہے البتہ ذرج کے وقت جوخون لکلا ہے وہ کھال یا گوشت یا پُروں میں لگ جائے وہ نا یاک ہے۔

ہمارے دیار میں خون کھانے کارواج نہیں ہے قرآن کریم سارے عالم کے لئے ہدایت ہے۔ نزول قرآن کے وقت سے کیکر قیامت قائم ہونے تک جس علاقے میں جہاں بھی جس طرح سے بھی لوگ خون کھا کیں ان سب کے لئے قرآن نے حرمت کی تصریح کردی۔

بعض ا کابر سے سنا ہے کہ اہل عرب خون کوآ نتق میں بھر کرتیل میں تل لیا کرتے تھے پھرا سے کباب کی طرح ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کر کے کھاتے تھے۔

مسکلہ: خون کا کھانا پینا بھی حرام ہے اس کی خرید وفروخت بھی حرام ہے اس کے ذریعے جوآیدنی ہووہ بھی حرام ہے۔ بعض لوگ ہمپتالوں میں خون فروخت کرتے ہیں وہ حرام ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے۔

خسنری کا گوشت: تیسر نیم الخسنری یعنی سؤر کو گوشت حرام ہونے کی تقریح فرمائی۔ سور کاہر ہر جزونا پاک اور نجس الحین ہے؛ س کا گوشت ہویا چر بی یا کوئی بھی جزو ہواس کا کھانا حرام ہے۔ اور بیچنا خریدنا بھی حرام ہے۔ سورة انعام میں فرمایا فَاِنَّه، رِ جُسُنُ (بلاشبوہ نا پاک ہے) نجس العین ہونے کی وجہ سے اس کی کھال بھی دباغت سے پاک نہیں ہوسکتی۔ اس جا ور کے کھانے سے انسانوں میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے بوقو میں اسے کھاتی ہیں ان کی بے حیائی کا جو حال ہے ساری دنیا کو معلوم ہے۔ یورپ امریکہ آسٹریلیا وغیرہ میں بعض مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے محلوں میں دکا نیں کھول رکھی ساری دنیا کو معلوم ہے۔ یورپ امریکہ آسٹریلیا وغیرہ میں بعض مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے محلوں میں دکا نیں کھول رکھی ہیں وہ سور کا گوشت اور دو مراحرام گوشت بھی فروخت کرتے ہیں بیسب حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے جولوگ ان کی دکانوں میں کام کرتے ہیں وہ چونکہ گناہ کے مددگار ہیں اس لئے ان کا سیل مین بننا اور خریداروں کو یہ چیزیں اٹھا کر وینا

 جس جانور کو غیراللہ کے لئے نامزد کردیا جائے لیکن ذیج کیا گیا اللہ کانام لے کراس کے بارے میں چند صفحات کے بعد وضاحت کی جائے گی۔انشاء اللہ العزیز!

بعدوف سنت کی جسے ہی درس کے حرام ہونے کی تصری فرمائی ہو واکم نیفتہ ہے انتخاق سے اسم فاعل کا صیغہ ہے تن سختی گلگون اور انتخل سنتی کلا گھون اور انتخل سنتی کلا گھٹ جانا۔ اگر کسی جانور کا گلا گھون کر ماردیا جائے اگر چداس پراللہ کانام لیا جائے یا جانور گلا گھٹے سے مرجا ہے (مثلا جانور سے گلا گھون اور مرجائے) تو بیجانور حرام ہونے کی تصریح فرمائی وہ موقو ذہ ہے بید قلکہ یکھٹے سے جانور مرجائے) تو بیجانور حرام ہونے کی تصریح فرمائی وہ موقو ذہ ہے بید قلکہ یکھٹے سے جاس مفعول کا صیغہ ہے جس جانور کو لا گھٹے کی تاہم مفعول کا صیغہ ہے جس جانور کو لا گھی یا چھرو فیرہ سے مار کر ہلاک کر دیا جائے وہ موقو ذہ ہے اور اس کا کھانا حرام ہے اس میں وہ جانور بھی داخل ہے جس کو شکاری نے تیر مارالیکن اس کے تیر کی دھار جانور کے نہ گلی بلکہ لمباؤ میں تیر جاکر لگا اور اس کی ضرب سے جانور مرکبا۔ ایسے جانور کا کھانا بھی حرام ہے اگر چیشکاری نے بسم اللہ پڑھ کر تیر پھینگا ہو۔

حضرت عدى بن حاتم ﷺ سے روایت ہے انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں ایسے تیر سے شکار کرتا ہوں جس میں پر منہیں ہوتے (تو کیا اس کا کھانا حلال ہے؟) آپ نے فرمایا جس جانور کو تیرا تیرزخی کردے اس کو کھا لے اور جس جانور کو تیرا تیرکا چوڑائی والاحصة تل کرد ہے وہ موقوذہ ہے اس کومت کھا (رواہ البخاری وسلم)

بندوق كاشكار: بندوق كى كولى سے جوشكار بلاك بوجائده مجى حرام باكر چربىم الله برده كركولى مارى كى بوبال اگركولى

گُنے کے بعد میں آئی جان باتی ہے جس کا ذرج کے وقت ہونا شرط ہے اور بسم اللہ پڑھ کر ذرج کر دیا جائے تو حلال ہوجائیگا۔ مُتورِ قریمه : ساتویں چیز جس کے حرام ہونے کی تصریح فر مائی وہ مُتَورِّدِید ہے یعنی وہ جانور جو کسی پہاڑیا ٹیلہ یا کسی بھی او نچی

جگہ ہے گر کر مرجائے اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے۔ نطیحہ: آٹھویں چیز جس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی وہ نطیحہ ہے بیافظ فعیلۃ کے وزن پر ہے جونظے سے ماخوذہ ہے جو جانور کسی تصادم سے مرگیا مثلاً دو جانوروں میں لڑائی ہوئی ایک نے دوسرے کو مار دیا کسی جانور کو دیوار میں نگر لگی اس سے مرگیا۔ ریل گاڑی کی زو میں آ کر مرگیایا کسی گاڑی ہے اکسیڈنٹ ہوگیا جس سے موت واقع ہوگئ بیرسب نطیحہ کی صور تیں ہیں اگر ان سب صورتوں میں جانور کی موت واقع ہوجائے تواس کا کھانا حرام ہوجاتا ہے۔

درندہ کا کھایا ہوا جانور: نویں چیز جس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی وہ جانور ہے جس کوکوئی درندہ کھاجائے شیر بھیر بھیڑ یے نے کسی جانورکو پکڑااوراس کو آل کردیا تواس کا کھانا حرام ہوگیاوہ بھی مردار ہے کیونکہ ذنے شری سے اس کوموت نہیں آئی۔ حرام چیزوں کی فہ کورہ نوشتمیں بیان فرمانے کے بعد اِللَّا مَاذَ کُنٹُنٹُمُ فرمایا بیاستثناء مختصہ موقودہ متر دیہ بطبحہ اور مَا اکل السبع سب سے متعلق ہے مطلب ہے ہے کہ جس جانور کا گلا گھٹ گیایا اوپر سے گر پڑایا کسی کے لاتھی مارنے سے مرنے لگا یا نکر لگنے سے مرنے لگایا کسی درندہ سے چیٹر الیا اور اس میں ابھی تک اتنی زندگی باتی ہے جوذ نے کے وقت ہوتی ہے توبیہ جانور ذ نے شری کرنے کی وجہ سے حلال ہوجائے گا۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عند نے بیان فرمایا کہ ایک بھیڑ یے نے ایک بکری کواپنے دانت سے پکڑلیا (پھروہ کسی طرح سے چھوٹ گئی جسے )اس کے مالکوں نے دھار دار پھر سے ذرئ کردیا پھرآ تخضرت سرورعالم علیہ ہے ہوچھا تو آپ نے اس کے کھانے کی اجازت دیدی (رواہ النسائی ص۲۰۲۰)

بنوں کے استھا توں پر ذرخ کئے ہوئے جانور: پھر فرمایا وَ مَا ذُہِے عَلَی النّصُب (اور جونصب پرذرخ کیا جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے) اصنام وہ مور تیاں جن کی الل عرب عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے علاوہ جن دوسرے پھروں کی عبادت کرتے تھے ان کونصب اور انساب کہاجاتا تھاان کو کہیں کھڑا کرکے عبادت گاہ اور استہان بنا لیتے تھے اگر مطلق کھڑی کی ہوئی چیز کے معنی لیے جائیں تو بت بھی نصب کے عوم میں داخل ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ بھی بختر ہوتے ہیں اور ان کو مختلف جگہوں میں نصب کردیا جاتا ہے۔ اصنام وانساب کے پاس جو کچھ ذرج کیا جاتا ہے چونکہ وہ ذرح کیا جاتا ہے چونکہ وہ خور اللہ ہے اس کے وہ بھی مردار ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔

تیرول کے ذریعہ جوا کھیلنے کی حرمت: پھر فرمایا و اَنْ نَسْتَفُسِمُوا بِالْاَذُلامِ (اوریہ بھی حرام کیا گیا کہ تیم و تروں کے ذریعہ اونٹ کا گوشت تھیم کیا کرتے تھے اور بیان کا ایک قتم کا گروتیروں کے ذریعہ اونٹ کا گوشت تھیم کیا کرتے تھے اور بیان کا ایک قتم کا گاریعنی جوا تھا جس کا طریقہ بیتھا کہ ایک اونٹ میں دس آ دمی برابر کے شریکہ ہوتے تھے پھراس اونٹ کو تیروں کے ذریعہ تھیم کرتے تھے بدس تیرہ ہوتے تھے سات تیروں پر جھے لکھ رہتے تھے اور تین تیرا لیے ہوتے تھے جن کا کوئی حصہ مقرر نہ تھا۔ پھران دس تیروں کو کسی تھیلہ میں ڈالتے تھے اور شرکاء کے نام سے ایک ایک تیرنکا لئے تھے جن تین تیروں کا کوئی حصہ مقرر نہ تھا جس کے نام پر ان تیروں میں سے کوئی تیرنکل آ تا تھا اسے کوئی حصہ نہ ملتا تھا حالانکہ اونٹ کی قیت میں وہ بھی شریک تھا اس کا حصہ دوسروں کوئل جا تا تھا اور اس طرح سے بیٹی ہوئے میں ہارجا تا تھا اور دوسر بے لوگ جیت جاتے تھے۔ پھران میں بعض لوگ جوئے میں جسے ہوئے گوشت کے ان حصوں کوئر باء مساکین اور تیموں پر ٹر پی کرتے تھے۔ اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ لبید بن ربیعہ بھی کے قصیدہ میں ہے (جو بعد میں مسلمان ہوگئے تھے ک

وجزور ايسار دعوت لحتفها بمغالق متشابه اجسامها باؤوا بهن لعاقرا و مطفل بذلت لجيران الجميع لحامها

(اورتيرن كـزريد تتيم بونـ داك انت بن كـز كا كى بن خوت كاليـ بن كنهم عابية ان كنه ربيده انجها بجل والكويا بمن نوس كم مايل بم ان كوشت تتيم ك ) علامه حضرت قرطي في في نفير ميل از لام كى تين قسميل بتاكي بيل ان ميل سے تيسرى قسم بتاتے ہوئے لکھتے بيل هـ والـميسـ وهى عشرة. سبعة منهما حظوظ وثلثة اغفال و كانوا يضربون بها مقامرة لهوا والعبا و كان عقلاتهم

سورة بقره ملى فرمايا به يَسْنَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِ قُلُ فِيْهِمَا إِثْمُ كَبِيْرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (وه آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں ،آپ فرماد بچئے کہ ان دونوں میں ہڑا گناہ ہے اور لوگوں کیلئے منافع ہیں) سورة ما کده میں فرمایا یا گیھا الَّذِیْنَ اَمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْكُمُ رِجُسُ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفُلِحُونَ (اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جوااور انساب اور از لام سبگندی چزیں ہیں شیطان کے کام ہیں سوتم اس سے کی کردہو۔ تاکم کامیاب ہوجاؤ)۔

شراب اورجوئے کے بارے میں تفصیلی احکام ان شاءاللہ العزیز ہم سورہ مائدہ کی اسی آیت یا یُھا الَّذِیْنَ المَنُوا إِنَّمَا الْخَصْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ

استقسام بالازلام كادوسرامعنى: استقسام بالازلام كى ايك تغير تووى ب جواو پر ندكور بوكى يعن تيرول ك ذريعه بطور جوامال تقسيم كرنا، التغيير ك بار مين صاحب دوح المعانى كلصة بين (ص ٢٩ ج ٣) و رجع انه يساسب ذكره مع محرمات الطعام.

اوربعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ تیروں کے ذریعے جوغیب کی خبریں معلوم کرتے تھاس کی حرمت بیان فرمائی ہے۔
اہل عرب میں اس کاطریقہ بیتھا کہ تین تیرا پنے پاس رکھتے تھان میں سے ایک پر لکھا ہوتا تھا اَمَوَ نِی دَبِی (میرے دب نے مجھے تھم دیا) اور دوسرے تیر پر لکھا رہتا تھا نَهَا نِی دَبِی (میرے دب نے مجھے تھم دیا) اور تیسرے تیر پر لکھا رہتا تھا نَهَا نِی دَبِی (میرے دب نے مجھے تھم دیا) اور تیسرے تیر پر لکھا رہتا تھا نَهَا نِی دَبِی کا ادادہ کرتے تھے تو تھیلے میں تیروں کو تھما کرایک تیرکونکال لیتے تھا اگر پہلے منہ کما تا تھا۔ جب کی کام میں یا سفر میں جانے کا ادادہ کرتے تھے اور دوسرا تیرنگل آتا تو اس کام کے کرنے اور سفر میں کرنے منہ کہا تھے اور برابر تھماتے سے اور کی جانے تھے اور برابر تھماتے سے اور کی جانہ کہ پہلے دو تیروں میں ہے کوئی تیرنگل آئے اور پھے تیرا سے تھے جو '' ہمل'' بت کے پاس کیے اور دیکھتے دہتے ہے ان کہ کہا تھے دہوں کو تھمائے اور تھیلے میں شریف کے اندر دکھ رکھے تھے دہاں کے جاور کے پاس جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو تھمائے اور تھیلے میں شریف کے اندر دکھ رکھے وہاں کے جاور کے پاس جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو تھمائے اور تھیلے میں شریف کے اندر دکھ رکھے وہاں کے جاور کے پاس جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو تھمائے اور تھیلے میں شریف کے اندر دکھ دیروں کو تھے وہاں کے جاور کے پاس جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو تھمائے اور تھیلے میں شریف کے اندر دکھ دیروں کو تھر دیا ہے کہ اور کے پاس جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو تھمائے کا در تھیلے میں دیروں کو تھر دو تھر دیں جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو تھر دیتے تھے دیں جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو تھر دیا کہ دو تیروں کے بیں جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو تھر دیں میں دور تیروں کو تیروں کے بیں جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو تھر دیروں کو تیروں کے تیروں کو تیروں کو

سے نکالے اس سے آئندہ کے حوادث اور نوازل معلوم کرتے تھے اور جس کسی کے نسب میں شریک ہوتا تھا اس کے نسب کا فیصلہ بھی ان تیروں سے کروالیتے تھے۔ (تفییر قرطبی ۲۰ ۵۸)

روح المعانی ج۲ص ۵۸ میں لکھاہے کہ اس صورت کو استقسام بالا زلام سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ گھرسے باہر جانے اور سفر کیلئے نکلنے میں طلب معاش کا مقصد سامنے ہوتا تھا اور تیروں سے یہ پوچھتے تھے کہ جورزق میری قسمت میں ہے وہ اس وقت باہر جانے سے ملے گایانہیں۔

وقال القرطبى وانسما قيل لهذا الفعل استقسام لا نهم كانوا يستقسمون الرزق وما يريدون كما يقال الاستسقاء فى الاستدعاء بالسقى احد (علامقر طبي فرمات بين الرودوس الاستدعاء بالسقى احد (علامقر طبي فرمات بين الرودوس مقاصد من تشيم كرت تح جيها كريراني كادعاء كواستقاء كها جاتا )

کا ہنوں کے باس جانے کی ممانعت: عرب میں زمانداسلام سے پہلے بت پری تو تھی ہی کا ہنوں کا بھی بہت زورتھا جوغیب کی خبریں بتایا کرتے تھے اوراس کے مختلف طریقے نکال رکھے تھے کچھ لوگ ستاروں کے ذریعہ غیب کی خریں بتاتے تھے (جنہیں مُنَجم کہاجاتاتھا) شریعت اسلامیے نے سب کوباطل قرار دیدیا جوبھی کوئی غیب کی خبریں بتائے اس کے پاس جاکرآ سندہ کی خبریں بوچھناحرام ہےاوراس بارے میں جو کچھ مال لیادیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ام المومنين حضرت هصة سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا کہ جو محص عراف (غیب کی خبریں بتانے والے) کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی (رواہ مسلم)۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جو خص کسی کا بن کے یاس آیا (جوغیب کی خریں بتا تا ہے) اور اس کی بات کو سچا بتایا یا حض کی حالت میں اپنی ہوی سے جماع کیایا اپنی عورت کے پچھلے حصے میں اپنی حاجت پوری کی وہ اس چیز سے بیزار ہو گیا جو محمد علیہ پر نازل ہوئی۔ (رواہ احمد وابوداؤد، مشکلوۃ المصافح ص ٣٩٣) حضرت قادہ (تابعی ) نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان ستاروں کوتین چیزوں کیلئے پیدا فرمایا آسان کی زینت بنایا ہے، شیاطین کے مارنے .....کاذر بعد بنایا، راستہ دکھانے کیلئے علامتیں بنائیں جس نے اس کے سوااورکوئی کام تجویز کیا تواس نے غلط بات کہی اور اپنانصیب ضائع کیا اورجس چیز کونہیں جانتا خواہ مخواہ اس کے جانبے کا دعویٰ کیا (رواہ ابنحاری تعلیقا) غیب کی خبریں بتانے کے جتنے بھی طریقے جاری ہیں شرعاً ان پر اعتاد کرنا حرام ہے نجومی ، رمل والے ، جفر والے جو خریں بتاتے ہیں ان کی تصدیق کر ناحرام ہے۔ بعض لوگ چڑیاں پال کرر کھتے ہیں چڑیا کے مندمیں دانے دیدیتے ہیں وہ بہت سے لفافوں میں سے ایک لفافہ تھینج کیتی ہے وہ لفافہ پڑھ کر ساتے ہیں پوچھنے والا اس کواپنا حال سمحتنا ہے اوراپنی آئدہ زندگی کے بارے میں بیلین کرتا ہے کہ اس کے مطابق ہوگا بیجی حرام ہے۔ اس طرح کے لوگوں کوجومال لیادیاجاتا ہے اس کالینادینا بھی حرام ہے۔ حضرت ابومسعودانصاری است سے روایت ہے کہرسول اللہ علی ہے کہ قیت سے اور زنا کاری کی اجرت سے اور غیب کی خبریں بتانے والے کوجو کھی بطور منہ میٹھا کرنے کے دیاجاتا ہے اس سے منع فر مایا۔ (رواہ سلم)

ذليكُ وَفِيْقٌ: كِمر فرمايا ذلكُونِيْ يهجو چزي بيان بوكي ان كوخالق وما لك جل مجدة نے حرام قرار ديا ہے اس كى خلاف ورزى فت ہے يعني فرما نبر دارى سے با برنكل جانا ہے جو گناه كبيره ہے۔

محرنات كي تصريح فرما كرافير ميس تنبيفر مادى كدان كرارتكاب ومعمولى نسمجها جائ ان سب مي الله تعالى شائ كى نافرمانى الدرين نافرمانى بهد عن طاعة الله تعالى الى معصيته مادرين نافرمانى بهد قبال صاحب الروح فسق اى ذنب عظيم خروج عن طاعة الله تعالى الى معصيته (صاحب دوح المعافي فرماتي بي فسق كامين مطلب يه كريناكناه جادريالله تعالى كاطاعت كل كراس كى نافرمانى كاطرف جانا بهد)

# مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مِن كيا كيا چيزين داخل بين

ہم نے چنوصفیات پہلے کھا ہے کہ اھلال کا معنی ہے کہ ذرئے کے وقت کی کانام پکاراجائے، اب بھنا چاہیے کہ جس جانورکا کھانا طلال ہواللہ کانام لے کراس کوذرئ کیاجائے اوراس کاذرئ کرنے والاسلم غیر مُحرم ہویا کائی ہواوراس کے ذرئ کرنے سے تقرب الی غیر اللہ مقصود نہ ہوتواس کا کھانا طلال ہے۔ اور جو جانور طلال ہولیکن اس پر ذرئے کے وقت غیر اللہ کانام لیاجائے وہ حرام ہے خواہ کوئی مد گی اسلام ذرئ کرے خواہ کوئی دومر اختص ذرئ کر نیوالا ہو، اور خواہ اس پر کی بت کانام لیاجائے اور ہی بالے کے وہ حرام ہے خواہ کوئی مد گی اسلام ذرئ کرے خواہ کوئی دومر اختص ذرئ کر نیوالا ہو، اور خواہ اس پر کی بت کانام لیاجائے یا کہی نی یاولی یا پیرفقیر کا اور اس کی حرمت نص صرح سے خار با جماع اللہ تہ حرام ہے۔ اور بیجانور میں ہے کہ کی جانور کو تقرب الی غیر اللہ کے لیے ذرئ کیا جائے لینی اس کاخون بہانے سے غیر اللہ کی خوشنودی مقصود ہوا ور پوقت ذرئ اس پر اللہ تعلق اس کی حرمت کی وجدا کہ تقربہ ہے کہ بی ماڈ بینے علی النہ سے میں میں وہ جانور حرام ہے اور خور میں ہے اس کی حرمت کی وجدا کہ تقربہ ہے کہ بی ماڈ بینے علی النہ میں ہے میں داخل ہوجاتا ہے دومرے استراک علمت یعنی تقرب اللہ کی وجد سے کا آجائی ہے لئے اللہ کے ساتھ کی ہے۔ عوم میں داخل ہوجاتا ہے دومرے اس میں۔ و نے وہ کو احد من العظام ہے وہ لامہ اھل به لغیر اللہ و لوذکو

درمخارش ہے ذہبے لقارم الامیہ و نسحوہ کو احد من العظام بجرم لابه اهل به لغیر الله ولوذکر اسم الله (درمخارص ۱۹۲ حرم مصمر شای)

قبرول پر جو چیزی کی لیجاتے ہیں ان کا حکم: ابر بی وہ مضائی اور دوسری چیزیں جولوگ قبروں پر یا تعزیوں پر چرخ صاتے ہیں اور اس کی نذریں مانے ہیں۔ سویہ مااُھل به لغیو الله کے مفہوم صرح میں داخل نہیں لیکن چونکہ قبروں پر چرخ صاتے ہیں اور اس کی نذریں بریہ چیزیں لے جانے والوں کا مقصد صرف فقراء کو بانٹمانہیں ہوتا بلکہ اول صاحب قبر یا تعزید کی خوشنودی کیلئے نذریں مانے ہیں بھریہ چیزیں وہاں لے جاتے ہیں اس لئے ان کا لینا اور کھانا مجاوروں اور سجادہ نشینوں کو اور ان کے مہمانوں کو اور ہرمسلمان کیلئے حرام ہے۔ صاحب در مخارق بل باب الاعتکاف تجریفرماتے ہیں:

اعلم ان النفر الذي يقع لمالاموات من اكثر العوام وما يؤخذ من اللواهم والشمع والزيت ونحوها الى ضرائح الاولياء الكوام تقربا اليهم فهو بالاجسماع بساطل وحوام مالم يقصد واصوفها لفقراء الاتام وقد ابتلى الناس بللك ولا سيماشي هذه الاعصار انتهى قال الشامي في حاشيته قوله مالم يقصد واللغ اى بان تكون صيغة النفر الله تعالى للتقرب اليه ويكون ذكر الشيخ مواذا به فقراء ه كما مو. (جان إوكا كرعمام بور دول كي لينزر مالم يقصد واللغ اى بان تكون صيغة النفر الله تعالى للتقرب اليه ويكون ذكر الشيخ مواذا به فقراء ه كما مو. (جان إوكا كرعمام بور مول كي لينزر مالم يقرب على المرادم بين بين على المورد من مولا المورد من المورد من المورد الله على المورد من المورد من المورد الله على المورد من المورد المورد من المورد من المورد من المورد من المورد المو

صاحب بح الرائن تحرير مات ين: وقد قدمسا ان المنذر لا يصح بالمعصية للحديث لا نذر في معصية الله تعالى فقال الشيخ قاسم في شرح الدر واما النذر الذي ينذره اكثر العوام على ما هو مشاهد كان يكون لانسان غائب او مريض اوله حاجة ضرورية فيأتي بعض الصلحاء فيجعل ستره على رأسه فيقول ياسيدي فلان ان رد غائبي او عوفي مريضي او قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا اومن الفضة كذا أؤمن الطعام كذا أومن الماء كذا اومن الشمع كذا او من الزيت كذا فهذا النذر باطل بالاجماع لو جوه منها انه نذر مخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق ومنها ان المنذور لهميت والميت لا يملك ومنها انه ان ظن ان السميت يتنصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر اللهم الا ان قال يا الله اني نذرت لك ان شفيت مريضي اورددت غائبي او قبضيت حاجتي ان اطعم الفقراء الذين بباب الامام الشافعي او الامام الليث او اشتري حصيرا لمساجدهم اوزيسالوقودها اودراهم لسمن يقوم بشعائرها الى غير ذالك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عزوجل (الى ان قال) ولا يجوز لمحادم الشيسخ احمذه ولا اكسله ولا التحسرف فيسه بوجه من الوجوه الاان يكون فقيرا اوله عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مصطرون فيا خذونه على مبيل الصدقة المبتدأة فأخذه ايضا مكروه مالم يقصد به الناذر التقرب الى الله تعالى وصرفه الى الفقراء ويقطع النظر عن نذر الشيخ فاذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل الى ضرائح الاولياء تقربا اليهم فحرام باجماع المسلمين مالم يقصد وابصرفها للفقراء الاحياء قولا واحدا اه (يهات بم پہلے بيان كر يك بين كر كمناه كي نذر يح نيس بهاس صدیث کی دجہ سے کہاللہ تعالیٰ کی نافر مانی کے کاموں کی کوئی نذر نہیں ہے۔ چنانچے شخ قاسم ؤرّ کی شرح میں فرماتے ہیں وہ نذر جوا کیڑعوام مانتے ہیں جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ کسی انسان کا کوئی (عزیز) غائب ہویا کوئی مریض ہویا اس کی کوئی اہم ضرورت ہوتو وہ کسی بزرگ کے حزار کے پاس جا کراپناہا تھوتو اس کی قبر کے سر پر دکھتا ہےاور کہتا ہےا ے فلال میرے سرداراور اگر میرا آ دمی عائب ہے والس لوٹا دیا گیایا میر امریض درست کردیا گیایا میری ضرورت پوری کر دی گئی تواتنا سونا 'یا آئی چاندی یا اتنا کھانا' یا اتنا پانی یا سنند چراغ یا اتنا تیل دول گا تو بینذر بالا جماع باطل ہے گئی وجوہ ہے ان میں سے ایک وجدیہ ہے کہ پیکلوق کی نذر ہے اور مخلوق کے کئے منت مانا جائز نہیں ہے کیونکہ ندر عمادت ہے اور تکلو تل کے عمادت نہیں ہوتی اور ایک وجہ یہ ہے کہ جس کے لئے منت مانی گئی ہے وہ میت ہے اور میت کمی چیز کی ما لک نہیں ہو سکتی اور ایک وجہ بیہ ہے کہ اگر اس کا خیال بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بیمیت بھی ان امور میں متصرف ہے و اس کا بیاعتقا د کفر ہے۔ ہاں اگر اس طرح كى كدا الله! من نے تيرے كے بيمنت مانى بے كدا كرتونے مير مريض كوشفاء ديدى يا تونے مير كمشده كولونا ديايا اگرتونے ميرى ضرورت يورى کردی تو میں ان فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا جوامام شافعی کے دروازے بر ہیں یاام ملیف کے دروازے پر ہیں یا میں ان حضرات کی مساجد کے لئے گارڈ رخریدوں گایا ان کے چراغوں کے لئے تیل تریدوں گایا جوان مساجد میں نماز واذان وغیرہ شعائر کی خدمت سرانجام دے گا ہے درہم دوں گاوغیرہ ذلک ایسی تمام صورتیں جن میں کے فقراء کو نقع ہوا ورنذ رائند تعالی کے لئے ہو .....اورفر مایا کہ بزرگ کے خادم کے لئے ان کالیمااوران کا کھانا اور کسی بھی طرح کا تصرف جائز نہیں ہے گریہ کہ وہ فقیر ہویا اس کا عمال فقیر ہو جو کمانے سے عاجز ہوصائب مجبوری میں ہوں اور اس کوبطور ابتدائی صدقہ کے لیاس تو بھی ان چیزوں کالیتاان کے لئے مکروہ ہے جب تک ندر مانے والا الله تعالی کے تقرب عاصل کرنے اور فقراء پرخرج کرنے کا ارادہ نہ کرے اوراس بزرگ کے لئے منت کا خیال ختم نہ کرد کے جب یفصیل آپ نے جان لی تواب جوبھی دراہم 'چراغ اور تیل وغیرہ برزگوں کے مزارات پران کے تقرب کے لئے لیے جایا جاتا ہے دہ مسلمانوں کے اجماع سے حرام ہے۔ جب تک کہ لے جانے والے وہاں کے زندہ فقراء کے لئے خرچ کرنے کا پختہ ارادہ نہ کرلیں )

نذرلغیر الله حرام اور کفر ہے: در مخار اور البحر الرائق کی فدکورہ بالاعبارات سے معلوم ہوا کہ نذر لغیر الله حرام ہے کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت ہے اور میان ہوا کہ اموات کے لئے جونذر مانی جاتی ہے اس کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت ہیں تا کہ ان کا تقرب نذر کی وجہ سے عوام الناس رو پیر پیسہ موم بتی تیل وغیرہ جواولیاء اللہ کی قبروں کے پاس لے جاتے ہیں تا کہ ان کا تقرب عاصل ہوتو یہ بھی بالا جماع باطل ہے اور حرام ہے۔ اس طرح جومضائی وغیرہ لے جاتے ہیں تا کہ قبروں پر چڑھائیں

اور جو قبروں پر چڑھائی جاتی ہیں ان سب کالینا اور خرچ کرنا اور کھانا ای اسب حرام ہیں جس میں قبروں کے خدام چادر جو قبروں پر چڑھائی جاتی ہیں ان سب کالینا اور خرچ کرنا اور کھانا اور کھانا اسب حرام ہیں جس میں قبروں کے خدام سجادہ شین اور ان کے پاس قیام کرنے والے اور آنے جانیوا لے مہمان سب بنتلا ہیں ہاں اگر کسی نے یوں نذر مانی کہ اے اللہ! میرافلاں کام ہوجائے تو فلاں ہزرگ کے پاس جو فقراء ہوں ان کوائے پینے دوں گا یافلاں مسجد میں تیل دوں گا اور اس نذر کے مطابق عمل کرلیا تو ان چیزوں کا خرچ کرنا اور لینا جائز ہے لیکن مالداروں کوان کالینا اور خرچ کرنا چر بھی حلال نہوگا۔ نذر لغیر اللہ کی صورت میں جو چیزیں قبروں پر لے کر گئے پھر اس سے تو بہ کرلی اور اس مال کو فقراء پر خرچ کردیا تو فقراء کو اس کالینا جائز ہوگا۔

نذر الذير الله كفر م كيونكه نذر عبادت ما ورعبادت الله بى كے ليے خصوص ہے نيز بيعقيدہ ركھنا كم اموات اپنى قبرول ميں تصرف كرتے ہيں اور اس تصرف ميں مختار ہيں اور بغيراذن الله تصرف كرتے ہيں بي بھى كفر ہے اور جو جانور غيرالله ك تقرب كے لئے ذرئ كيا جائے اگر چه ذرئ كے وقت الله كانام ليا جائے وہ بھى حرام ہے چونكه اس كے ذرئ سے تقرب لغير الله مقصود ہے اس لئے يہ بھى كفر ہے ہاں! اگر كوئى جانور مہمانوں كے كھلانے كيلئے ذرئ كيا جائے اور خون بہانے سے تقرب الله غيرالله مقصود ہے اس لئے يہ بھى كفر ہے ہاں! اگر كوئى جانور مہمانوں كے كھلانے كيلئے ذرئ كيا جائے اور خون بہانے سے تقرب الله غيرالله مقصود نہ ہوتو وہ حلال ہے جيے وليم اور عقيقه ميں ذرخ كيا جاتا ہے۔

الْيُوم يَيِس الَّذِين كَفَرُوْا مِن دِينِكُمْ فَكَلَّ تَخْشُوهُ مُر وَاخْشُونِ الْيُوم الْكَلْتُ لَكُمْ دِيْنكُمْ وَاخْشُونِ الْيُوم الْكَلْتُ لَكُمْ دِيْنكُمْ الْكَوْم يَيْن كَمْ وَان عن فردو اور جھ عن ورو آج میں نے پورا کر دیا تہارا دین و اَخْمُتُ عَلَيْكُمْ نِغْمَتِی و رَضِيْتُ لَكُوْ الْرِسْلام دِيْنا فَكُن اضْطَر فِی مَخْبَتُ مِنْ عَلَيْ مُعْمَانِ فِي لِا تَنْهِ لا وَيَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ لا اللّهُ عَفُور اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَفُور اللّه عَفُور الله عَفُور الله عَفُور الله عَفُور الله عَنْ اللّه عَنْ وَرَحِيْم عن اللّهُ عَنْ وَرَحِيْم عَلَيْ اللّهُ عَنْ وَرَحِيْم عَلَيْ اللّهُ عَنْ وَرَحِيْم عَلَيْ اللّهُ عَنْ وَرَحِيْم عَلَيْ اللّهُ عَنْ وَاللّه عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَرَحِيْم عَلَيْ اللّهُ عَنْ وَاللّه عَنْ وَاللّه عَنْ وَاللّه عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّه عَنْ وَاللّه عَنْ وَاللّه عَنْ وَاللّه عَنْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَالل

### كافرول كى نا أميرى اور دين اسلام كا كمال

قضسيو: ينجى آيت بالاكالي حسب مئية وغيره ك ترمت بيان فرمانے كے بعد بطور جمله معتر ضار شاد فرمايا كه آج كا فرتمهارے دين كی طرف سے نااميد ہو گئے سوأن سے نه ڈرواور مجھ سے ڈرواور ميں نے اپنی نعت تم پر پورى كردى اور تمہارے لئے دين اسلام كو پند فرمايا اس كے بعد پھر ضمون متعلقہ حيوانات بيان فرمايا اور بھوك كى مجورى ميں ان ميں يہ كھانے كى اجازت فرمادى۔

آیت بالا مجة الوداع کے موقعہ پر عرفہ کے دن عرفات میں نازل ہوئی رسول اللہ اور آپ کے صحابہ بن کی تعدادایک لاکھ سے زیادہ تھی اُس وقت عرفات میں موجود تھے رسول اللہ اللہ کے زمانے میں مسلمانوں کا اتنا ہوا اجتماع کم بھی نہیں ہوا یہ ذوالحجہ باجے کا واقعہ ہے۔ ج کا احرام میدان عرفات جبل رحمت کا قرب جعد کا دن ایسے متبرک زمان مکان اور حال میں اس آیت کا نزول ہوا۔ مکم معظمہ مرحمیوں فتح ہو چکا تھا اور سارا عرب مسلمان ہوگیا تھا جولوگ اس انظار میں تھے کہ سیرنا محمد رسول اللہ علیہ اور اہل مکہ کی خالفت کا کیا انجام ہوتا ہے اُسے دکھے کراپنے بارے میں فیصلہ کریں گے یہ لوگ بھی مسلمان ہوگیا تھا کریں گے یہ لوگ بھی مسلمان ہوگیا تھا کریں گے یہ لوگ بھی مسلمان ہوگیا تھا در اہل مکہ کی خالفت کا کیا انجام ہوتا ہے اُسے دکھے کراپنے بارے میں فیصلہ کریں گے یہ لوگ بھی مسلمان ہوگیا تھا در کے وادر مسلمان ہوگی محققہ قبائل جزیرۃ العرب کے اطراف واکناف سے وفود کی صورت میں آتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے۔

یدوفودا پن قوموں کے نمائند ہے بن کرآتے تھاور پھراسلام کے نمائند ہے بن کرجاتے تھے۔ جزیرہ عرب میں جو اہل شرک اوراہل کفر کی خالفت تھی وہ ختم ہوگئ۔ یہ کا فروں نے بچھ رکھا تھا کہ دین اسلام کو دَبا ویں گے۔ صفح ہتی ہے مٹا دیں گے جس کے لئے انہوں نے جنگیں بھی لڑیں اور بہت می تدبیریں کیس جزیرۃ العرب ہے باہر دوسر ہوگئیں اور اب وہ اس مدد لینے کا پروگرام بنایا۔ الجمد للہ ان سے یہ ارادے خاک میں مل گئے اور ساری تدبیریں ملیا میٹ ہوگئیں اور اب وہ اس سے ناامید ہوگئے کہ دین اسلام کو ختم کریں۔ اللہ جات شاف نے فرمایا آلیو کم کیشیس اللّٰ فینُ کَفَرُو ا مِن دِینِکُمُ کیآئ کا فرتمہارے دین کی طرف سے ناامید ہوگئے اب انہیں بیر خیال نہیں رہا کہ تہمارے دین پر غالب ہوں کیونکہ اللہ کا جووعدہ تھا کہ دین اسلام کو غالب کرے گا وہ اس نے پورا فرما دیا اور کا فروں نے اس کا مشاہدہ کرلیا۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ شائ نے غلب عطافر ما دیا تو کا فروں سے جو ظاہری ڈر مقاوہ ختم ہوا اب تو بس ظاہر او باطنا اللہ ہی سے ڈرنا ہے اس کی فرما نبرداری کرواور غلب عافر ما دیا تو کا فروں سے جو ظاہری ڈرتھاوہ ختم ہوا اب تو بس ظاہر او باطنا اللہ ہی سے ڈرنا ہے اس کی فرما نبرداری کرواور اسکی نافر مانی ہے بچو اسکوفر مایا فلا تَنْحُشُو ہُمْ وَاخْسُونُ مُنْ وَانْحُشُونُ (پس تم اُن سے ندؤرو مجھ سے ڈرو)

وین اسلام کا کامل ہونا: اس کے بعد فرمایا آلیوم آئے مَلُتُ لکُم دِینکُم کمآج ہن خیرارے لئے تہارادین پوراکردیا۔ حضرت آ دم النینی ہے کیکرسیدنا محمد رسول الله علینی تک جوبھی انبیاء ورسل علیم السلام تشریف لاے اور جوالله تعالی نے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ان میں جواحکام اور مسائل نازل ہوتے رہے آج ان سب کی پیمیل کردی گئ۔ احکام کی بھی تکیل ہوگئی اور اخلاق کی بھی رسول الله علیہ نے اپنی بعثت کا مقصد بناتے ہوئے ارشاد فرمایا اِن الله بعثنی لئے مام مکارم الاخلاق و کمال محاسن الافعال (الله نے مجھے برگزیدہ اخلاق اورا بیسے افعال کی بھیل کے لئے بھیجاہے) (رواہ فی شرح النة کما فی المشکوة عس ۱۵)

اس سے پہلے جواحکام نازل ہوئے ان میں سے بعض منسوخ بھی ہوئے جن کے عوض ان سے بہتریا انہی جیسے احکام نازل فرما دیئے گئے اب دین کامل ہے کوئی تھم اب منسوخ نہ ہوگا۔حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے فرمایا کہ بیر (نزول احکام) کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری آمیہ اس کے بعد کوئی آیت احکام کے متعلق نازل نہیں ہوئی جو چند آیات اس کے بعد نازل ہوئیں وہ ترغیب وتر ہیب کے متعلق تھیں اس پر بعض مفسرین نے آیت کلالہ سے متعلق اشکال پیش کیا ب كبعض معزات ف أسة خرى آيت بتايا بيكن الرأسة خرى آيت، -، بخثیت احکام ك مان لياجائة تب بهى اس اعتبار ي الشكال ختم و جاتا ب كراس من ننخ واقع نبيس موار والله تعالى اعلم بالصواب. اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبول برحاوی ہے: دین اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبوں برحاوی ہے احماعی اور انفرادی اعمال واحوال سب کے بارے میں احکام موجود ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا کیا ہیں عزیز و ا قارب آپ میں مل کر کس طرح رہیں۔میاں بیوی دونوں مل کر کس طرح زندگی گزاریں اولا دی پرورش کن اصولوں براور كسطرت كى جائے بروى كے ساتھ كيے برتاؤ ہو۔مہمان اور ميز بان كس طرح ايك دوسرے كاخيال ركھيں وشمنوں سے سلح اور جنگ كيے ہو معاہده كس طرح مومردول اورعورتول كالباس كيسا مؤ كھانے پينے اور يہننے ميس كن اموركى رعايت ركھى جائے۔ تع وشراکے احکام رہن واجارہ کے احکام اور اُن کی تفصیلات۔ صدودوقصاص جاری کرنے کے احکام خلیف اور امیر کی ذمّه داریاں عوام الناس کا اُمراءاورخلفاء کے ساتھ سلوک اوراسی طرح سینکڑوں عنوانات کے جوابات شریعت اسلامیہ میں موجود بير -اسلام صرف عبادات بي كالمجموعة بين اعتقاديات عبادات معاملات اخلاق وآداب --- بيسب اسلام مين موجود ہیں اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین ایسانہیں ہے جوانسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہو۔ بجز چند تصوّ رات اور خیالات کے دوسرے ادبیان میں کچھ بھی نہیں۔ اگر اسلام میں کسی آئکھیں بند کرنے والے کو پچھ بھی نظر نہ آئے تو بیددین کا جامع اور کامل ہونا ہی ایک منصف مزاج سمجھ دارانسان کے لئے اسلام کے دین حق ہونے کی دلیل کے طور پر کافی ہے۔ اس اعتبار سے انبیاء سابقین علیہم الصلوٰ ۃ والسلام کا دین بھی کامل تھا کہ اسکوا ختیار کرنے پر ان کے اپنے اپنے زمانے میں آخرت کی نجات کا مدار تھا اور اسکوا ختیار کرنا اللہ تعالی کی رضا کے لئے کافی تھا۔سیدنا محمد عظی جودین لائے وہ تمام انسانوں تمام جہانوں اور آئندہ آنے والے تمام زمانوں کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے اور کو کی دین اس کے بعد آنے والانہیں جواسکومنسوخ کردےاورانسانی زندگی کے تمام شعبوں کے احکام پر حاوی ہے دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے اور کیسے ہی حوادث ونوازل کاظہور ہو جائے اُن سب کا حکم شرعی موجود ہے اور مدار نجات تو بہر حال ہے ہی اُن سب وجوہ ے اس کو کامل فر مایا۔

ائماً م تعمت: پر فرمایا وَ اَلْمُ مَنْ عُلَیْکُمْ نِعُمَتِی (اور پوری کردی میں نے تم پراپی نعت) صاحب روح المعانی ح۲ص ۲۰ کصح بین کردگا میں منظمہ میں اس وامان ح۲ص ۲۰ کصح بین کردگا میں اور میں میں اس وامان کے ساتھ علیہ اسلام کے ساتھ داخل ہوئے اور جاہلیت کی چیزین فتم کردگا گئیں اور مشرکین کوج کرنے سے روک دیا گیا۔

اتمام نعت کی تغییر میں دیگر اقوال بھی لئے مثلاً یہ کہ اللہ تعالی نے ہدایت پوری فرمادی اوراس کے اسباب کمل فرمادی اوراس کے اسباب کمل فرمادی اور اسکے اسباب کمل فرمادی اور بعض حضرات نے فرمایا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اور بعض حضرات سے نواز اجوادر کسی کوعطانہیں فرمایا اتمام نعت سے وہ مراد ہے۔ صاحب معالم التزیل اسکی تغییر کرتے ہوئے بعض حضرات سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے وہ وعدہ پورافر مادیا جو وَ الاَتِے فِعُمَتِی عَلَیْکُمُ مِی فرمایا تھا۔ ج مصاا

وین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے یہال معتبر ہے: پر فرمایا وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسُلامَ وَیُنا اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو پند کرلیا۔ دین اسلام ہی امن وامان اور آخرت کی نجات کا ضامن ہے جس کا دین اسلام نہ ہو گا وہ اصحاب نار میں ہے ہوگا بعنی اس کے لئے ہمیشہ بمیش دوزخ ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں کوئی کیسی ہی عبادتیں اور۔۔ریاضتیں کرے تارک وُنیا ہو را بہ بووہ دوزخی ہی ہوگا اگر دین اسلام قبول کئے بغیر مرگما۔

حضرت ابو ہریہ ہو ہے۔ دوایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول علیہ نے کہ (قیامت کے دن اعمال آئیں گے) نماز آئے گی وہ کہے گی کہ اے رب! میں نماز ہوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تو خیر پہ ہے پھرصد قد آئے گاوہ عرض کرے گا اے رب! میں صدقہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا تو خیر پہ ہے۔ پھر دوزے آئیں گے وہ کہیں گے کہ اے رب! ہم صیام ہیں اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے کہ تو خیر پہ ہے۔ پھر دوسرے اعمال ای طرح آئے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تم خیر پر ہو پھر اسلام تعالیٰ فرما ئیں گے کہ تو خیر پر ہے۔ تیری ہی وجہ سے آئے گا وہ عرض کرے گا اے رب! آپ سلام ہیں میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تو خیر پر ہے۔ تیری ہی وجہ سے میں آج موا ضدہ کروں (جس نے تیجے قبول نہ کیا تھاوہ خیر سے مروم ہوگا اور عذاب میں جائے گا) اور تیری وجہ سے مطاکروں گا۔ (آج جوانعامات ملنے ہیں تیری وجہ سے ملیں گے)

الله تعالى في المنحورة من المنطق عَيْدَ الإسكام دِينًا فَلَنُ يَقْبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الاَحِرَةِ مِنَ الْحُسِرِينَ اور جَوكَ فَحْص اسلام كعلاوه كى دين كاطلب كاربوكا واس سے برگز قبول نه كيا جائے گا اوروه آخرت ميں تاه كاروں ميں سے بوگا۔ (رواه احمد كما في المشكوة ص ٣٥٥)

خلاصہ بیکہ اللہ تعالیٰ نے اُمت محمد بیعلی صاجبا الصلوٰ ہ والحیۃ کو تین خصوصی انعام عطافر مائے (۱) اکمالِ دین (۲) اتمام نعمت (۳) نعمت اسلام۔ جس سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں اور جس کے بغیر کسی کے لئے آخرت میں کسی نعمت کا کوئی حصہ نہیں۔ امت محمد سرافضل الامم ہے اس کا نبی (عیالیہ ) افضل الانبیاء ہے اس کے پاس افضل الکتب ہے۔ اس کا دین اکمل

حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهم کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ جمیں کوئی نئی عید منانے کی ضرورت نہیں۔
جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ ہمارے لئے پہلے ہی سے عید کا دن تھا۔ ایک نہیں اس دن ہماری دوعیدیں تھیں اُن میں سے
ایک عید تو ہر ہفتہ ہوتی ہے یعنی جعہ کے دن اور دوسری عید ہر سال جج کے موقعہ پر تجاج کرام کونصیب ہوتی ہے۔ ہمیں عید
میں لعب ولہونہیں ہے یہ ہماری عید اللہ کی فریا تبر داری اور اطاعت اور اُس کے ذکر کی مشغولیت ہے چنا نچے ہم ہمیشہ وہ عید
مناتے ہیں جو ہمارے لئے رب العزت ذو الجلال کی طرف سے مقرر کی گئی ہے۔

حضرت عمر رفظ کی فراست: جب آیت بالا نازل ہوئی تو حضرت عمر بھیدونے لگے اور انہوں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ اب نہا کرم علیہ اس دنیا میں تشریف نہیں رکھیں گے چونکہ جس مقصد کے لئے آپ کومبعوث فر مایا تھاوہ پورا ہوگیا۔ حقیقت میں انہوں نے ٹھیک سمجھا اور نزول آیت کے اکیاسی دن کے بعد آنخضرت علیہ کی وفات ہوگئ۔

(من روح المعانى ومعالم التزيل)

مجبوری میں حرام چیز کھانا: آخریں فرمایا فَمَنِ اصْطُرٌ فِیُ مَخْمَصَةِ غَیْرَ مُتَجَانِفِ لِآثُمِ فَاِنَّ اللهُ غَفُرُدَّ وَرَحِيْمَ مِن اللهُ غَفُرُدِّ وَرَحَيْمَ مِن اللهُ غَفُرُدِ وَرَحَيْمَ مِن اللهُ عَفُرُدِ وَرَحَيْمَ مِن اللهُ عَفُرُدُ وَرَحَيْمَ مِن اللهُ عَفُرَدُ عَلَى اللهُ عَفُرَدُ عَلَى اللهُ عَفُرَدُ وَكُنُ اللهُ عَفُور مِن اللهُ عَلَى اللهُ ال

جان پر بن ربی ہواوراس کے پاس طال چیزوں میں سے کھانے کے لئے پچھ بھی نہ ہوتو وہ حرام چیزوں میں سے اپنی جان بچانے کے لئے اتناسا کھالے کہ جس سے جان فی جائے اور صرف اتنابی کھاسکتا ہے جس سے جان فی جائے ۔ مجبوری کو گنا ہگاری کا ذریعہ نہ بنائے یعنی اس سے زیادہ نہ کھا ہے جتنی کہ اس وقت حاجت ہے اسکو یہاں غَیْسُو مُنتَ جَسانِفِ لِّسا فَمُم سے تعبیر فرمایا اور سوہ بقرہ (عالم) اور سور فیل (ع۵) میں غَیْسُو بَاعِ وَالا عَادٍ سے تعبیر فرمایا کہ حدسے آگے بڑھنے والا نہ ہواور لڈت کا طالب نہ ہو۔ مثلاً اگر بھوک سے جان جارہ ، ہوتو شراب اور سور کھالے اور حرام گوشت کھانے کی اجازت کو بہانہ بناکر جان بچانے والی ضروری مقدار سے زیادہ کھائے گاتو گناہ گارہوگا۔

آخریں جورفر مایا فَانَ الله عَفُورٌ رَّحِیتٌ و اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جان بچانے کے لئے جوتھوڑ اسا کھانے کی اجازت ہے وہ درجہ معافی میں ہے اللہ تعالی اسکو معاف فرمادے گایوں کہیں گے کہ اس موقعہ پر ذراسا کھانا حلال ہوگیا البتہ حرام اپنی جگہ حرام ہی ہے اس کے بارے میں مزید تنبیداور توضی صورہ بقرہ کی آیت فَمَنِ اصْسَطُورٌ عَیْرَ بَاغِ وَلَا عَدِ کِذیلِ مِیں گذر چکی ہے۔
عاد کے ذیل میں گذر چکی ہے۔

### یا کیزہ چیزوں اور جوارح معلمہ کے شکار کی جِلّت

قضسيو: اس آيت مي اول توية تايا كتمهارك لئے پاكيزه چيزي حلال كردى كئيں۔

پاکیزہ چیزیں اور خبیث چیزیں کیا ہیں؟ صاحب دوح المعانی الطیات کا مطلب بتاتے ہوئے لکھے ہیں ای مال، تست جث الطباع السلیم ولم تنفر عند لیعن باکیزہ چیزیں وہ ہیں جن کوطبائع سلیم خبیث نہیں سمجھتیں اور جن سے نفرت نہیں کر میں۔ اس کے عموم میں ہر پاکیزہ چیز کا طال ہونا اور ہر خبیث چیز کا حرام ہونا داخل ہے۔ اور ریبھی سمجھ لینا چاہئے کہ جس کی طبیعت پاکیزہ ہوگی۔ وہی پاکیزہ چیز وں میں رغبت کرے گا اور خبیث چیز وں سے اُسے نفرت ہوگی۔ بہت سے ملکوں میں ایسے انسان بستے ہیں جو ہر چیز کو کھا جاتے ہیں خزیر کھانے والے تو معلوم ہی ہیں اُسے عوماً نفرانی بہت سے ملکوں میں ایسے انسان بہتے ہیں جو ہر چیز کو کھا جاتے ہیں خزیر کھانے والے تو معلوم ہی ہیں اُسے عوماً نفرانی

لوگ کھاتے ہیں کین بندر' کتا'سانپ' گرگٹ' چھکی اور ہرطرح کے کیڑے کوڑے کھانے والے لوگ کروڑوں کی تعداد
میں مشرقی ایشیا کے مُلکوں میں موجود ہیں چونکہ ان لوگوں کے طبائع سلیمہ اورطیب نہیں ہیں اسلئے ان کی طبعی رغبت اس بات
کی دلیل نہیں کہ وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ طنیب ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے محروم ہونے کی
وجہ سے گفر میں بھی غرق ہیں اور ان کی روحوں پر تہہ بہ تبہ ظلمت اور گندگی چڑھ گئی ہے اسلئے ہر جانر رکھا کے لیئے تیار ہیں۔
طبیات کی تخصیص سے تمام ناپا کیوں اور غلاظتوں کے کھانے کی مُرمت بھی معلوم ہوگئی۔ حشرات الارض (کیڑے
مکوڑے) کھانا بھی حرام ہیں کیونکہ طبائع سلیمہ کے نزدیک پیطینات سے خارج ہیں۔ پاکن طبیعتیں ان سے نفرت کرتی ہیں۔
حلال اور حرام کی تفصیل: حال جانوروں کی تفصیل تو عموماً سب ہی کو معلوم ہی ہے گائے بیل' جینس'
محلال اور حرام کی تفصیل: حال جانوروں جی اور وں میں اور ہرن ٹیل گائے ترگؤش جنگی جانوروں میں حال ہیں اور ہوشکارکر کے کھا تا ہوٹا گوں والا ہو
پرغدوں میں کبور' فاخنہ' مُرغ نبط' ، مُبلیل' مور' تیز' بٹیر' مرعائی' چڑیا' طوطا' مین بھی حلال ہیں اور جوشکارکر کے کھا تا ہوٹا گوں والا ہو
بایروں والا اس کا کھانا حرام ہے۔

غذا کھانے والے کے اخلاق پیذا کا اثر پڑتا ہے کھانے دائے والے جانوروں کو کھایا جائے تو انسان میں بھی ای طرح کے اخلاق پیدا ہوجاتے ہیں اس لئے ان کے کھانے سے منع فر مایا ۔ حضرت ابن عباس کے سے دوایت ہے کہ در سول اللہ علیہ بھٹریا۔ پیتا۔ بلی ۔ کا وغیرہ) اور ہرا لیے بندوں کے کھانے سے منع فر مایا جو اپنے وائتوں سے چیر پھاڑ کر کھاتا ہے (جیسے شیر۔ بھٹریا۔ پیتا۔ بلی ۔ کا وغیرہ) اور ہرا لیے پرندوں کے کھانے ہیں وہ بھی جرام ہیں اور شکرہ ۔ باز جو دوسرے پرندوں کو شکار کر کھاتا ہو (رواہ مسلم) گدھ ویک فر دار کھاتے ہیں وہ بھی جرام ہیں اور شکرہ ۔ باز جو دوسرے پرندوں کو شکار کر کھاتے ہیں وہ بھی جرام ہیں۔ حضرت خزیر۔ بن جراء کھٹ نے بیان کیا کہ میں نے نبی اگرم علیات سے بجو کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فر مایا کیا بجو کو بھی کوئی کھائے گا اور آپ سے بھیڑ یے کے بارے میں معلوم کیا تو آپ نے فر مایا کہ بھیڑ ہے کہ بارے میں معلوم کیا تو آپ نے فر مایا کہ بھیڑ ہے کہ ایس بھی کوئی کھائے گا اور آپ سے بھیڑ ہے کے بارے میں معلوم کیا تو آپ نے فر مایا کہ بھیڑ ہے ایس بھی کی جگیات ایس میں بجوکی جگر سے بار بیاں بیا ہے جو کہ بارے میں معلوم کیا تو آپ نے فر مایا کہ بھیڑ ہے ایس بھی کی جگر سے بار تو کہ بی ہی ہی ہی ہے کہ درسول علیہ ہے کہ درسول علیہ کے کہ بارے بین میں بھی جنگ کے موقعہ پر اس میں بھی کی جگر ہے اور شکری جنگ کے موقعہ پر درس اللہ علیہ نے نے نور مایا کہ بھی ہوں کھانا بھی حرام ہے۔

درکر کیا تو آپ نے فرم ایا خبیشہ میں السخب انٹ کہ پی خبیث چیز دوں میں سے ایک خبیث ہے۔ خیبر کی جنگ کے موقعہ پر درسول اللہ علیہ نے نیں اور تو نکہ فجر گھوڑ سے اور کونکہ فجر گھوڑ سے اور کہ کہ کہ دور ہے کہ میاں کہ کہ میں ہو کہ میں ہوتا ہوتا ہے کہ کہ دور ہے ہو کہ کہ کہ دور ہے کہ میاں کیا کہ کونکہ کی میں ہوتا ہوتا ہے کہ کہ کونکہ کے کہ کہ کی کہ کونکہ کیا کہ کونکہ کیا گھوڑ کے اور کیا کہ کونکہ کی کونکہ کیا کہ کونکہ کے کہ کونکہ کی کونکہ کے کہ کونکہ کے کہ کونکہ کے کہ کونکہ کیا کہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کے کہ کونکہ کی کونکہ کے کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کے کونکہ کونکہ کو

علامہ دمیری کتاب الحیوان ج ۲س ۲۳ میں علامہ ابن عبد البر سے نقل کرتے ہیں کہ میرے علم میں علاء سلمین کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ بندر کا گوشت نہ کھایا جائے اور کتا اور ہاتھی اور دوسرے نوکیلیے دانتوں والے جانورسب کا ایک بی تھم ہے ( یعنی ان کا کھانا حلال نہیں ) پھر لکھتے ہیں کہ ہندراوراً س جیسی چیزوں کے کھانے ک تُرمت کے لئے مستقل نہی کی ضرورت نہیں کیونکہ ذاتی طور پروہ الی چیز ہے جس سے طبیعتیں پچتی ہیں۔ پھر حضرت فعی ( تابعی ) سے ایک حدیث مرسلانقل کی ہے کہ نبی اکرم تقاللہ نے بندر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

شکاری جانوروں کے احکام: اس کے بعد شکاری کا ذکر فرمایا جوشکاری جانوروں کے ذریعہ کیا جائے۔عام طور سے کوں کو سکھانے اور سدھانے کا رواج ہےان کے ذریعہ شکار کیا جاتا ہے۔ سُمنے پر مخصر نہیں ہے اگر کسی دوسرے جانور کو سدھالیا اوراس کے ذریعہ شکار کیا جائے تو شرائط کے ساتھ اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ جانور کا سدھاتا پیٹے کہ اس کواس بات کی تربیت دی جائے کہ جب أے شکار پرچھوڑا جائے تووہ أے پکڑ کرلے آئے یا قتل کردیے کین اس میں سے خود نہ کھائے اگر کسی جانورکوسدھایا اور تربیت دی اور اس نے تین مرتبداییا کیا کہ شکارکو مارا اور اس میں سے نہ کھایا توبی جانور تربیت یا فته کہلائے گا اگر بسم الله الله اکبر پڑھ کراس کوکسی ایسے جانور پرچھوڑ اجس کا کھانا حلال ہےاوروہ اس جانورکوزندہ پكركركة يا توشكارى آدى بىم الله يرهكراينا اختيار يخود ذرئ كرية اس كا كهانا حلال باورا كرشكاري جانورن اسکوزخی کردیا پھروہ مرگیا تووہ بھی حلال ہے۔ ذرج کرنے کی ضرورت نہیں کتے کو جو بسم اللہ پڑھ کرچھوڑا تھااس کے زخی كرف كے بعدمر جانے بى سے اس جانوركا كھانا حلال ہوگيا۔ اگر جانور ترست يافته ندہويا أسے بسم الله يرد حكر فد چھوڑا جائے اوروہ زخی کردے جس سے وہ جانور مرجائے تو اس کا کھانا حلال نہیں۔ ہاں اگر کسی جانورکو کتے یا شیرنے پکڑلیا اوروہ ابھی زندہ ہے واسکون کر کے کھالینا جائز ہے اس کاذکر وَمَا اکلَ السَّبُعَ إِلَّا مَا ذَكُيْتُمُ كِذِيل مِن آچكا ہے اگر سدھائے ہوئے شکاری کئے کوکسی جانور پرچھوڑ ااوراس نے اُسے گلا کھونٹ کر مار دیا اور کسی جگہ سے زخمی نہ کیا تو اُس جانور كا كهانا حلال نبيس اكرچه شكارى كية كوبىم الله بره هرج مور اتها-آيت شريفه من شكارى جانوركوسدهان اورتعليم ديني ك شرط وَمَا عَلَمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِح سِمعلوم مولَى اوربم اللَّدَى شرط وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْه سِمعلوم مولَى اورزخى كرنے كى شرط لفظ المجوارح سے مفہوم ہوئى۔

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عنفر ماتے ہیں كہ جھے سے رسول الله علیہ في نے ارشادفر مایا فر مایا كہ جب تو اپ كتے كو چوڑ بو الله كانام لے پھروہ اگر شكاركو پكڑ باورتو أسے زندہ پالے تو ذئ كر لينا۔ اورا گرتو نے اسے اس حال میں پایا كہ وہ أسے قل كر چكا ہے اور أس میں سے اُس نے نہیں كھایا تو اس كو كھالینا اور اگر تھے نے اس میں سے كھالیا تو اس می سے نہ كھانا كيوں كدائس نے وہ اپنے لئے روك كرد كھا ہے (جس سے معلوم ہواكہ وہ كا اُس عَلَم نہيں ہے) اور اگرتو اپ كتے كے ساتھ كى دوسرے كتے كو بھى پالے اور جس جانور پر تملہ كيا ہے وہ مقتول ہو چكا ہے تو اس میں سے مت كھانا كيونكہ مجتمع معلوم نہيں كہ دونوں كتوں ميں سے كس نے قل كيا۔ (رواہ مسلم ج م سے ۱۳۷) شکاری جانوروں کا سدھانا اور تعلیم دینا جواو پر بتایا گیا ( کہوہ شکارکو پکڑ لیں اور خود نہ کھا کیں ) بیان جانوروں سے متعلق ہے جوچو یائے ہیں کتا 'شیر چیتاوغیرہ۔

شکاری پرندہ کی تعلیم: لین اگر کی شکاری پرندہ کوسدھایا جائے تو اس کا تعلیم دینا اورسدھانا ہے کہ جب أے شکار پرچھوڑنے کے بعد نلا یا جائے تو وہ آ جائے جب تین مرتبدالیا ہوجائے تو اسکو مُعَدَّم (لین تعلیم دیا ہوا) مانا جائے گا۔

اور پھراس کے شکار کا وہ بھم ہے جوشکاری کتے کے شکار کا تھم ہے۔ لین سدھائے ہوئے شکاری پرندہ باز شکرہ وغیرہ کو اگر

بم اللہ پڑھ کر کی جانور پرچھوڑا پھروہ زندہ پکڑ کرلے آیا تو ذرائے کردیئے سے طال ہوجائے گا۔ اور اگر اس نے زخمی کردیا
جس سے وہ مرکبیا وہ بھی طال ہو گیا اور اگر فی نہ کیا۔ بغیرزخم کے ماردیا تو وہ جانو رطال نہ ہوگا۔ البتہ سکتے اور بازیس یہ فرق ہے کہ کے نے دو اس صورت میں مُعَدِّم ندر ہا۔ اور اگر باز
فرق ہے کہ کتے نے اگر اس میں سے کھالیا تو اس کا کھانا طال نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ اس صورت میں مُعَدِّم یہ ہے کہ اسکو بالا یا تو وہ جائے تو آ جائے۔
فرق ہے کہ کے نے اگر اس میں سے کھالیا تو اس کے نکار میں سے نہ کھانا پرندہ کی تعلیم میں مشروط نہیں اس کی تعلیم ہی ہے کہ اسکو بالا یا جائے تو آ جائے۔

پرندہ شکار سے متعلقہ احکام: اگر بیسم الله پڑھ کرکی طال جانورکو تیر مارااوراً سے ذعرہ پالیا تواس کے طال ہونے کے لئے ذی افتیاری ضروری اور اگر تیر مارنے سے وہ جانور زخی ہوگیا تھا اور ذخی ہوکر مرگیا تواس کا کھانا بغیر ذی کے طال ہے۔
کے طال ہے۔

مسئلہ: اگر کسی پرندہ کو بسم اللہ پڑھ کر تیر مارا بھروہ یائی بی گر گیا یا کسی مکان کی جیت پر گرا بھروہاں سے تڑپ کرز بین پر گر کر مر گیا تو اس کا کھانا حرام ہے کیونکہ متر دید کے تھم بیں ہے۔

مسئلہ: شکارطال ہونے کی جوسور تی بیان ہوئی ہیں اس میں بیشرط ہے کہ بسم اللہ پڑھ کرشکاری جانور یا شکاری پرندہ شکار پرچھوڑ اہویا بسم الله پڑھ کر تیر پھینکا ہولیکن اگر بسم اللہ پڑھنا مول گیا ہوت بھی شرائط ندکورہ کے ساتھا س کا کھانا طال ہے۔ کھانا طال ہے۔

مسئلہ ان سائل میں جو سلمان کے شکار کا تھم ہوئی کتابی لین یبودی و نفرانی کے شکار کا تھم ہے۔ مسئلہ بنت پرست آتش پرست مُر قد اور جروہ کا فرجو یبودی یا نفرانی نہیں ہے اُن کا شکار کیا ہوا جا نور حرام ہے

اگرچەبىم الله پڑھ پرشكاركيا ہو۔ اگرچەبىم الله پڑھ پرشكاركيا ہو۔

مسئلہ: جن جانوروں کا کھانا حلال نیس ان کا شکار کرناجا تزہان کی کھال دباغت کر کے کام میں لائی جاستی ہے۔ آخر میں فرمایا وَاتَّقُوا الله ﴿ إِنَّ لَلْهُ مَسَوِيْعُ الْحِسَابِ (كالله عدوب شک الله جلد حماب لين والا ہے) جيسے دیگرآیات میں احکام بیان فرمانے کے بعد اللہ سے ڈرنے اور آخرت کا فکر مند ہونے کی طرف توجہ دلائی ہے بہال بھی ایسا بی فرمایا ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ جو جانو راصول شریعت کے مطابق حلال نہ ہواُ سے نہ کھا کیں اور شکار کرنے میں جو انہاک ہو جاتا ہے جس سے نماز تک چلی جاتی ہے اور حقوق العباد تلف ہو جاتے ہیں شکار کا ایسا کھیل نہ تھیلیں جو لوگ شکاری ہیں وہ جانتے ہیں کہ عوماً شکاری حدود شرعیہ کے پابند نہیں رہتے شکار کے پیچے گلے تو سب کچھ بھول گئے۔

سنن ابوداؤ د (باب فی اتباع الصید ) میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول علی اللہ ارشاد فرمایا کہ جو محض دیمات میں رہاوہ بخت دل ہو گیا۔اور جو محض با دشاہ کے پاس کیاوہ فقند میں پڑا اور جو محض شکار کے بیچے لگا وہ غافل ہوا۔ (صدق رسول اللہ علی ہے)

اليؤمر أجِل لكُمُ الطّيتِهِ فَ وَ الْمُعَمَّمُ الّذِينَ أَوْتُوا الْكِرْبُ جِلُّ لَكُوْ وَطَعَامُكُوْ جِلُّ لَكُمُ وَالْمُعْصَدُتُ وَالْمُعْصَدُتُ وَلَا الْمِرْبُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اکارت ہو گئے اور وہ آخرت ش جاہ کارول ش سے ہوگا۔

#### اہل کتاب کا کھا ناحلال ہے

قسفسيو: اس آيت ميں چندا حکام بيان فرمائے۔ اوّل آوپا كيزه چيزوں كے طال كئے جانے كادوباره تذكره فرمايا اور لفظ اليوم كا اضافه فرمايا ۔ مطلب بيہ كہ طيّات جو پہلے طال تھيں اب بھی طال بيں اُن ميں كوئى تخ واقع نہيں ہوا پھر فرمايا كم ہے جہلے جن لوگوں كو ہم سے پہلے كتاب دى گئ أن كا كھانا تہارے لئے طال ہے جن لوگوں كو ہم سے پہلے كتاب دى گئ اُن كا كھانا تہارے لئے طال ہے جن لوگوں كو ہم سے پہلے كتاب دى گئ اُن سے يہود ونصار كا مُرايا كرائ ميں الله پڑھ كركى اُن سے يہود ونصار كا اگر بھر كركى اليہ جانوركو ذرئ كريں جس كا كھانا اسلام ميں طال ہے اور پھر اس كوشت ميں سے سلم اُنول كو كھلائيں تو مسلمان كواس ميں سے عان كا وقت ميں سے مسلم اُنول كو كھلائيں تو مسلمان كواس ميں سے كھانا طال ہے آيت تريفه ميں جو وَ طَعَامُ الَّذِيْنَ اُو تُوا الْكِتَابَ حِلَّ الْكُمُ فَرَمَايا ہماس سے يہود ونصار كا كا ذبير مرك اُن مرم كى دى ہوئى اور نبي ہوئى وزيجى ہوئى اور دوسرى چيزيں ہركافر مشرك كى دى ہوئى اور نبي ہوئى

طلل ہیں اس میں اہل کتاب کی کوئی خصوصیت نہیں اہل کتاب کا ذبیحاس لئے طال قرادیا کہ مسلمانوں کی طرح ان کے خود کی بی اس میں اہل کتاب کا ذبیحاس لئے طال قرادیا کہ مسلمانوں کی طرح ان کے خود کی بھی اس جانور کا کھانا ملال نہیں ہے جو ذرئے نہ کیا گیا ہو۔ اور جس پر ذرئے کے وقت اللہ کا نام شدیا گیا ہوا گراہل کتاب قصداً وارادة کی جانور کو ذرئے کرتے وقت بھی اللہ نہ پر میں تو اس کا کھانا مسلمان کے لئے طال نہیں ہے مورة انعام میں فرمایا ہے وَ لَا تَنْ کُلُوا مِمّا لَمُ يُذْكُو السُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقٌ (اوران جانوروں میں سے مت کھاؤجن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہوا ور بدیوا گناہ ہے)

اس آیت کے عموم سے ہراس جانور کے کھانے کی حُرمت معلوم ہوگئی جس کے ذئ کرتے وقت اللہ کانام نہایا گیا ہو۔ ذئ کرنے والاسلم ہویا کتابی ہاں! اگر مسلم یا کتابی ذئ کرتے وقت بھول کر بسم اللہ پڑھناچھوڑ دے تواس جانور کا کھانا جائز ہے بشرطیکہ اس جانور کا کھانا حلال ہو مسلم اور یہودی اور تھرانی کے علاوہ کسی کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے اگر چہدہ اللہ کا نام لے کرذئ کرے۔

مصنف عبدالرزاق (ص ۱۸۱۱ جس) میں حضرت این عبال گاار شاؤقل کیا ہے ان فی المسلم اسم الله فان ذہبے و نسبی اسم الله فلیا کل وان ذہبے المحبوسی و ذکر اسم الله فلا تاکله (مسلمان کے دل میں اللہ تعالی کانام ہے اس لئے آگر مسلمان نے ذرع کی کیا ورائد تعالی کانام ہیں ہوں گیا تو وہ کھائے اور کوئی مجوی اللہ تعالی کانام کیر ذرج کر بے تو است ندکھاؤ) اس میں صاف بتا دیا کہ آگر مجوی اللہ تعالی کانام ہیں ہوں ہوں دیا کہ آگر مجوی اللہ تعالی کانام ہیں ہیں ہیں ہیکہ میہودیوں اور نصر اندوں کے بارے میں بھی فور کر لینا چاہئے جو میہودی وغیرہ کا ذرج اس میں بیالہ میہودی اور نصر اندوں کے بارے میں بھی فور کر لینا چاہئے جو میہودی اور نصر ان کا ذرج حلال ہے بشر طیکہ اللہ کانام لے کے ذرئ کریں کیا ہودی میں مورم شاری کے دلا قال ہے میہودی اور نصر ان کہ آلاتے ہیں لیکن کی ذرج ہودی کے دور کے قائل ہیں نہ تو رہے آئیل کو خدا تعالی کی کتابیں مانے ہیں ان کا ذبیحہ طال نہیں آگر چہ ہم اللہ پڑھ کر ذرئ کریں ۔ اس لئے حضر سائلی کرم اللہ وجہ نے نصار کی کنا ہیں۔ اس کے حضر سائلی کرم اللہ وجہ نے نصار کی کنا ہیں۔ اس کے حضر سائلی کرم اللہ وجہ نے نصار کی کنا ہوں ہی ہا المحسو (لیمنی نی تعلب کے اور کے میں فرمایالا تما کے نصار کی کاذبیجہ نہ نہوں نے دین نصر انہوں میں میں میں میں میں انہوں ہی جائے کیوں کرا ا

مسئلہ: مرتد (جواسلام چھوڑ کر کسی دوسرے دین میں داخل ہوجائے)اس کاذبیحہ طال نہیں اگر چد نفرانی یا یہودی ہو گیا ہو۔ مسئلہ: جولوگ بیدنامحمد رسول اللہ عقاب کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں ان کاذبیحہ بھی حلال نہیں۔

مسكد: جولوگ نام كے مسلمان بين عقيدة طحداور زنديق بين ضروريات دين كے منكر بين يادين كى كى چيز كانداق اُڑاتے بين قرآن كى كى آيت مين تريف كرتے بين ياتحريف كے قائل بين بيلوگ بھى كافر بين ان مين سے كى كاذبيحہ حلال نہيں ہے۔

#### جس جانور برذن كرتے وقت قصدأبسم الله نه پرهي گئي مواس كا كھانا حلال نہيں

یبودونساری اگرقصد اوارادهٔ الله کانام ذکر کیئے بغیر جانور ذرج کردیں تواس جانور کا کھانامُسلمان کے لئے حلال نہیں جیسا کہ مسلمان کے اس ذیجہ کا بھی بہی تھم ہے جس کے ذرج کرتے وقت قصد اُسم الله پڑھنا چھوڑ دیا ہو۔اورا گرغیرالله کانام ذکر کرکے کسی جانور کو ذرج کیا جائے تواس کا کھانا بھی حلال نہیں۔

نے مجتہد مین کی گراہی: بعض لوگوں نے جو آیت کا یہ طلب بتایا ہے کہ اہل کتاب یہودونساری خود جو پھے
کھاتے ہوں اُس سب کا کھانا مسلمانوں کے لئے طال ہے خواہ انہوں نے ذیح کیا ہو یا بلا ذی کے مار دیا ہو خواہ بہم اللہ
پڑھی ہو خواہ نہ پڑھی ہو۔ بیان جہتدین کی گراہی ہے بورپ امریکہ آسٹریلیا وغیرہ میں ایسے گوشت طبع ہیں جن کے
بارے میں یقین ہوتا ہے کہ ان پر نفر انفوں نے ذیح کرتے وقت بم اللہ نہیں پڑھی پھر بھی وہاں کے رہنے والے یہ کہ کہ
معاجاتے ہیں کہ یہ نفر انفوں کا کھانا ہے اسلیئے ہمارے لئے طال ہے بیان کی جہالت اور صلالت ہے۔ بیان لوگوں کی
بڑی تا جھی ہے کہ مینے موقو فو نظری میر دبیاس صورت میں مسلمان کے لئے حرام ہو جب اس کے گر میں مرجائے اور نفر انی یا
پرودی کے ہاتھ سے مرجائے تو طال ہے۔ اللہ تعالی جائل مفتوں سے اُمت کو محفوظ رکھے۔ اگر اہل کتاب کا ہر کھانا بغیر کی
شرط یا بغیر کی قید طال مان لیا جائے تو خزر یا ور ہروہ چیز طال ہو جائے گی جودہ کھاتے ہیں العیا ذباللہ! بیہ جوفر مایا وَطَعَامُ کُمُّمُ

با كدامن مؤ منات سے اور كما في عورتول سے نكاح كرنا: اسك بعد فرمايا وَالْمُ خَصَدُ مِنَّ مِنَّ الْمُدُومِ مَنَات سے اور كما في عورتول سے نكاح كرنا: اسك بعد فرمايا وَالْمُ خَصَدُ مِنَّ الْمُسَمُون عورتي تهارے لئے طال كائيں أن سے نكاح كرنا درست ہاسك بعد فرمايا وَالْمُ خُصَدُ فَي بِالْمِن الْمُومِ وَالْمُ مُنْ الْلِيْنَ اُولُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمُ لِينَ مِن سے بہلے جن اوگوں كوكما بدى كئ ان ميں جو ياكدامن عورتيں ہيں دہ بھی تمارے لئے طال ہيں ان سے بھی نكاح كرسكتے ہو۔ معلوم ہوا كرسلمان كو ياك دامن بهودى يا نفرانى عورت سے نكاح كرنے كى بھی اجازت ہے۔ اجازت ہو ہے ليكن۔

حضرت عمر رفظ افت بی مل اس سے روک دیا تھا۔ امام محمد بن الحن نے کا مما نعت: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت بی میں اس سے روک دیا تھا۔ امام محمد بن الحن نے کتاب الآ خار میں لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ منے مدائن میں ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا تھا حضرت عمر کو خبر ملی تو انہوں نے خط لکھا کہ اس کو چھوڑ دو۔ حضرت حذیفہ درضی اللہ عنہ کو خط ملا تو انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ اے امیر المونین ! کیا یہودیہ سے نکاح کرنا حرام ہے حضرت عمر نے جواب میں تج ریفر مایا کہ میں مضبوطی کے ساتھ پختہ طور پر تھم دیتا ہوں کہ میرا یہ خط راس وقت تک نے پہنہ عمر نے جواب میں تج ریفر مایا کہ میں مضبوطی کے ساتھ پختہ طور پر تھم دیتا ہوں کہ میرا یہ خط راس وقت تک نے پہنہ

رکھنا جب تک کہ تم اس فورت کو چھوڑ نددو کیونکہ جھے ڈر ہے کدومرے مسلمان بھی تمہاراا قد اءکرلیں گاوراس طرح سے ذمی فورتوں سے نکاح کرنے کو ترجیح دیں گے کیونکہ ان میں حسن و جمال ہے اور مسلمان فورتوں کو چھوڑ دیں گے اور یہ مسلمان فورتوں کے کیونگہ ان میں حسنمان فورتوں کے کیے ایک بہت بڑا فتن ہوگا۔ روایت ختم کرنے کے بعدامام ٹھر کھتے ہیں۔ وب ما خلا لانواہ حواما ولکنا نوی ان یختار علیهن نساء المسلمین و ھو قول ابی حنیفة رحمه الله (لیمی حضرت عمر ملل نے جوفر مایا ہمارا میں من مسلمان فورتوں سے نکاح کیا جائے اور بھی وی فرجہ ہے ہم اس کو ترام تو نہیں قرار دیتے لیکن اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ مسلمان فورتوں سے نکاح کیا جائے اور اُنھیں یہودی اور اور اُن فورتوں پرترجیح دی جائے اور امام ابوھنی فرحم اللہ کا بھی کہی تول ہے)

حضرت عمر الله المراد المراياك يه يهودى اور نفرانى عورتوں الله كرنے كاسلسله جارى ہو جائے تو چوتكه ان ميں حُسن و جمال نظر آتا ہے (اگر چه حسين وجميل شهوں) اسلے عموماً لوگ انبى كى طرف مائل ہو نگے اور مسلمان عورتوں كوچھوڑ ديں مح جس كا بتيجہ بيہ ہوگا كه بہت ى مسلمان لڑكياں بے بيا بى رہ جائيں گى ان كابيا نديشہ بالكل ميح تھا آج امريكه اور يورپ اور آسٹريليا وغيره ميں ايسا ہى ہور ہاہے۔

احقر سے ایک امام صاحب کی ملاقات ہوئی جوکینیڈا میں امامت کے فرائض انجام دیے ہیں انہوں نے فرمایا کہ مسلمان لا کے میر سے پاس نکاح پڑھوانے کے لئے آتے ہیں اور سومیں سے تقریباً نوے نکاح ایسے ہوتے ہیں کہ اھرانی لا کیوں ہی کو نکاح پڑھوانے کے لئے لئے آتے ہیں اور مسلمان لا کیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور اس سے بڑھ کر آ جکل ایک بڑا فتنداور ہے اور وہ یہ کہ نصار کی اپنے ندہب کے پھیلانے کے لئے جو طریقے سوچے دہتے ہیں ان میں جہاں مال تقسیم کرنا ہے اور جہتال بنانا ہے اور اسکول اور کالج کھولنا ہے وہاں ان کے مشن میں یہ بھی ہے کہ مسلمان لاکوں کولاکیاں پیش کرتے ہیں۔ مسلمان لاکے یہ کہ کہ کہ ہمارے ندہب میں یہود و نصار کی سے نکاح جائز ہے ان سے نکاح کر لیتے ہیں بیراز کیاں چیش کرتے ہیں۔ مسلمان لا کے یہ کہ کہ کہ ہمارے ندہب میں یہود و نصار کی سے نکاح جائز ہے ان سے نکاح کر لیتے ہیں بیراز کیاں چونکہ سکھائی پڑھائی ہوتی ہیں اور شوہر اور اولا دکو نھرانی بنا کرچھوڑتی ہیں ان حالات کے نے مشروری ہے کہ سلمان اپنے نکاح کے لئے مسلمان مورتیں تلاش کریں اور ان کورتی ہیں۔ اور ان کورتی سال کورتیں تلاش کریں اور ان کورتی ہیں۔

اگرکوئی شخص بیاعتراض کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی حلال کی ہوئی چیز سے کیوں منع کیا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ انہوں نے حلال کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ امت کی مصلحت کے پیش نظر منع فر مایا ہے وہ خلفاء راشدین میں سے تھے جن کا اقتداء کرنے کارسول اللہ عصلے نے تھے فر مایا تھا۔

پھر فرمایا اِذا اتنین مُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ (لینی پاک دائن عورتس اور پاک دائن کانی عورتس تبهارے لئے حلال ہیں جبکہ تم ان کے مہرا کودیدو)معلوم ہوا کہ کانی عورتوں سے تکاح کیاجائے تو ان کے بھی مہر مقرد کئے جا کیں۔اورادا بھی کئے جا کیں۔ اس بات کو یہاں ذکر کرنے کی اہمیت اسیلئے بھی ہے کہ جو یہودونصاری ذمّی ہیں بینی مسلمانوں کی عمل داری ہیں رہتے ہیں اگران کی عورتوں سے نکاح کیا جائے تو ان کے مہرادا کرنے کی بھی فکر کی جائے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ دباؤ میں رہنے کی وجہ سے مہر طلب نہ کریں اس لئے مقررہ مہر کی ادائیگی کی خود فکر کرو۔

پرفر مایا غیر مُسَا فِحِیْنَ وَ لَا مُتَّخِدِی اَخْدَانِ لِینْ مَ نکاح کرے پاک دامنی اختیار کرونہ کھل کھلا زنا کرنے والے بنونہ نفیہ طریقے پر دوئی کر نیوالے بنو۔ مطلب یہ ہے کہ اپی نفسانی خواہش کو غیر شری طریقہ پر پورانہ کرو۔ نہ کھلے ہوئے زانی بنواور نہ چھپ چھپا کر عورتوں سے دوئی اور آشنائی پیدا کرو۔ کتا بی عورتوں سے نکاح کرنے کا جواز بتانے کے بعد حاص طور سے اس بات کا ذکر فرما وینا کہ علانیہ یا خفیہ زنانہ کرواس بات پر تنبیہ ہے کہ ذی عورتیں نفیہ آشنائی کی راہیں نکال سکتی ہیں تم ہر طرح کے زنا سے بچوا علانیہ بھی زنانہ کرواور خفیہ بھی۔ اللہ جاتے اس ہمیشہ سے سب کھی معلوم ہے آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے اسے اس سے کاعلم ہے۔

دورحاضر میں یورپ اورام کید دغیرہ میں جومردول اور عورتوں میں دوئی کاسلسلہ چلا ہوا ہے کہ آگی میں فرینڈ زبن جاتے ہیں اور برسول نیچر طلاتے رہتے ہیں حرام کی اولا دپیدا ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ شانۂ نے پہلے ہے اس کی پیش بندی فرمادی کہ پاک دامن کتابی عورتوں سے نکاح تو کرسکتے ہیں کیکن علانیہ زنایا خفید دوئت سے بازر ہیں خود بھی پاک دامن رہیں اور بویاں بھی یاک دامن تلاش کریں۔

مرتد كاعمال اكارت موجات بين: آخر من فرمايا وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْاجِرَةِ مِنَ الْحَاسِوِيُن و (اور جُوفُ ايمان كا انكاد كردية اس كامل اكارت موكيا اوروه آخرت من باه كارون من المجرة مويا صلى كافراس كيات آخرت من بجات نيس به وائي عذاب من سعه وكان آخرت من بجاد كي عند من من وراي من من كورين -

مرتد کے احکام سورہ بقرہ کی آیت وَمَن یُوٹند فرمنگُمْ عَنْ دِیْنه (الآیة )کے ذیل میں بیان کردیے گئے ہیں وہاں مراجعت کرلی جائے۔(دیکھوانوارالبیان ص امہم جلدا)

یَانَهُاالْاَیْنَاالُوْیَنَاالُوْلَ الْکُلُودِ اِلْ الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَا فَرُواَ اِلْمِی اِلْمُولِ اِلْمُرَافِقِ وَامْسَعُوا بِرُءُوسِكُو اے ایمان والو! جبتم نمازی طرف اُضُوتو اپ مُونهوں کو اور اپ ہاتموں کو کہنوں تک دمولو اور اپ سروں کا سی کر لو وَارْجُلُکُو لِلَی الْکُفْیْمِیْنِ وَانْ کُنْدُورُ جُنْبًا فَاظَهُرُوا وَ اِنْ کُنْدُورُ اَسْرَضَى اَوْعَلَى سَغَوِلُو جَاءَ اور دمولو اپ بیروں کو نخوں تک اور اگر حالت جنابت میں ہوتو اچی طرح سے پاک ہو جاو اور اگرتم مریض ہو یا سفر میں اکس قِنْ اَلْکُونُ الْفَالِيطِ اَوْ لَلْمُنْ تُو النِّسِلَةَ فَلُونِ کِلُواْمَا اِنْ فَتَیْکُمُونُ اَلْمَا الْمُنْکُونُ اِلْمُنْ الْمُولِولِ اِلْمُنْکُونُ الْمُنْ الْمُولُولِ الْمُنْکُونُ الْمُنْکُونِ الْمُنْکُونُ الْمُنْ الْمُنْکُونُ الْمُنْکُونُ الْمُنْکُونُ الْمُنْکُونُ الْمُنْ الْمُنْکُونُ الْمُنْ الْمُنْکُونُ الْمُنْ الْمُنْکُونُ الْم وَايُرِيكُوْ مِنْهُ مُمَا يُرِيكُ اللهُ لِيجُعَلَ عَلَيْكُوْ مِّنْ حَرَجٍ وَالْمَنْ يُرِيدُ لِيُطَفِّرَكُوْ وَلِيُرْتَوْ نِعْمَتُهُ ماس سائے چرول اور نے اقوں کا کی لوساللہ اور ایک ان کے پرون کی ڈالی دو ادر اور ان کی کا اُنٹ کی کا اُنٹ کی کا انگرون و واڈ کُروا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُوْ وَمِیثَاقَهُ الّٰنِ کی وَالْفَکُونِ ﴾ لِذُقُلْتُهُ پری کرے تاکم شکر کو اور الله کی فت کویاد کرد جوتم ہے اور اس پختہ عہد کویاد کرد جوتم نے اللہ ہے مضوطی کے ساتھ کیا ہے جبرتم نے کہا کہ

یسکی فیٹا و کہ طف کا والله الله الله الله علی میں ایک الله علی کے الله کویوں میں ہیں۔''
ہم نے کہا اور بانا اور بانا اور الله ہے درو بے حک اللہ جانے والا ہے ان باقوں کو جوسیوں میں ہیں۔''

# ومضواور عسل كاحكم اورثيمم كي مشروعيت

فقہاء نے لکھا ہے کہ جب پہلے وضو سے کوئی نماز پڑھ لے گایا ایسا کوئی عمل کرے گاجو بلاؤضو جا کزنہیں تب یہ فضیلت حاصل ہوگی ، یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو پر وضو کرتا رہے اور ان اعمال میں سے کوئی عمل نہ کرے جو باوضوا دا کئے جاتے ہیں۔ وضو کا طریقہ: آبت شریفہ میں وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اپنے چہروں کو دھولو۔ چہرہ کی لمبائی پیشانی کے بالوں سے لیکر شھوڑی کے ینچ تک ہے اور چوڑ ائی ایک کان کی لوسے دوسرے کان کی لوتک ہے۔ اگر ڈاڑھی ہموت اس کے ینچ پانی پہنچانا کھال کا دھو تا ھردی ہے وراگر گھنی ڈاڑھی ہوجس میں اندر کی کھال نظر نہ آرہی ہوت ڈاڑھی کا اوپر سے دھو دینا کافی ہے۔ بہت سے لوگ ایسا وضو کرتے ہیں کہ کانوں اور رضاروں کے درمیان جگہ سوگھی رَہ جاتی ہے ان

لوگوں کا وضونہیں ہوتا۔

بے دضوہونے کو حدث اصغرادر منسل فرض ہونے کو حدث اکبر کہا جاتا ہے دونوں حالتوں میں نماز پڑھناممنوع ہے اگر کوئی شخص حدث اِکبریا حدث اصغر کی حالت ہوتے ہوئے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز نہ ہوگی دوبارہ پڑھنالاز می ہوگا۔ ساری امت کا اس پراجماع ہے۔خوب احتیاط کے ساتھ اعضاءِ وضو پر ہرجگہ پانی پہنچانے کافکر کرنالازم ہے۔

چرہ کی حدثواد پر بیان ہوئی اور ہاتھوں کوالگیوں سے لیکر کہنیوں سمیت اور پاؤں کوالگیوں سے لے کرنخوں سمیت دھونا فرض ہے۔ ذرای جگہ بھی پانی پنچ بغیررہ جائے گی تو دضونہ ہوگا۔ پورے سرکامسے کرناسنت ہے۔ آنخضرت سرورعالم علیہ عموماً پورے سرکامسے فرماتے تھے حدیث شریف میں ہے۔

ف اقبل بهما وادبو. بدء بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردَّهما حتى رجع الى المكان الذى بدأ منه ثم غسل رجيله (پس آپ عَلِيَّةُ دونوں إِنْ وَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَمْرِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله أثير ادنايا يهال تك وبال اوث آئي جهال سابتدا مكتفى بهر آپ عَلِيَّةُ نے اپنے پاؤں واد ایخاری سسم جلد نمبرا)

اور بعض مرتبہ آپ نے صرف بی بیٹانی پریعنی سر کے سامنے کے حصد پرسے فر مایا (کمارواہ سلم عن المغیر ، ہن شعبة رضی الله عند) \_\_\_\_\_\_\_ اس کئے حصرت امام ابوصنیفد نے فر مایا کہ پورے سرکامسے کرنا سنت ہے اور چوتھائی سرکامسے کرنا فرض ہے۔

قرآن مجید میں جن چار چیزوں کا ذکر ہے۔ (۱) یعنی چرہ کا دھونا (۲) ہاتھوں کو دھونا (۳) سرکامسے کرنا (۳) پاؤں کو دھونا۔ دضو میں یہ چار چیزیں فرض ہیں۔ سرکامسے ایک ہی مرتبہ کرنا مسنون ہے البتہ چرہ کا اور ہاتھوں کا پاؤں کا تین تین مرتبہ دھونا سُنت ہے اور ایک مرتبہ دھونے سے فرض اوا ہوجا تا ہے۔ دھونے کامطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ وضو کے شروع میں ہم اللہ پڑھنا جی کو استھاق وضو کے شروع میں ہم اللہ پڑھنا جی کو استھاق میں اور تین بارناک کو جھاڑنا اور انگلیوں کا خلال کرنا اور ہاتھ اور پاؤں دھونے میں وا جنی طرف سے ابتداء کرنا اور کہتے ہیں اور تین بارناک کو جھاڑنا اور انگلیوں کا خلال کرنا اور ہاتھ اور کا خلال کرنا اور ہاتھ اور کا خلال کرنا۔ مسنون ہے۔ کانوں کے اندر کا اور باہر کامسے کرنا اور کنپٹیوں پر ہاتھ کھیرنا اور کانوں میں مسے کرتا۔ وقت انگلیاں داخل کرنا بھی احادیث سے تابت ہے۔

فاكدہ: استشاق كے ساتھ استشار ( يعنى ناك جماڑنے كا) بھى اہتمام كرنا چاہئے خاص كر جب سوكراً مخے تواس كا اہتمام زيادہ كرے دھنرت ابو ہريرہ رضى اللہ عند سے روايت ہے كدرسول اللہ علي اللہ اللہ على كہ جبتم ميں سے كوئی شخص اپنى نيند سے بيدار ہوتو اپنى ناك كوجھاڑ لے كيونكہ شيطان رات كواس كے ناك كے بانسے ميں رہتا ہے۔ (رواہ ابخارى وسلم) فا کدہ: وضویس خوب اچھی طرح پانی پہنچائے چیڑ اچیڑی نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرض اللہ تعالی عنہمانے بیان فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ علی اللہ علی معظمہ سے واپس ہوئے۔ چلتے چلتے عصری نماز کا وقت ہوگیا۔ راستہ میں ایک جگہ پانی ملا۔ تو کچھ لوگ جلدی سے آ کے بڑھ گئے اور جلدی جلدی وضو کر لیا ہم جب ان کے پاس پنچے تو دیکھا کہ انکی ایڑھیاں ظاہر ہور ہی جن کو پانی نہ پہنچا آ مخضرت علیہ نے انکود کھے کرفر مایا کہ ایڑھیوں کے لئے ہلاکت ہے جودوز خ کی کرفر مایا کہ ایڑھیوں کے لئے ہلاکت ہے جودوز خ کی آگی صورت میں ظاہر ہوگی۔ اچھی طرح یانی پہنچا یا کرو (رواہ سلم ص ۱۲۵ – واقتصر والبخاری جام ۱۲۸)

وضویں پانی خوب اچھی طرح پنچائے کیکن اسراف کرنا اور ضرورت سے زیادہ بہانا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کا سعد پر گذر ہوا وہ وضو کر رہے تھے آپ نے فرمایا یہ کیا اسراف (فضول خرتی) ہے انہوں نے عرض کیا۔ کیا وضویس بھی اسراف ہے آپ علیہ نے نفر مایا ہاں وضویس بھی اسراف ہے اگر چہتم جاری نہر پر ہو۔ (رواہ احمد وابن ماجہ کما فی المشکل قراح اص سے)

امت محمد میرکی افتیازی شمان: وضو پہلی اُمتوں میں بھی تھا اوراس امت میں بھی ہے کین ایک بات میں امت محمد میر کی صاحبا الصلاۃ والسلام کو اقریازی شان حاصل ہے اور وہ میر کہ قیامت کے دن وضو کے اثرکی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں روثن ہونگے ۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نہ رایا کہ میں سب سے پہلا وہ خض ہوں جے قیامت کے دن مجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور میں سب سے پہلا وہ خض ہوں جے ( مجدہ کے اجازت دی جائے گی اور میں سب سے پہلا وہ خض ہوں جے ( مجدہ سے ) سرا شانے کی اجاز دی جائے گی ۔ سرا شاکر میں اپنے آ کے دیکھوں گا تو ساری اُمتوں کے درمیان سے اپنی اُمت کو پیچان لوں گا اور دا بنی طرف دیکھوں گا تب بھی ای طرح پیچان لوں گا اور دا بنی طرف دیکھوں گا جب بھی ای طرح پیچان لوں گا اور دا بنی طرف دیکھوں گا جب بھی ای طرح پیچان لوں گا۔ بین کرایک مخض نے عرض کیا یارسول اللہ! آ پتام اُمتوں کے درمیان سے اپنی اُمت کو کیسے پیچان لیس کے جبکہ نوح علیہ السلام کی اُمت سے لیکرآ پ کی امت تک سب اُمتیں موجود ہوگی۔ آ پ نے فرمایا کہ میری امت کو گوں کے چرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثر سے دوثن ہوں گے۔ ان کے علیہ المعان کی جس اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثر سے دوثن ہوں گے۔ ان کے علیہ وہ کی کو بھی یہ بات حاصل نہ ہوگی۔ ( منتول قالمان جی اس به)

عشل جنابت كا حكم اوراس كاطر لفته: وضوكاطريقه بيان فرمانے كے بعد شل كا حكم فرمايا اورار شاوفرمايا وَإِنْ كُنتُم جُنبًا فَاطَهُو وَا (اورا كرتم جُنب موتو خوب حجى طرح سے پاكی اختيار كرو) جس مرديا عورت پر شل فرض مو جائے (خواہ مياں بوى كے ملاپ سے خواہ احتلام موجانے سے خواہ اور كى طرح شہوت كے ساتھ منى فارج مونے سے اس پر فرض ہے كہ مرسے پاؤں تك پورے بدن پرا كے بار پانى بہنچائے۔

چونكه فَاطُّهُّرُوا مبالغه بردلالت كرتاب اسليَّ حضرت امام ابوصنيفة فرمايا كفسل فرضى مين مضمضه يعنى ايك

بارگلی کرنا بھی فرض ہے جبگلی کرلے تو پورے مند میں خوب پانی بحر کرطان تک پہنچائے نیز عُسل فرضی میں استشاق بھی فرض ہے بینی ناک میں جہاں تک فرم جگہ ہے وہاں تک کم از کم ایک بار پانی پہنچائے 'جب عُسل کرنے لگے تو پہلے چھوٹا بڑا استنجاء کرے اور بڑا استنجاء خوب کھل کر کرے تا کہ جہاں تک پانی پہنچ سکے وہاں تک پہنچ جائے اس کے بعد خواست کو دُور کرے جو بدن پر گلی ہوئی ہے اس کے بعد وضوکرے جیسا کہ وضوکا مسنون طریقہ ہے اور مضمضہ و استشاق میں مبالغہ کرے اگر روزہ نہ ہو پھر تین بار سارے بدن پر پانی پہنچائے عُسل فرض ہے ایک بار ہر جگہ پانی پہنچانا فرض ہے ایک بار ہر جگہ پانی پہنچانا فرض ہے ایک بار ہر جگہ پانی پہنچانا فرض ہے اور مشرک ہوئی اور اور جس جا در تین بار ساتھ ہے ۔ (غیر فرض عُسل کرے تو اس میں بھی تین بار پانی بہنچائے۔ جس جگہ بینی نہنچائے۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر بال کے بینچ جتابت ہے لہذا بالوں کودھو داور جس جگہ پر بال نہیں ہیں اس کوصاف کرو ( یعنی اچھی طرح پانی پہنچا دُتا کہ میل کچیل بھی دُور ہوجائے ) رواہ الر نہی داود د

حضرت علی رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کفسل جنابت میں جس نے ایک بال
کے برابر بھی جگہ چھوڑ دی تو اُسے دوزخ میں ایسا ایسا عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنداس ڈرسے سر پر بال بی
مبیں رکھتے تھے ایسا نہ ہو کفسل فرض میں کسی جگہ پانی چینچنے سے رّہ جائے اور بَتابت دُور نہ ہو صدیث بالا بیان فرما کر
اُنہوں نے تمن بارفر مایا کہ میں نے اسی لئے اسے سرسے دشمنی کردگی ہے (بال بڑھے نہیں دیتائنڈ اتار ہتا ہوں)

(مھلوۃ المصافع ۱۸۰۰) مسکلہ: عنسل فرض ہونے کے لئے میاں ہوی کے طاپ میں بیضروری نہیں ہے کہ نی خازج ہو صرف حثفہ (لینی سپاری) غائب ہونے سے مرد کورت دونوں پر شسل فرض ہوجا تا ہے۔البتداحتلام ہونے کی حالت میں منی خارج ہونے سے عنسل فرض ہوجا تا ہے۔

فاکدہ: جس طرح جنابت کی وجہ سے عسل فرض ہوجاتا ہے ای طرح حیض اور نفاس کے ختم ہونے سے بھی عسل فرض ہوجاتا ہے اور اس عسل کاطریقہ بھی وہ ہی ہے جواو پڑسل جنابت میں بیان ہوا۔

سیم کابیان: عسل جنابت کا محم دین اوراجالاً اس کاطریقه بتانے کے بعد تیم کی اجازت ذکر فرمائی اورار شاد فرمایا وَإِنْ کُنتُ مُ مَّسوضٰی اَوُ عَلَیٰ سَفَرِ (آخرتک) اوراگرتم مریض ہویا سنریس ہویا آئے تم میں سے کوئی فض قضائے حاجت کی جگہ سے یاتم نے عورتوں سے قر بت کی ہواور پھرتم پانی نہ پاؤ تو ارادہ کرلوپاک مٹی کا سواس سے اپنے چروں کا اورا پنے ہاتھوں کا سے کرلوتیم کا طریقہ اوراس کے ضروری مسائل آیت سورہ نساء یا آٹیک الله نیس کی المنو ا

#### كَاتَقُرَبُوا الصَّلُواةَ (ع) كَافْسِر مِن بيان بو يَحِ بين اس كى مراجعت كرلى جائ\_

پرفرایا ما بُرِیدُ اللهٔ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِّنُ حَرَجٍ وَلَکِنْ بُرِیدُ لِیطَقِرَ کُمْ وَلِیْتِمْ نِفَمَتَهُ عَلَیْکُمْ وَلَعَلَّمُ مَسْکُووُنَ وَ الله اراد وَنہیں فرماتا کہتم پروکی تھے اوری کرےتا کہتم الله کا الله اراد وَنہیں فرماتا کہتم پروکی تھے اوری کرےتا کہتم الله کی نعت کا شکرادا کر وجوتم پر ہے )۔ او پر جو وضو اور شل کا تھم ہوا اور پانی نہونے کی صورت میں تیم کی جو اجازت فہ کور ہوئی اس کے بعدارشاد فرمایا کہ الله تعالی نے جوتم پر عَد فِ اصغر ہوجانے پر وضو اور صدفِ اکبر ہوجانے پر خسل فرض فرمایا اس میں الله تعالی کا بیاراد وَنہیں ہے کہ تہمیں تگی میں ڈالے کیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ تہمیں پاک کرے۔ لِیُسطِقِورَ کُمْ سے دونوں تسم کی طہارت مراد کی جاسمت تھی ہے دونوں تسم کی طہارت مراد کی جاسمت کی اور طہارت باطنی بھی ۔ طہارت فا ہری ہے کہ نجاست تھی۔ (حدثِ اکبر وحدثِ اصغر) دور ہوجائے اور طہارت باطنی ہے کہ گناہ معاف ہوجا کیں۔

وضواور تیم محکم تظمیر میں برابر بیں: اللہ تعالیٰ کا مزید فضل بیہ کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کو بھی وضو اور تیم محکم تعلیم میں برابر بیں: اللہ تعالیٰ کا مزید فضل سے وُ ورہوجاتی ہے تیم سے بھی وُ ورہوجاتی ہے اور جوکام پانی سے وضوفسل کرنے والے کے لئے جائز ہوجاتے ہیں (مثلاً نماز پڑھنا 'طواف کرنا' قرآن مجید کا چھونا) تیم کے ذریعہ بھی جائز ہوجاتے ہیں جب تیم کے ذریعہ بھی جائز ہوجاتے ہیں جب تیم کے ذریعہ بھی جائز ہوجاتے ہیں جب تیم کرلیا تو اس سے جتنی چاہئے فرض نفل نمازیں کام جائز رہے ہیں جو وضواور شسل کرنے سے جائز ہوتے ہیں جب تیم کرلیا تو اس سے جتنی چاہئے فرض نفل نمازیں پڑھنے کا اختیار ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کی اجازت ہونا ستنقل ایک فعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

پھر جیسے نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں ای طرح وضوکرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں۔ حضرت عثان ﷺ سے روایت ہے کدرسول اللہ علیقے نے ارشاد فر مایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جائیں گے یہاں تک اس کے ناخنوں کے نیچ سے بھی نکل جائیں گے۔ (رواہ سلم ج اص ۱۲۵)

وضو خسل اور تیم کا تھم فرمانے میں جہاں ظاہری اور باطنی طہارت کا فائدہ ہے وہاں اتمام نعمت کا فائدہ بھی ہے۔ اللہ تعالی جل شائد نے نماز وضو خسل اور تیم کا تھم دے کراپی نعمت کا طل فرمادی۔ یہ نعمت عزیمت کو بھی شامل ہے اور رخصت کو بھی جب اللہ تعالی نے اپنی نعمت پوری فرمادی تو شکر لازم ہوااسلئے اخیر میں اَعَلَّکُمُ مُ مَشْکُرُ وُنَ فرمایا۔

الله كى نعمتول كويا وكرو: پرفرمايا وَاذْ حُرُو انعَمهَ اللهِ عَلَيْكُمُ كَمالله تعالى كانعتول كويا وكروجن ساس ف تهمين نوازا بي نعتين ظاهرى بهى بين اور باطنى بهى بين اور روحانى بهى مزيد فرمايا وَمِيفَاقَهُ اللّهِ عَلَيْكُمُ بِهِ كَماللهُ عَلَى اللهُ كَاللهُ كَاسَ عَهد كيا جب تم سعد ليا توتم في مسمِعنا واطعنا

کہہ کر پکا اور مضبوط عہد کرلیا۔ صاحب روح المعانی ج اس ۸ لکھتے ہیں کہ اس سے وہ عہد مُر اد ہے جو سال نبوی میں لیلة المعقبہ کے موقع پر رسول اللہ علیقہ نے لیا تھا جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں فہ کور ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نہ نہ ہم نے رسول اللہ علیقہ سے اس پر بیعت کی کہ ہم بات سین کے اور فر مال بن صامت رضی اللہ عنہ نبی اور تی میں بھی خوشی میں بھی اور نا گواری میں بھی ( یعنی اگر کوئی تھم نفوں کو نا گوار ہوگا جب کی کریں گے۔ آسانی میں بھی اور تی میں بھی اور نا گواری میں بھی ( یعنی اگر کوئی تھم نفوں کو نا گوار ہوگا جب بھی عمل کریں گے۔ آسانی میں بھی اور تو مسلم ج میں 120)

اس کے بعدصاحب دوح المعانی لکھتے ہیں کہ بیٹاق ندکورسے بیعت رضوان بھی مُر ادہوسکتی ہے جوحد بیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی (جس کا ذکر سور ہ فتح کے تیسرے رکوع کے شروع میں ہے) پھر لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ بیعت اللہ کی طرف سے تھی اگر چدرسول اللہ علیہ تھے کہ ہاتھ پرتھی اسلیے اس بیٹاق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فر مائی کے مما بعد نسطق قو لد تعالیٰ اِنَّ اللّٰهِ یُن یُبَایِعُونَ الله کے چونکہ ہر مسلمان جب تو حیداور رسالت پرایمان لانے کا اقرار کرتا ہے تو ہر بات کے مانے اور ہر تھم کے تعلیم کرنے کا اعلان کردیتا ہے۔ اسلیے بیٹاق ندکورسے تمام مسلمانوں کا تو حید ورسالت کا اقرار اور اعلان مراد لینا مناسب ہے اور بیا قرار اوی پخت عہد ہے لہذا لیلہ المعقبة یا مُحدیبیه کے موقع کی بیعت مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

آخر میں فرمایا کہ وَاتَّقُوا الله کر(الله ہے ڈرو) اس کی نعمتوں کونہ بھول جا قاوراس سے جو پخت عبد کیا ہے اسے نہ توڑو۔ إِنَّ اللهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ و (بلائحہ الله تعالی سینوں کی اندر کی چیزوں کو جانتا ہے) اسے ظاہری اعمال کا بھی علم ہے اور دلوں کے إرادوں اور نیتوں کی بھی اسے خبر ہے وہ حساب لے گا اور بدلہ دے گا۔

الناس الناس الناس الناس المنوا كونوا قوامين النه شكلة بالقسط ولا يجرم كلف النان قوم على المنان الناس النان الناس النان الناس الناس



# انصاف پرقائم ہونے کا حکم

قصعيد: سوره نساء مِن فرمايا بِ ينايُهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمُ أو الْوَالِلَيْن وَالْاقْرَبِينَ كالله ك لحَنوب انساف كساته قائم ربْ والله بواكرچ انساف تهارے ائی جانوں یا تمہارے ماں باپ یا تمہارے دشتہ داروں کے خلاف پڑجائے اور یہاں فرمایا ہے مشابِّھا الَّهٰ فِينَ الْمَنُوا كُونُوا قَوًّا مِيْنَ لِلْهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسُطِ وَلا يَجُرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ الَّا تَعُدِلُوا (لِينَ بوجاوَا حِيل طرح ـــ کھڑے ہوجانے والے اللہ کے لئے گوائی دینے والے انصاف کے ساتھ اور تمہیں کی قوم کا بغض ہرگزاس بات برآ مادہ نہ کردے کہتم انصاف نہ کرو) بات بیہ کہانسان کوعدل وانصاف سے اور کی گوائی دیے سے رو کنے والی دو چیزیں ہوتی میں ایک تو اپنانفس اور اینے قرابت والوں اور دوستوں کی طرف داری دوسرے کی توم کی دشمنی سورہ نساء میں جس بات ک طرف توجد دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جانوں اور رشتہ داروں کی رعایت کر کے تیجی گواہی سے نہ زُ کنا اوعدل وانصاف کو اینے ہاتھ سے نہ جانے دینا' اور سورہ مائدہ کی اس آیت میں ارشاد فر مایا کر کی قوم کا بُغض اور دشمنی تمہیں اس بات برآ مادہ نہ کردے کہتم عدل وانصاف نہ کرؤمسلمان کے خاص اوصاف میں سے میجی ہے کہ ہمیشہ ت کا ساتھ دے ت کی گواہی دے بھی کسی حالت میں بھی عدل وانصاف کونہ چھوڑے مزید تشریح وتوضیح کے لئے سورہ نساء کی آیت نہ کورہ کی تغییر اور سورہ ما كده ك آيت وَلا يَجُو مَنْكُمْ شَنَانُ قَوْم أَنُ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا كَانْسِر وكيول جائد يمرفر مايا اِعْدِ لُوا هُو اَقُرَبُ لِلتَّقُوى (انصاف تقوى تريبتر م) جب كوكي فخص عدل وانصاف كاصفت ہے متصف ہوگا تو تقوی کی صفت ہے بھی متصف ہوگا۔عدل تقوی کی طرف اور تقوی عدل کی طرف تھینچتا ہے بھر فر مایا۔ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله حَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ه اس من يه تايا كرقيامت كى پيشى كادهيان ركهوالله تعالى تهار عسب كامول ہے باخبر ہے جب اللہ کا خوف ہوگا اور پیقین ہوگا کہ اللہ تعالی کو ہمارے عمل کاعلم ہے روز جز ایس پیشی ہوگی اور اعمال کے بد لیلیں گے تو جھوٹی گواہی سے بچا کچی گواہی دینا اور انصاف کرنا آسان ہوگا۔

اس کے بعد الن لوگوں سے اجرعظیم اور مغفرت کا وعدہ فرمایا جوایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کئے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات الہیر کو حبطلایا اُن کے بارے میں فرمایا کہ بیددوزخ والے ہیں۔

## رسول الله عليلية كى حفاظت كا ايك خاص واقعه اورالله كى نعمت كى يا د د ہانى

قد فلا مدید : اسباب النزول ۱۸ ۱ ایل ده ایل درخی الله عند سے آل کیا یہ کرا یک مرتبہ بیوا قعربیش آیا کہ ایک مخص جس کا نام خورث تھا اس نے اپن قوم بی غطفان اور بن محارب ہے کہا کہ کیا یس محمد ( الله ہے ) کوآل نہ کردوں؟ وہ لوگ کہنے گئے کہ تو کیے تی کر ہے گئاس نے کہا کہ اپنی صورت بنا کر آل کردوں گا کہ اس کی طرف دھیاں بھی نہ جائے گا۔ یہ کہ کر آئخ ضرت آلی کے مدمت میں حاضر ہوا اُس وقت آپ کی گود میں آپی تکوارتی۔ یہ خص کہنے لگا کہ اے محمد الله ایک اور نیام سے باہر نکال محمد الله ایک تو اور کے کہا تا اور نیام سے باہر نکال محمد الله تعلق الله تا اور ادادہ کر تا اور کر اور کر اور ادادہ میں تا کا می موق ربی۔ پھروہ کہنے لگا اے محمد ایک آپ بھے سے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ بھے سے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ بھے سے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ بھے سے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ بھے سے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ بھے سے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ بھے سے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ بھے سے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ بھے سے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا نہیں! کہنے لگا کہ آپ بھے میں توار نیام میں رکھ دی اور تا میں رکھ دی اور تا سے خضرت میں تھو اور ایس کردی اس پر اللہ تو الی نے بیآ یہ بالا ناز ل فرمائی گائی ۔

الله جل شامهٔ نے امت محمد میر الله کوا بی فعت یا دولائی که اس نے ان کے نبی کی حفاظت فرمائی جس میں اُمت پر بھی انعام واحدان ہے۔

تقوی اور تو کل کا حکم: آخر میں تقوی کا حکم دیا اور ساتھ ہی تو کل کا حکم فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ ہی پر مجروسہ کرنا چاہئے تقوی اور تو کل بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اہل ایمان کے سب کام ان دونوں سے چلتے ہیں جے اللہ پر تو کل ہووہ خلوق سے نہیں ڈرتا۔ تقوی گنا ہوں سے نبچ کا کام ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لئے گنا ہوں سے نبچ گا اللہ تعالی اس کے لئے ہر شکل سے نبچے کا راستہ نکال دے گا۔

سوره طلاق من فرمایا وَمَنُ تَتْقِ اللهَ يَجُعَلُ لَهُ مَخُوَجاً وَيَوُزُقُهُ مِنُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنُ يَتُوَكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ (اور جُوض الله سے ڈرے الله حالی اس کے لئے مشکلوں سے نظنے کا راستہ بنادیگا اور الله اس کووہاں سے رزق دے گاجہاں سے اسے گمان جی نہ واور جو تحض الله پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہے)

 النّه مُعَكُوْلُونِ اعْبَدُوالصّلُوْ وَ الْيَعْتُمُ الرّكُوةَ وَ الْمَنْتُوْ بِرُسُرِ فِي وَعَزَرْتُ مُوهُمُ وَ الْحَرْضَةُ مُعَالِلَهُ وَلِهُ وَ الْمَنْتُوْ بِرُسُرِ فِي وَعَزَرْتُ مُوهُمُ وَ الْحَرْخِيلَكُمْ حِلْقِ بَعْرِي مِنْ مَحْتِهَا اللّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَا كُوْرِ مَن عَنْهُ اللّهِ عَلَى مِنْ اللّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَا كُوْرِ مَن عَنْهُ اللّهُ وَلَا وَ وَلَا وَ وَلَا يَعْلِي مِنْ اللّهُ وَلَا يَعْلِي مِنْ اللّهُ وَلَا يَعْلِي مِنْ اللّهُ وَلَا يَعْلِي مِنْ اللّهُ وَلَا يَعْلِي اللّهُ وَلَا يَعْلِي مِنْ اللّهُ وَلَا يَعْلَى مِنْ اللّهُ وَلَا يَعْلِي اللّهُ وَلِي مِنْ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَ

#### الله تعالى كابني اسرائيل ي عهد لينا پھراُن كاعبد كوتو ردينا

قفسي : اس سے پہلے مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد فر مایا کہ جواللہ سے عہد کیا ہے اور سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا کہہ کر جو فرمانبرداری کرنے کی ذمہداری لے لی ہے اس کو پُورا کرو۔ ان آیات میں بن اسرائیل سے جوعبد لیا تھا اس عہد کو پورا کرنے پر جس انعام کا وَعُده فرمایا تھا اس کا ذکر ہے بھر اس عہد شکن پر جو اُنہیں سزا ملی اس کا تذکرہ فرمایا 'اس میں مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ عہد پورانہ کرنے پراللہ تعالی کی طرف سے گرفت ہوجاتی ہے ایسانہ کرد کے عہد شکنی کر کے اپنے او پر وبال آنے کا ذریعہ بن جاؤ۔

اول بیار شادفر مایا کراللہ تعالی نے بن اسرائیل سے عہد لیاتھا (جوان کے نبی سیدنا حضرت موی علیہ السلام کے ذریعہ سے
لیا گیاتھا) پھر فر مایا کہ ہم نے اُن میں سے بارہ سردار مقرر کردیئے (بن اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ہر ہر قبیلہ کا ایک سردار
مقرر فرمادیا جوان کواللہ کے عہدیا دولانار ہے اور عہد پر چلنے کی تلقین کرتا رہے ) اللہ تعالی شاخہ نے یہ بھی فرمایا کہ بلاشبہ میں
مہارے ساتھ ہوں مجھے تہا دے ہمل کی فہر ہے نیکی اور گٹاہ ہر چیز کاعلم ہے۔

بن اسرائيل ع جوعبدليا تفاأت لَيْنُ أَفَمْتُمُ الصَّلُوةَ عَقُرُضاً حَسَناً تك بيان فرمايا كمر لَا كَفِّرَنَّ عَنْكُمُ

سے تنجوی مِن تَحْتِهَا الْآنها وَ تَک عَهد اِوراکرنے کا اجر بتایا مطلب یہ ہے کہ اگرتم نماز قائم کرتے رہے اورز کو تیل دیے رہے اور اللہ کوقرض اچھا دیے رہے اور اللہ کوقرض اچھا دیے رہے او جہیں ایس جنتوں میں داخل کر دول گاجن کے نیچ نہریں جاری ہوگی ۔ معلوم ہوا کہ نماز اورز کو ق کا تھم پہلی اُمتوں کو بھی تھا' رسولوں پر ایمان لانے اوران کی مدکرنے کا عہد اسلے لیا کہ بنی اسرائیل میں بہت سے نبی ہوئے ایک نبی چلا جاتا تو دوسرا آجاتا۔ ایمان لانے اوران کی مدکر نے کا عہد اسلے لیا کہ بنی اسرائیل میں بہت سے نبی ہوئے ایک نبی چلا جاتا تو دوسرا آجاتا۔ جیسا کہ ختر یہ بی آ بت کریمہ اِ ذُجَعَلَ فِیْکُمُ اَلْبِیآءَ وَجَعَلَکُمُ مُلُوٰکاً میں اس کا بیان آ رہا ہے ان شاء اللہ العزیز! جیسا کہ ختر یہ بی آجاتا تو اس پر ایمان لانا اور آسکی مددکرنا اُن پر فرض ہوجاتا تھا حتی کہ حضر ت میں علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا اور ان کے بعد خاتم الانبیاء سید الرسین حضر ت محمد رسول اللہ علیہ کی بعث یہ وکی کیکن بنی اسرائیل عموماً ان دونوں رسولوں کی رسالت کے منکر ہوگئے۔

یہ جوفر مایا و اَقْدَ صَنعتُ مَ اللهُ قَدُ وَصَا حَسَناً اس کا مطلب بیہ کہ ذکو ہے علاوہ دوسرے مصارف الخیر میں بھی خرج کرتے رہو۔ اللہ تعالی نے اسکو قرض حَسن سے تعبیر فر مایا قرض اسلے فر مایا کہ اس کا بدلہ اُدھارہے جو آخرت میں ملے گا اور حَسن اسلے فر مایا کہ وہ بدلہ بہت بواہے ذراساخرج کرنے پر آخرت میں بوے بوے اجو ملیس گے۔

سورہ حدید میں فرمایا مَنُ ذَا الَّـذِی یُقُوضُ الله قَرُضاً حَسَناً فَیُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجُرٌ کُویُمٌ (کون ہے جوقرض دے اللہ کوا جوقرض دے اللہ کا کتابرااحسان ہے دے اللہ کا دیا ہوا ہے جب کوئی اسے خرج کرتا ہے (اور خرج بھی اپنوں پریا ہے ہم جنس دوسرے افراد پر) تو اللہ تعالی اسکوا ہے ذمہ قرض شار فرمالیتا ہے جس نے دیا اُسے تو پوراا فتیار ہے کہ سارے مال کو خرج کرنے کا تھم فرما دے اور ذراسا بھی اجر نہ دے کی سے دیا ہے کہ جو کھوا کی رضا کے لئے خرج کیا جائے اُسے اپنے ذمہ قرض شار فرمالیا اوراس کا اجر خوب بوھا جڑھا کر دیے کا وعدہ فرمایا۔

پر فرمایا فَمَنُ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السَّبِيل (كراس كے بعد جو خص تم ميں سے كفراختيار كرے سوده سيد هے داستہ سے بعثك كيا) عہد ليتے وقت يہ تنبي فرمادى تھى ليكن انہوں نے عہد كوتو رُديا جس كاذكر آئنده آيت ميں ہے۔

بن اسرائیل کی عبد شکنی کا و بال: پرنی اسرائیل کی عبد شکنی ادراس کے دبال کا تذکر و فر مایا فب مَا نَقَضِهِمُ مِنْ فَاقَلَهُمْ لَعَنْهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُو بَهُمْ قَسِيّة لِينَ چُونكه انهوں نے عبد كوتو رُديا اسلے ہم نے ان پرلعنت كردى لين اپن رحمت سے دُوركر دیا اور ہم نے ان كے دلوں كوسخت كردیا۔ جن میں حق مائے اور حق كی طرف متوجہ ہونے اور حق قبول یہود اول کا توریت شرافی میں تحریف کرنا: مزیدیہودی شاعت کاذکرکرتے ہوئے مایائے حَرِفُونَ اللّٰکیلِمَ عَنُ مَّوَاضِعِه وَ نَسُوا حَظَا مِمَّا ذُجُرُوا بِهِ (یولی کلمات کوبد کتے ہیں اُن کے مواقع سے اور انہوں نے ایک براحصہ چھوڑ دیا جس کے ذریعہ انہیں تھیں سے تک گئی اس میں یہودیوں کی قساوت قبلی اور تخت دلی کا بیان فر مایا کہ ان کے دل ایسے تخت ہوگئے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے کلام کو بدل دیا۔ ان کے علاء توریت شریف کو بدلتے تھے اور جو پھی اپنی سے بناتے اور لکھتے تھا پی مواس سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ عوام کوراضی رکھ کر اُن سے بینے لے لینا اور علم کی بجائے ان کو جہل میں جٹلا کر دینا اور جو ایت کی بجائے انہیں گر ابی پر ڈ النا اور اللہ سے نہ ڈر نا آخرت کے حساب و کتاب سے بے یواہ ہوجانا کتی ہوئی قساوت ہے لین انہیں اس کا کچھا حساس نہیں۔

جب تحریف کرلی تو توریت شریف کا بهت بردا حصدان کے حافظہ سے نکل گیا جو خض اپنی تحریف کواصل میں ملانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اصل کتاب کے الفاظ ومعانی سے محروم ہوجاتا ہے۔

بہولوں کی خیانیں: پرفرمایا وَلَا مَزَالُ مَطَّلِعُ عَلی خَائِمَةً مِنْهُمُ إِلَّا فَلِيُلاَ مِنْهُمُ (اورآپ بمیشان کی طرف کے کی ذیکی ذیر مطلع ہوتے رہیں گے۔ سوائے ہوڑے سے لوگوں کے )اس میں یہود کی خیانت بیان فرمائی اورار شادفرمایا کہ یہ برابر یہ خیانیں کرتے رہیں گے اورآپ کوان کی خیانوں کاعلم ہوتا رہے گا خیانت ان کے حراج میں

داخل ہوگئی ہے ان کے اسلاف نے خیانتیں کیں۔ حدید کے اللہ کی کتاب میں بھی تحریف کر بیٹے جو بہت ہوی خیانت ہے۔ ان کے اخلاف (موجودہ یبودی) اس عادت کوچھوڑیں گے نہیں ہاں ان میں سے چندلوگ جو سلمان ہو گئے ہیں (حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ) یہ حضرات خیانت سے دُور ہو گئے اور صفت ایمان نے ان کوامانت دار بنادیا۔

فَاعُفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ هَ (آپ الكومعاف يجي اوران سے درگذر يجي بلاشبالله تعالی خوبي كامعالم كرنے والوں كودوست ركھتا ہے)

ومِن الذِين وَلَا لِكِنْ فِي الْفَالِكَانَصْرَى الْهُنْ فَا مِينَا فَهُمْ فَكُنْ الْمِينَا وَهُمْ فَا فَلَا الْمُكَاوَةَ وَالْمِعْ فَكَا وَهِ الْمُكَاوَةَ وَالْمِعْ فَكَاءَ الْمُكَاوَةَ وَالْمِعْ فَكَاءَ الْمُكَاوَةَ وَالْمِعْ فَكَامُوا الْمُكَاوَةَ وَالْمِعْ فَكَامَ اللّهُ مِكَاكَانُوا الْمُصَاعُونَ فَكَ اللّهُ مِكَاكَانُوا الْمُحْتَى وَاللّهُ وَالْمُوالْقِيلِ اللّهُ وَالْمُوالْقِيلِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الله شيئا إن آراد أن يه لك المسيني ابن مريد وأمنه ومن في الأرض جيها ويله الله قال كان مريم اوران كوالده كواوري كو كان شان من من كاد او فراية كان من في الأرض جيها كولله منك السلوب والأرض وما بينهما يخلق ما يشاؤه الله على كل شيء قراية @ ملك آمانون كا اور زمينون كا اور جو كرمان كورميان عود بيدا فراتا عود جو جابتا عن اورالله مريز برقادر عن

#### نصاري سے عہد لینااوران کا اسکو بھول جانا

اس کے بعدائل کتاب (یعنی یہودونساری دونوں) کوخطاب فرمایا کداے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارارسول علیہ اسے وہ بہت ی وہ بات ہیں بیان کرتا ہے جواللہ کی کتاب میں سے تم چھپاتے تے اور بہت ی چیزوں سے درگذر کرتا ہے اس رسول کا اجاع فرض ہے۔ مزید فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کا نور آیا ہے اور واضح بیان کرنے والی کتاب آئی ہے نور سے مر ادسیدنا محمد رسول اللہ علیہ کی ذات گرای ہے اور کتاب مبین سے قرآن کریم مراد ہو دونوں کے ذریعہ اللہ سلامتی کے مراستہ کی ہمایت فرمات ہوں اللہ تعالی انکو ہدایت بھی دیتا ہواور راستہ کی ہمایت فرماتا ہے بیہ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جورضاء اللی کے طالب ہوں اللہ تعالی انکو ہدایت بھی دیتا ہے اور مرح طرح کی انہ جریوں سے نکال کر (جوشرک و کفری صورت میں باطل افکار اور اہواء کی وجہ سے انسان کو گھر لیتی ہیں افری طرف لے آتا ہے۔ کفرے داسے چونکہ بہت سے ہیں اسلے لفظ فل لُمَات بھیغہ جمع ستعال فرمایا اور نور چونکہ ایک نور کی طرف لے آتا ہے۔ کفرے داسے ونکہ بہت سے ہیں اسلے لفظ فل لُمَات بھیغہ جمع ستعال فرمایا اور نور چونکہ ایک بورے سائے لفظ فل لُمَات بھیغہ جمع ستعال فرمایا اور نور چونکہ ایک ہرایت اسلے لفظ فل لُمَات بھیغہ جمع ستعال فرمایا اور نور کو کہ ایک ہمایت اسلے نفظ نور کو واحد لایا گیا۔

نصاری کا کفرجنہوں نے سے این مریم کو معبود بنایا: اس کے بعد نصاری کی گرای بیان فرمائی ان بیس سے ایک فرین کہتا تھا کہ اللہ تعالی سے این مریم ہی ہاں کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بناؤاگر اللہ تعالی سے این مریم ہی ہاں کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بناؤاگر اللہ تعالی سے این مریم ہی اور ان کی ماں کو اور دوئے ذبین کون بچاسکتا ہے چونکہ وہ لوگ حضرت عیمی اور ان کی ماں کو اور دوئے اسلے ان سے سوال کر کے خودان والمدہ علیما السلام کی موت کے قائل تھاور یہ بھی جانے تھے کہ ان کو اللہ نے موت دی ہے اسلے ان سے سوال کر کے خودان بی پر ججت قائم کی گئی جے موت آ جائے وہ کیے خدا ہو سکتا ہے۔ (اور لفظ "ان اراد اس لئے فرمایا کہ حضرت سے علیہ السلام ابھی تک ذیرہ ہیں (اگر چہ یہودونساری ان کی موت سے قائل ہیں)

پرفر مایا و لِلْهِ مُلُکُ السَّموٰتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا کاللَّتِعالَى بی کے لئے ہے جو پھی سانوں میں اور زمین میں ہاور جو پھی ان کے درمیان ہے جو محملوک ہووہ کیے معبود ہوسکتا ہاور اپنے خالق کے ساتھ اُلو ہیت میں کیے شریک ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالی کو افقیار ہے وہ جو چاہے پیدا فر مائے اس نے مریم کو بھی پیدا فر مایا اور مریم کے بیٹے عینی کو محملی پیدا فر مایا چونکہ حضرت عینی علیہ السلام کی پیدائش عادت معروفہ کے مطابق نہ تھی اسلئے وہ ان کو فد ااور خدا کا بیٹا کہنے کے مطابق نہ تھی اسلئے وہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے کے مطابق نہ تھی اسلئے وہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے کے مطابق نہ تھی اسلئے وہ ان کو خدا اس کا وجود دیا ہو بہر کئے مطابق نہ تھی اسلئے وہ ان کو خدا اس کے حود دیا ہو بہر حال محلوق محلوق معود نہیں ہو سکتی کے ونکہ اس کو بغیر باپ کے پیدا فر ماکرا پی قدرت دکھادی اس سے یہ حال محلوق محلوق ہی ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت عینی خدایا مستقل معبود ہو جا کیں۔

رسول الدعافي في ترجي تحاور بشريهي: آيت بالا من جو قَدْ جَاءَ مُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَ كِتَبُ مُبِينً فرمايا باس من نور سے رسول الله عليه في ذات گرامی مُراد ہے۔ نورروشی کو کہتے ہیں آپ کی تشریف آوری سے پہلے مراماعا کم کفروشرک کی تاريکيوں سے بحرا ہوا تھا توحيد کے مانے والے خال خال بی دنیا کے کسی گوشہ میں اگا دُکا پائے جاتے سے خاتم انہین مش الرسالة سیدنا محمد رسول علیہ معوث ہوئے تو آپ نے توحید کی دعوت دی اور اس بارے میں بہت زیادہ محنت کی اور بری بری مشقتیں اُٹھا کیں جس کا نتیجہ بیہ واکہ الله تعالی کے تم سے ساراعا کم جگرگا اُٹھا کفروشرک کی خاتم المحمد کئیں اور ایمان ویقین کے نورسے قلوب منور ہوگئے۔

اَلَحَ الْحُلَى بِتَحَمَّالِهِ حَدَفُ الدُّحَى بِجَمَّالِهِ حَدُنْتُ جَمِيْعُ خِصَالِهِ صَلَّوًا حَلَيْهِ وَ الِهِ آپِ اَلْحُلَى بِتَكَمَّالُهِ بِكُلُّ الْحَلَى بِهِ الدُّولِ بِهِ الدُّولِ الدُّرِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فائدہ: بیجوفر مایا یَهْدِی بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ دِضُوانهٔ سُبُلَ السَّلام اس عمعلوم ہوا کہ جُوخُ الله تعالیٰ کا رضامندی کا طالب ہوگا الله تعالیٰ اسے ضرور ہدایت عطافر مائے گا جولوگ اسلام کے خالف ہیں اور جولوگ مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں (لیکن ضروریات دین کے منکر ہیں) انہیں علماء اسلام متنب کرتے ہیں کہ تمہارے عقائد کفریہ ہیں کیکن انہوں نے ضداور عناد پر کمریا ندھر کھی ہے ہداھم الله تعالی ۔

فائدہ: جنت میں لے جانے والے اعتقادیات اورا عمال کو سُبُلَ السَّلام فرمایا اور جنت کو دار السّلام فرمایا اور الله تعالی نے این دین کا نام اسلام رکھا اور الله تعالی نے ناموں میں سے ایک نام السّلام بھی ہے اور جب مسلمانوں میں آپس میں ملاقات ہواس کے لئے سلام کوشروع فرمایا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا اَللّهُ اللّهُ مَّ اَنْتَ السّلامُ وَمِنْکَ السّلامُ (افخرتک) تعلیم فرمائی ورحقیقت الله کے دین میں سلامتی ہی سلامتی ہے دنیا میں بھی اور آفرت میں بھی۔

و كالت اليهود والنصرى نحن ابنوا الله و احتافه والعباقه والم يعبر بكورندو كانوبكورن و النصرى نحن ابنوا الله و احتافه والم و المردو و المنهود و النهود و المنهود و المن

#### یہودونصاریٰ کی گمراہی جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اورا سکے بیارے ہیں

قسفسمير: ان آيات مي اول تو يبودونسارى كاليك دعوى باطله نقل فرمايا كه يدلوگ كتيت بين كه بم توالله كے بينے بين اوراس كے محبوب اور بيارے بين (والعياذ بالله) مي بھى اسكے اپنے تراشيدہ باطل دعوں ميں سے ايك دعوى ہے۔شيطان انسان کے پیچے پڑار ہتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ سے روکنے اور بازر کھنے کے لئے طرح طرح کی باتیں سمجھا تا ہے انہی باتوں میں سے سیجی ہے کہاس نے یہود ونصاری کو سیمجھایا کہتم تو اللہ کی اولا دہواورا سے محبوب ہوئم محررسول اللہ علیہ یرایمان لاؤیا ندلاؤ کیے بی اعمال کروتمہاراسب کچھمعاف ہے۔ان لوگوں نے شیطان کی اس بات کو مان لیا اورایے بارے میں میعقیدہ رکھلیا کہ ہم الله کی اولاداوراسکے پیارے ہیں اس لئے ہم کوعذاب بیں ہوگا۔" دروغ گورا حافظہ نہ باشد'۔ تفیر قرطبی ص ۲۰ ۲۰ میں کھا ہے کہ آنخضرت سرورعالم علی میں یہود کے پاس تشریف لائے اوران کودعوت دی کہ اللہ تعالی کو ماننے کی طرح مانیں اوراس کے عذاب سے ڈریں۔ بیٹکر کہنے لگے کداے محمد! ہمیں کیا ڈراتے ہوہم اللہ کے بیٹے ہیں اوراس كے محبوب بیں فسارى نے بيربات كى كى يبود بھى كہنے لگئاس يرالله جل شاندنے آيت وَقَسالَتِ الْيَهُودُ وَالمنَّ صَادِيٰ نَحُنُ ٱبْنُواْ اللَّهِ وَأَحِبًّا وُهُ ۚ تَازِلْ فِرِما كَي اللَّهُ تَعَالُّي نِيانِ كَا تُولُقُلُ فِرِما كِيارُ اللَّهِ عَالَوا مِي جواب کے پیراییس ہےاوروہ بیک فَلِمَ يُعَدِّيْكُمُ مِذُنُوبِكُمُ (آپان سےفرماد يجئے كه كروه تبهيل تبهارے كناموں كے سبب كيوں عذاب ديگا) جبتم اس كے بيٹے اور محبوب ہوتو عذاب سے كيوں ڈرتے ہو۔عذاب كے اقراري بھي ہو كيونكرتم لَنُ تَسمَسنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مَّعُدُودَةً بهي كيت بوركوني فخص اين بيني المحبوب وايك منك كيلي بهي ونياوالي آ گ میں ڈالنے کو تیار نہیں اور تم کہتے ہو کہ ہم چند دن کے لئے آخرت کے عذاب میں ڈالے جائیں گے۔جھوٹے کو پچھ خیال نہیں رہتا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا۔نصاری کوحفرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعبیہ فرمائی تھی کہ اِنْدہ مَن یُشُوک ماللہِ <u>.</u> فَـقَدُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيُهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَهُ النَّارُ (بلاشبه جُوْض شرك كرے الله كے ساتھ تو الله اس پر جنت كوحرام فرماو يگااور اس کا ٹھکانہ دوز خ ہے ) شرک بھی کرلیا اللہ کی اولا دبھی تجویز کر دی جو حب تصریح سیدناعیسیٰ علیہ السلام دوزخ میں داخل مونے کا ذریعہ ہیں اور دعویٰ بیے ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور مجبوب ہیں ہمیں عذاب نہیں ہوگا اللہ کے بی نے بیفر مایا کہ مُشرك دوزخ مين داخل موكا اورني كافرما نابرت باورتم بيكت موكمين عذاب ندموكا ني كي تكذيب كفرباور باعث وخول نارہے۔ لے

اس كے بعد فرمایا بَلُ أَنْتُمُ بَشَرٌ مِّمَّنُ خَلَقَ كَرَمْ بَعِي الله كَيْ كُلُوق مِس سے مور

بشرہوآ دمی ہوجیے دوسرے انسان ہیں ایسے بی تم ہوجیے دوسروں سے اللہ کا کوئی رشتہ ناطنہیں ہے تم سے بھی نہیں اس کا بیٹا تو کوئی ہو بی نہیں سکتا۔ رہامحبوب ہونا تو محبوبیت کا تعلق ایمان اور اعمال صالحہ سے ہاللہ کے رسول کی تکذیب کرکے کا فریخ ہوئے ہو۔ چربھی محبوب ہونے کا دعویٰ ہے یہ بہت بڑی گرابی ہے یکھفیو کی لِمَن یَّشَآءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ

ا علامة رطی ای تفریر می فرمات میں کہ بھن دھزات نے یعدِ بطی خوج کے علائے کے معنی میں ایا ہے اور مطلب یہ ہے کدا گرتم اپنے دعویٰ کے اعتبار سے اللہ کے استحد کے جو بھو جہوں میں میں میں میں اللہ تعالی نے طرح طرح کے بیٹے اور محجوب ہوتو جہیں من کر کے بندر اور خزیر کیوں بنا دیا اور تم ہے بہلے جو یہودونصار کی گزرے ہیں تبیارے جا بھی اللہ تعالی نے طرح طرح کے عذا بول میں کوں بتلافر مایا۔ (تغییر القرطی می ۱۲ اجلد ۲)

(الله تعالی جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جے چاہے عذاب دے) کوئی شخص بھی اس سے زبردی بخشش نہیں کر واسکتا۔
وَ لِلّٰهِ مُلْکُ السَّمُوتِ وَ اَلَا رُضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا وَ اِلَیْهِ الْمَصِیرُ اورالله بی کے لئے ہملک آسانوں کا اور شین کا اور جی کھان کے درمیان ہے اورای کی طرف جو کھان کے درمیان ہے اورای کی طرف اور کی جشش شہوگ ۔ اس کی طرف لوٹ کرجانا ہے مہاں جھوٹے وی موجھوٹی باتیں سب سامنے آجائیں گی اوران پرعذاب ہوگا۔ یوم الحساب کوسامنے رکھواور جھوٹ اورافتر اء پردازی سے باز آجاؤ۔

# رسول الله عليه كل بعثت البيه وقت ميں ہوئی جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ کی شولسال سے منقطع تھا

اس ك بعد فرما يا المُكتَابِ قَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَعُوَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ كاب! تمهار عياس مارارسول آيا ہے جو واضح طور پرتمهيں بتا تا ہے اور اس كى آدا يے وقت ميں موكى ہے جبكدرسولوں كے آنے كاسلىلد (دت دراز سے) موقوف تھا۔

حضرت عيى عليه السلام ہے پہلے نبوں كى تشريف آورى كاسلسلہ جارى تفاا كي نبى وفات يا جا تا تواسى كى جگد دورا نبى مبعوث ہو جا تا تھا كيكن حضرت عيى عليه السلام كآسان پرتشريف لے جانے كے بعد سلسلہ نبوت منقطع ہوگيا تھا انہوں نے بشارت دى تھى كہ مير ہے بعدا كيد رسول آئىس كے جن كانام احمد ہوگا۔ احمد سيدنا محمد رسول اللہ اللہ تعليات كا دوسرانام ہے۔
حضرت عيى رسول اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كے درميان كوئى نبى نبيل تھا سورہ ما كہ ہوگا ہے اس حضرت على مقد آخمة أسمة المحمدة ہوگا ہے اس سے اور سورہ صف ش جو مَنْ بَنْد أو بِرَسُول يَّالِي مِنْ اَبْعُدِى الله هُ أَحْمَةُ ہِال سے ہي معلوم ہوتا ہے كہ ان دونوں حضرات كے درميان كوئى بى نيس تھا۔ بلكہ تجج بخارى ص ١٩٨٩ م ٢٦ ميں آسى تقری ہے كہ كرتا ہے خضرت عيى عليہ السلام كاذكر فرما يا اور فرما يا كيش بَيْنَنَا فَبِي كہ ممارے درميان كوئى نبي نيس ہے۔
ابعض علماء نے بعض اليے اشخاص كے بارے ميں نبى ہونے كا احتال طالم كيا ہے جوسيدنا محمد رسول اللہ عليات ہے ہو محمد پہلے گذر رہ ہے جو بن ميں ہے فالد بن سان اكيت نام ذكر كيا جا تا ہے كين بيہ بات صحيح نبيس كونك حتى اور صرت كو مدے كوم وجود ہونے تى من مشك كيا ہے۔ بہر حال اگروہ نبی تقود حضرت عينى عليه السلام ہے پہلے تقود ور ورونے تى ميں مشك كيا ہے۔ بہر حال اگروہ نبی تقود حضرت عينى عليه السلام ہے پہلے تقود ورونے تى ميں مشك كيا ہے۔ بہر حال اگروہ نبی تقود حضرت عينى عليه السلام ہے پہلے تقود ورونے تى ميں مشك كيا ہے۔ بہر حال اگروہ نبی تقود حضرت عينى عليه السلام ہے پہلے تقود من المور وسل كا فرما شرکتنا تھا: فرمان خار ورون تا نبياء کرا مائيم الصلو قواللام كة نبيا على المحدود ورونے تى ميں مشك كيا ہو منظر المائية تو حضرت عينى عليه السلام کے تبلے تقود من المور ورونے تى ميں مشك كيا ہو المائي كان ذون فرن تقود حضرت عينى على ميں مشرات انبياء كرا مائيم الصلو قوالسلام کے آئے كا فرق المائي كوئل تھا۔

سلسلہ منقطع رہاس کی گتنی مت تھی اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرام نے متعدداقوال نقل کئے ہیں۔امام بخاری نے اپنی سند سے حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد علی ہے کہ درمیان چھسوسال کا فاصلہ تھا۔ ( بخاری ص۲۳ کے ۲۶)

بعض حضرات نے پانچ سوساٹھ سال کا فاصلہ بتایا ہے۔ان دونوں میں اس طرح تطبیق ہوسکتی ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ عند نے حضرت علیہ کی بعثت تک چھسوسال مراد لئے ہوں اور جس نے پانچ سوسال دائی ہات کہی ہوں اور جس نے پانچ سوسال دائی ہات کہی ہے اس نے آپ کی ولادت تک کا زمانہ مرادلیا ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

مفسراین کیرنے ص۳۵ ج۴ میں ایک قول چے سوہیں سال کا بھی نقل کیا ہے اور پھر فر مایا ہے کہ چھ سواور چھ سوہیں میں کوئی منافات نہیں جس نے چھ سوہیں اس نے چھ سوہیں کوئی منافات نہیں جس نے چھ سوہیں کہااس نے چھ سوہیں مراد لئے ہیں اور جس نے چھ سوہیں کہااس نے چھ سوہیں قری مراد لئے ہیں کیونکہ سوسال مشمی میں (تقریباً) تین سال قمری زائد ہو جاتے ہیں۔ یہ جوفتر ق کا زمانہ تھا اس میں جہالت کفر وشرک اور گمراہی کا جو حال تھا اس کے بارے میں جامع الفاظ میں مفسر این کثیر نے کیسی اچھی تعبیر کی ہے وہ فرماتے ہیں۔

وَالْمقصودان الله بعث محمد عَلَيْكُ على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغيّر الاديان وكشرة عبادة الاوثان والنيران والصّلبان فكانت النعمة به اتم النعم والحاجة امرعمم فان الفساد كان قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد الاقليلا من الفساد كان قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر ويسائر العباد الاقليلامن المستمسكين ببقايا من دين الانبياء الاقدمين من بعض احبار اليهود و عباد النصارى و الصّابئين اله (٣٥٠٥٠)

(یعنی اللہ تعالی نے سیدنامحر رسول اللہ علیہ کوا سے وقت مبعوث فرمایا جب رسولوں کی آ مدکا سلسلہ منقطع تھا اور ہدایت کے رائے مث کئے تھے اور دین بدل کئے تھے اور بُت پرتی اور آ تش پرتی اور صلیب پرتی کی کثر ت ہوگی تھی البذا آ پ کو مبعوث فرمانا اللہ تعالیٰ کی کامل ترین فعت ہے اور آ پ کی تشریف لانے کی سب کو ضرورت تھی تمام شہروں میں فساد عام تھا ، سرکشی اور جہالت تمام بندوں میں تھیل گئ تھی بجز چندا سے لوگوں کے جو انبیاء کرام میہ مالسلام کے دین کو پکڑے ہوئے تھے جن میں بعض احبار یہود تھے اور بعض وہ لوگ تھے جو نصاری اور صائبین میں سے اللہ کی عبادت میں گئے ہوئے تھی حضرت عیاض بن مار مجاوعی سے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میر بے مصرت عیاض بن مار مجافعی سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ نے اللہ نے بھے تعلیم دی ہیں اور وہ تم نہیں رب نے جھے تعلیم دی ہیں اور وہ تم نہیں جانے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جومال میں کسی بندہ کو دوں وہ اس کے لئے طلال ہے (لوگوں کے اپنے طور پر حرام قرار دینے جانے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جومال میں کسی بندہ کو دوں وہ اس کے لئے طلال ہے (لوگوں کے اپنے طور پر حرام قرار دینے جانے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جومال میں کسی بندہ کو دوں وہ اس کے لئے طلال ہے (لوگوں کے اپنے طور پر حرام قرار دینے جانے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جومال میں کسی بندہ کو دوں وہ اس کے لئے طلال ہے (لوگوں کے اپنے طور پر حرام قرار دینے ۔

ے اللہ کا دیا ہوا مال حرام نہ ہوگا۔ مشرکین بعض چیزوں کوحرام قرار دیتے تھے جواللہ کے قانون میں طلال تھیں ان کی تر دید فرمائی)الله تعالی شام نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کورین تن پر بیدا کیا اور ان کے پاس شیاطین آ گئے جنہوں نے اُن کوان کے دین سے ہٹادیا۔اورشیاطین نے ان پروہ چیزیں حرام کردیں جوہیں نے ان کے لئے حلال کی تھیں اور شیاطین نے ان کو محم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں گے۔ (پھر فرمایا کہ ) بلاشبہ الله في والول كود يكما توعرب اورجم سبكوبهت زياده مبغوض قرار ديا بجزان چندلوگول كے جوالل كتاب ميں سے باتی رہ کئے تھے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تہمیں رسول بنا کر بھیجنا ہوں تا کہتم کو آ زمائش میں ڈالوں اور تمہارے ڈریعہ دوسروں کوآ زماؤں اور میں نے تم پر ایس کتاب نازل کی جسے یانی نہیں دھوئے گا ( کیونکہ وہ سینوں میں محفوظ ہوگی) آپ أت سوت جمع عجمي يرهيس كاور جاكت بوئ بهي عجر فرمايا كمالله في مجعظم ديا كمين قريش كوجلادول من في عرض کیا کدافے میرے رب! ایما کرنے سے تو وہ میراس پھوڑ دیں گے اوراسے کچل کرروٹی کی طرح بنادیں کے اللہ تعالی نے فرمایا کیتم انہیں (جنگ کے لئے) تكالوجسے انہوں نے تمہیں تكالا اوران سے جنگ كروہ متم ارى مردكري كے اور فرج كروبهم تم يرخرج كرين كاورتم ابنالشكر جيجوبهم اس سے يانج كنازياده لشكر جيجيں ك\_(الحديث رواه سلم ص ٣٨٥ جلد٢) اس صدیث معلوم ہوا کہ زمانہ فتر ہیں چندہی لوگ تھے جوتو حید پر قائم تھاوران کےعلاوہ عرب اور مجم کےلوگ مشرك اور كمراه تصالله على شائد ن كرم فرمايا بي آخرالزمان سيدنا محدرسول الشفي كمبعوث فرمايا اورآب كم مشقتون اور مختو اورآب كے صحاب كى قربانيوں اور جاہدوں سے كفرى فضائيں جھٹ كئيں شرك كى جگدتو حيد كھيل كئ او كول يرايمان اور كفريورى طرح واضح بوكيات وربدايت كراسة كل كيعرب وعجم كشرول من اورديها تول من اوردورا فاده قبيلون مين ايمان كى لېرىن دور كئين اور قلوب مدايت كنور سے جگمگا الشے\_

الله تعالى نے سب پراپی جمت پوری فرمادی کی کویہ بات کہنے کا موقع اور بہانہ ندر ہا کہ مارے پاس کوئی بشرونذیر فہیں آیا تھا فَقَدْ جَاءَ کُم بَشِیْرٌ وَنَدِیْرٌ (سوتہارے پاس بشراورنذیر آگیا) کی بھی جمت اور حیلے سازی کا بہانہ ندر ہاجو بی آیا تھا فَقَدْ جَاءَ کُم بَشِیْرٌ وَنَدِیْرٌ (سوتہارے پاس بشراورنذیر آگیا) کی بھی جمت اور حیلے سازی کا بہانہ ندر ہاجو بی آخر الزمان تحقیق کونہ مانے وہ عذاب دائی کا مستحق ہوگا۔ وَ اللهُ عَلَى حُلِّى شَى ءَ فَلِيدٌ (اورالله تعالى برچز پر قادر ہے) اُسے پوری قدرت ہے کہ اپنے نافر مانوں کو مزادے اور فرمانہ داروں کو انعامات سے نوازے۔

وَاذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِ الْمُولُوانِعُمَة اللهِ عَلَيْكُمْ اذْجَعَلَ فِيكُمْ انْهِيكُ وَانْهِيكُ وَالْعَمَة اللهِ عَلَيْكُمْ اذْجَعَلَ فِيكُمْ انْهُا مُوسَى الْمُعَلَّكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اذْجَهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

الكرى كذب الله لكف و كلا ترث فاعلى اذبارلغ فكن قلي الحسونين و قالوا يلموسكى الله و الله في كذب الله لكف و كلا ترث في الدواني الله الله في الله و اله

حضرت موسی العلی کا بی اسرائیل کواللہ تعالی کی منیں یاددلانا اور انہیں ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دینا اور اُن کا اس سے انکاری ہونا

قسفسيو: ان آيات من بى اسرائيل كاليك واقعة ذكر فرمايا باس واقعه من عبرت باوراس بات كى دليل بهى به كه بلا شبه سيدنا محمد رسول الله عليه الله كرسول بيس سورة ما كده مدينه منوره من نازل بوئى و بال يبود موجود تحانبيس اپ آباد واجداد كے قصمعلوم تيخ آنخضرت عليه كاليد واقعات كو بتانا (جن كے جانے كا آپ كے لئے وى كرسواكوئى راسته نه تقا) اس امر كى صرت دليل ہے كم آپ بلا شبه الله كے رسول بين يبود يوں ميں سے چندا فراد بى ايمان لائے مر جت سب ير يورى بوگى۔

واقعدیہ ہے کہ جب فرعون کالشکر سمندر میں ڈوب کرختم ہوگیا اور فرعون بھی ہلاک ہوگیا اور بنی اسرائیل سمندر پار ہوکر شام کے علاقہ میں داخل ہو گئے تو اب انہیں اپنے وطن فلسطین میں جانا تھا بیلوگ کئی سوسال کے بعد مصر سے واپس لوٹے تے 'جائے خالی راد یوی گیرد' ان کے پیچے عمالقہ نے ان کے وطن پر قبضہ کرلیا تھا بیاوگ قوم عاد کا بقیہ تھے اور برے قدوقامت اور بزے ویل وول والے اور قوت وطاقت والے تھے اللہ تعالی شان نے مقدر فرما دیا تھا کہ بیسرزین بی اسرائیل کو ملے گی حضرت موی علیه السلام نے اول تو ان کواللہ کی تعتیب یا دولا کیں اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر بردی بری مہر بانیاں ہیں۔آ کندہ زمانہ میں تم میں کثرت کے ساتھ نی ہوں گے اورتم میں بہت سے بادشاہ ہوں گے اس نعت کے رکھ رکھاؤ کے لئے اپنی جگہ ہونی جائے جس میں حضرات انبیاء کراد علیم السلام آزادی کے ساتھ تبلیغ کرسکیس اوراحکام البيه بنجاسيس اورجس مين تمبارے بادشاہ است اقترار كوكام مين لاسكين اور معاملات كونمثاسكين -اب تكتم قبط (مصرى قوم) کے ماتحت تھے۔جنہوں نے تہمیں غلام بنار کھا تھا ابتم اپنے وطن میں داخل ہو جاؤیہ مقدس سرز مین تمہارے لئے الله نے مقدر فرمادی ہے تم پشت چھر کرواپس نہ ہوآ کے بردھو۔ جنگ کرو جن لوگوں نے بتضہ کرر کھا ہے وہ وہاں سے نکل جائیں گے ہمت کرواور حوصلہ سے کام لوورنہ نقصان اُٹھاؤ گے۔ اس موقع پر چند آ دمی بطورنتیب قوم عمالقہ کی خیرخر لینے كے لئے بينج كئے تصانبوں نے جو عمالقہ كاؤيل ول اور قد وقامت ديكھا تو والى آكرموك عليه السلام سے آكر بيان كيا حضرت موی علیه السلام نے فرمایا که اُن کا حال پوشیده رکھولشکروالوں میں سے کسی کونہ بتانا ورنہ بُرو کی اختیار کرلیس کے اور لڑنے سے گریز کریں گے کیکن وہ نہ مانے انہوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیا البتہ ان میں سے دوحضرات یعنی حضرت بیشع بن نون اور حضرت کالب بن بوقنانے حضرت مویٰ علیہ السلام کی بات برعمل کیا اور ندصرف پیر کہ بنی اسرائیل سے عمالقہ كامال يوشيده ركها بلكه بني اسرائيل كوجمت اورحوصله دلايا كه چلوآ كے برهو دروازه ميں داخل موا ديكھواللد كىكيسى مددموتى ہے ، داخل ہو گے تو وہ نگل بھا گیں گے اورتم کوغلبہ حاصل ہوگا اگر مون ہوتو اللہ بی پر بھروسہ کرو۔مون کا کام اللہ پر تو کل کرنا ہے۔ پیچیے ہٹنائبیں ہے خصوصاً جبکہ جہیں بثارت دی جارہی ہے کہ بیز مین اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے تو پھر کیوں پشت پھیرتے ہو۔ بنی اسرائیل کوحضرت مولیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھایا اور پیشع بن نون اور کالب نے بھی زور دیا کہ چلوآ گے بردھولیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ آپس میں کہنے لگے کہ کاش! ہم مصرے نہ آتے وہیں رہ جاتے (جب غلامی کا ذہن بن جاتا ہے اور ذلت اور پستی دلوں میں رچ اورس جاتی ہے تو انسان تھوڑی می تکلیف سے جوعزت ملے اسکی بجائے ذات بی کوگوارا کر لیتا ہے ) دھاڑیں مارکررور ہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ ہم مصر بی میں ہوتے تو اچھا تھا بھی کہتے تے کہ کاش! ہم اس جنگل میں مرجاتے اور ہمیں عمالقہ کی سرزمین میں دخل ہونے کا تھم ندہوتا۔حضرت موی علیہ السلام سے انہوں نے برطا کہددیا کہم ہرگزاس سرزمین میں داخل نہوں کے جب تک کدوہ وہاں سے ندنکل جا کیں اگروہ وہاں سے نکل جائيں تو ہم داخل ہوسكتے ہيں ( كوياي بھى حضرت موى عليه السلام پراحسان ہے كدوہ كليں كے تو ہم داخل ہوجائيں كے ) انہوں نے حضرت موی علیه السلام سے میمی کہا کہ جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں ہم ہر گز بھی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ (لر ناهار بربس کانبیس) تو اور تیرارب دونوں جا کراڑ لیس ہم تو نیبیں بیٹھے ہیں۔

جبسیدنا حضرت موکی علیہ الصلاۃ والسلام نے بی اسرائیل کا بیڈھنگ دیکھااوراُن کے ایسے بے تکے جواب سے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میر برب امیرابس الن لوگوں پڑئیں چانا ، جھے اپنفس پر قابو ہے اور میرا بھائی لیحنی ہارون علیہ السلام بھی فرماں برداری سے باہر نہیں ہم دونوں کیا کر سکتے ہیں لبندا ہمارے اور فاسقوں کے درمیان فیصلہ فرماد ہے کہ واللہ میں میں شائے نے فرمایا کہ بیسرز مین ان لوگوں پر چالیس سال تک حرام ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس وقت داخلہ سے محروم علی شائے نے فرمایا کہ بیسران میں سالہ مدت میں زمین میں حیران پھرتے رہیں گئی چنا نچہ چالیس سال تک چوفر کے لینی اللہ اللہ میں میں جہاں سے چلتے تھے شام کو ہیں کھڑے ہوئے ہوتے تھے اس وقت انکی تعداد چولا کھ میں میں میں حضرت موٹ وہرت کے وقت پرموت آگئی البتہ حضرت یوشع اور حضرت کالب زندہ اس میدان میں اس چالیس سالہ مکدت کے اندرا ہے اپ وقت پرموت آگئی البتہ حضرت یوشع اور حضرت کالب زندہ سے والیس سال پورے ہوگے اور نئی اس تیار ہوگئی تو حضرت ہوشع علیہ السلام کی ہرکردگی میں وہ مقدس سرز مین فتح اور جسب چالیس سال پورے ہوگے اور نئی اس تیار ہوگئی تو حضرت ہوشع علیہ السلام کی ہرکردگی میں وہ مقدس سرز مین فتح اور جب چالیس سال پورے ہوگے اور نئی اس تیار ہوگئی تو حضرت ہوشع علیہ السلام کی ہرکردگی میں وہ مقدس سرز مین فتح اور جب چالیس سال پورے ہوگے اور نئی اس تیار ہوگئی تو حضرت ہوشع علیہ السلام کی ہرکردگی میں وہ مقدس سرز مین فتح اور وہرب کی اسرائیل اس میں داخل ہوئے۔ (من این کیرومعالم المتز بل)

فوائد متعلقہ واقعہ بنی اسرائیل: (۱) پیجوفر مایا کہ وَاتَ کُیمُ مَّا لَمُ یُوُتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِینَ (اورتم کوه دیا جو جانوں میں ہے کی کوئیں دیا) بظاہراس ہے جو بیایہام ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو باقی تمام اُمتوں پرفضیات دیدی گئ (حالانکہ امت محمد بیسب ہے افضل ہے) اس ایہام کا دفعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانہ نک جوامتیں تھیں اُن کو جوعظا فرمایا تھا ان میں سے سب سے زیادہ بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ اگلی پچپلی تمام امتیں اس سے مرادئیں ہیں اس لئے مفسرین کرام اَلْعَالَم مِیْن کی تفسیر کرتے ہوئے کھتے ہیں یعنی عالمی زمانهم ۔اورصاحب معالم التزیل نے مجاہد سے یون قل کیا ہے یعنی السمن والسلوی والحجو و تظلیل الغمام ۔یعنی آیت میں جویفر مایا ہے کہ تمہیں وہ کچھ دیا ہے جوکی کوئیں دیا اس سے من وسلو کی نازل فرمانا اور پھر سے پانی کے چشے نکالنا اور بادلوں کا سایہ کرنا مراد ہے۔ یہ چیزیں جوگئیت امت کے بنی اسرائیل کے علاوہ اور کی کوئیس دی گئیں۔

(۲) چوفریخ جگہ جس میں چالیس سال تک سرگرداں پھرتے رہے اس کے بارے میں سول پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہ رہے تھے جس بہتی میں جانے کا حکم ہوا تھا وہاں تو جانا گوارہ نہ تھا پھر سے جسام تک کاسفر جوکرتے تھے وہ کس مقصد سے تھا؟ اس کے بارے میں علائے تفییر نے فرمایا ہے کہ بیلوگ مصر جانا چاہتے تھے کیونکہ وہاں کی سوسال دہے تھے وہاں کی سرزمین سے مانوس ہوگئے تھے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بظاہر مقصد پھھی نہ تھا یہ جوانہوں نے کہا تھا کہ ہم ہرگز اس بستی میں واخل نہ ہوئے جبکہ جروقوت والی قوم وہاں سے نہ نکل جائے اس کی سرزانیس بیلی کہ جب تھم کے مطابق ایک جگہ قیام بیزیمون نہیں چاہتے تو اب چلتے ہی رہو۔

والثل عليهم نبا آب في الدمر بالحق الدفر بالحق الدفرياك فتقيل من احدها وكفريتقبل المتابات الم

#### حضرت آدم علیہ السلام کے دوبیٹوں کا واقعہ ایک کا دوسرے کوئل کرنا' پھراس کی لاش کو لئے ہوئے پھرنا

قضسين: يہال قرآن مجيد ميں حضرت آدم عليه السلام كدوبيۇل كاواقعد قرمايا ہے مشہور يكى ہے كه يدونول حضرت آدم عليه السلام كے سلبى بيٹے تھے اور آيت كريمہ كے ظاہرى الفاظ بھى اس پر دلالت كرتے ہيں۔ كونكہ حقیقی معن صحح ہو سكتے ہوں تو مجازى معنى لينے كى كوئى ضرورت نہيں ہوتى 'اگر چہ بعض لوگوں نے يہ بھى كہا ہے كہ يدونوں بھائى (قاتل ومقول) بنى اسرائيل ميں سے تھے اور مجاز أدور در از پوتوں كوائينى ادَم (آدم كے دوبيوں) سے تعبير فرمايا ہے۔

قصہ کول پیش آیا اوراس کے اسباب و محرکات کیا تھا سے بارے بھی جو کچھلتا ہے وہ سب اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے قرآن کر یم بیں اجمالی قصہ ذکر فرمایا ہے اور پھر آخر بیں بطور عبرت میں اجل ذلک کتبنا (الی اخرہ) فرما دیا ۔ تفصیل کے ساتھ قصہ معلوم نہ ہوت بھی مضموں عبرت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ منسرابن کشر ج میں اس نے بحوالہ شدی کی حضرت ابن عباس اورایک کشر و ابن مسعود و غیر هم سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جواولا دہوئی تھی اس بیں ہر بارایک لڑکا اورا کی بڑو والی دہوئی تھی اس بیں ہر بارایک لڑکا اورا کی بڑو والی پیدا ہوتے تھے (اس زمانہ میں نکاح کرنے کے لئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا کہ ایک بی امور کو اللہ کا آگی بیر بی شکا کی کہ دیا جائے تا ہم اتفافی قرضرور کرتے تھے کہ ایک بیان کے لئے کہ ساتھ جو بڑو وال لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ان کا آگیں بین کاح تہیں کرتے تھے بلکہ ) ایک بطن کے لئے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کا نکاح دوسر کے بلک تا میں اور دوسر دینے والے مولئی کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوتی تھی کہ دولا کے پیدا ہوتی تھی کہ دولا کے پیدا ہوتی تھی کہ دولا کی پیدا ہوتی والی کو ایک نام قائیل تھا جو بھی کرنے والا تھا اور دوسر کا نام ہائیل تھا جس کے پاس دودھ دینے والے مولئی تھی اس کا نکاح ہائیل سے بی ہونے والی بہن سے نکاح ہو بھی تھی اس کی باتھ ہو ہو ایک اس بیدا ہوئی تھی ہونا چا ہے تھا۔ قائیل اس بات پر نہ باتا ورضا ہو کے مطابق اس کی کہا کہ بیدا ہونے ہوئی بہن سے نکاح ہو بیس سے بیدا ہونے ہوئی ہونا چا ہے تھا۔ قائیل اس بات پر نہ باتا ورضا ہوئی ہوں جو تیرے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نیادہ خوب صورت ہو اور اس کا نام وائیل کی باتا کہا کہ بیدی ہونا چا ہے تھی اس کا نام وائیل کر ایکا کا اس سے ہو تیرے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نیادہ خوب صورت ہو اور اس کی دولائے کہا کہ بیدی ہونا چا ہوئی کی دوسر وائیل دوسر سے اور نام کی خواہش کی خواہش کی خواہش پر گمل کرنے کا ادارہ وکیا)

حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ بیلڑی جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح ہابیل سے کردیں لیکن قابیل ہو قابیل نہیں مانا پھر جھڑ کے کوختم کرنے کے لئے دونوں نے الگ الگ الله کیارگاہ میں نیاز پیش کی کہ جس کی نیاز قبول ہو جائے وہی اس لڑکی سے نکاح کرنے کاحق دار ہوگا۔ دونوں نے جب نیاز پیش کی تو ہا بیل کی نیاز قبول ہوگئ آسان سے آگ آگ آگ اور اس کو جلادیا قابیل کی نیاز رکھی رہ گئے۔ جب آگی نیاز قبول نہ ہوئی اور آسانی فیصلہ بھی اس کے خلاف ہوگیا تو کر جی کرنے والوں کی طرح ہائیل ہے کہا کہ میں تیجے قبل کردونگاس میں ہائیل کا پھے قصور نہ قااس کی نیاز قبول ہونے
کا فیصلہ اللہ کی طرف سے قبالین قابیل غصہ ہونے لگا جیسا کہ ہٹ دھر موں کا طریقہ ہے۔ضدی آ دمی جب دلیل سے
عاجز ہوجاتا ہے تو فریق مخالف سے کہتا ہے کہ میں تجھے ماروں گایا قبل کردوں گا۔ ہائیل نے متانت کے ساتھ جواب میں کہا
کہ اندما یتقبل اللہ من المعتقین (اللہ تعالی متی بندوں سے ہی قبول فرماتا ہے) بات کہنے کا کیسا چھا اسلوب اختیار کیا
نہ توا پی تحریف کی کہ میں مخلص ہوں اور نہ قابیل سے یوں کہا کہ تو مخلص نہیں ہے اور ایک قانونی بات بتادی اور ایجھ پیرا سے
میں ہے جھادیا کہ اگر تو متی ہوتا تو تیری نیاز قبول ہوجاتی۔

ہائیل نے سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر تو نے مجھے قبل کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو میں مجھے قبل کرنے کے لئے تیری طرف ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جورب العالمین ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ ہائیل قائیل سے تو ت اور طاقت میں زیادہ تھائیکن اس نے مقتول ہو جانا گوارہ کرلیا۔ اور اپنے بھائی پر ہاتھا تھانا گوارہ نہ کیا۔ وفاع کے لئے جو ابی طور پر ہتھیا را تھانا مشروع تو ہے لیکن ہائیل نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ مظلوم ہو کر مقتول ہو جانا قاتل ہونے سے بہتر ہے مبرکرلیا (یہاں بعض چیزوں میں ہماری شریعت کے اعتبار سے بعض اشکلات بھی سامنے آسکتے ہیں لیکن چونکہ یہ مروری نہیں ہے کہ تمام انبیاء کی شرائع احکام کے اعتبار سے تفق ہوں اسلئے بیاشکال رفع ہو جاتے ہیں)

رسول الدّعقيد كا ارشاد كه فتنول كے زمانه ميں كيا كريں: اخرزمانه من فته بهت زيادہ مول كـ رسول الدّعقيد كا ارشاد كه فتنول كے زمانه ميں كيا كريں: اخرزمانه من فته بهت زيادہ مول كَ اس وقت قل وغون بهت ہوگاس وقت بھى ہائيل كاطريقة اختيار كرنے كا تحم فرمايا كيا ہے۔ حضرت ابوموك رضى الله عندول كے ان روايت ہے كه رسول الله عند في ارشاد فرمايا كه قيامت سے پہلے اندھيرى رات كے فكرول كى طرح فته ہول كے ان فتنول ميں انسان منح مؤمن ہوگا اور شام كو كافر ہوگا اور شام كو كو من ہوگا اور شام كو كو من ہوگا اور شام كو كافر ہوگا اور شام كو كافر ہوگا اور شام كو كو دينا اور ان كى تا نتول كو كاف دينا اور اپنى تكوارول كو بختر والد دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اس وقت تم اپنى كمانوں كو توڑد ينا اور ان كى تا نتول كو كاف دينا اور اپنى تكور والے سے بہتر ہوگا اس وقت تم اپنى كمانوں كو توڑد ينا اور ان كى تا نتول كو كاف دينا اور اپنى تكور والے سے بہتر ہوگا اس كی طرح ہوجانا چرجہ میں سے كى كے پاس كو في خص قبل كرنے كے لئے بينئى جائے اور والے دور بيوں ميں جواجي ابيثا تھا اس كی طرح ہوجانا۔ (مشكو قالمصان جرجہ میں سے كى كے پاس كو في خص قبل كرنے كے لئے بينئى جائے اور والے دور بيوں ميں جواجي ابيثا تھا اس كی طرح ہوجانا۔ (مشكو قالمصان جرجہ میں ہور)

الیان بائیل کی طرح ہوجانا قال ہوجانا منظور کرلینا اورخو قال کرنے کے لئے ہاتھ ندا ٹھانا۔ حضرت ایوب بختیانی نے فرمایا کہ اس امت میں سے سب سے پہلے جس نے مَا اَنَا بِبَاسِطِ یَدِی اِلَیْکَ لِاَقْتُلَکَ کَرِمُل کیاوہ حضرت عثان بن عفان شے وہ امیر المونین شے قال اور دفاع سب کھ کرسکتے تھے کیکن انہوں نے مقتول ہونا پسند کرلیا اور قال کرنا منظور نہ کیارضی اللہ عن نہ وہا میر المونین شے قال اور دفاع سب کھ کرسکتے تھے کیکن انہوں نے مقتول ہونا پسند کرلیا اور قال کرنا منظور نہ کیارضی اللہ عن نہ کے ایک نے کوئن مِن اَصُحٰ بِاللّٰ اِللّٰ اَللّٰ اللّٰ الل

ا پناو پرا تھا لے اور دوز خوالوں میں سے ہوجائے و ذالیک جَز آؤ الطَّالِمِینَ اور بیظالموں کی جزاہے۔ مفسرین فی ا نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ تیرے جو گناہ ہیں ان کا بوجھ تو تیرے اوپر ہے ہی اور ان میں میرے قبل کا گناہ بھی اپنے سردھرنے کو تیار ہے۔ بیسب گناہ مل کر تیرے دوز خیس جانے کا سبب بن جائیں گے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب: یہاں بیاشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مومن کو اپنے بھائی کا خیرخواہ ہوتا چاہیے ہائی کا خیرخواہ ہوتا چاہیے ہائی نے جو بیکہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا اور میرا گناہ اپنے سرر کھلے اور دوزخیوں میں سے ہوجائے بیتو خیرخواہ ی کے جذبہ کے خلاف ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ پہلے ہر طرح سے اپنے بھائی کو سمجھالیا تھا جب اس نے نصیحت قبول نہ کی اور کسی طرح تغییم فائدہ مند نہ ہوئی تو پھر ہابیل نے دوسرارخ اختیار کیا اور بتا دیا کہ جو پھوتو کرنا چاہتا ہے اس کا تیجہ براہے جو دوزخ میں جانے کی صورت میں خلا ہر ہوگا۔ میر اہاتھ نہ اُٹھانا تیرے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔

ممکن ہے کہ ہائیل کی نفیحت سے اور پھھا پی سمجھ میں قابیل کور دّد ہوا ہو کہ آل کرے یا نہ کرے لیکن بالآخراس کے نفس نے اس پر آمادہ کر ہی دیا کہ اپنے بھائی کو آل کروئے چنانچہ اس نے قبل کر ہی ڈالا، قبل کر کے زبر دست نقصان میں پڑگیا، دنیا میں بھی نقصان ہوا کہ ایک بھائی سے محروم ہوا اور والدین بھی ناراض ہوئے اور خالق کا کنات جل مجد ہ کو بھی ناراض کر دیا اور آخرت کاعذاب اس کے علاوہ رہا۔

قنل کا طریقہ البیس نے بتایا: قابل نے آل کا ارادہ تو کرلیالیکن آل کیے کرے یہ بھی ایک سوال تھا کیونکہ اس سے بلی مقول نہ ہوا تھا۔ قبل کرنا چاہا تو گردن مروڑ نے لگالیکن اس سے بھی حال نہ ہوا اس موقعہ پر ابلیس ملعون بیخ گیا اور اس نے ایک جانور لیا اور اس کا سرایک پھر پر رکھ کردوسرے پھر سے ماردیا۔ قابیل دیکھتار ہا اور پھراُس نے اپ بھائی کے ساتھ بھی ایسا کیا اور قل کردیا اس بارے بیں مفسرین نے دوسری صورتیں بھی نقل کی بیں لیکن کیفیت قبل کی تعیین پر کوئی تھی شری موقون نہیں ہے اسلیے کی صورت کے تعیین کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی بات ہے کہ اس نے قبل کردیا جس کی تصریح لفظ فقتلۂ میں موجود ہے۔

قا بیل کو پر بیشانی کے مفتول بھائی کی لاش کا کیا کرے؟ قل تو کردیالین اس سے پہلے کوئی میت دیمی نہتی کوئی میت دیمی نہتی کوئی میت دیمی نہتی کوئی مرجائے تو کیا کیا جائے اس کے بارے بیس کچھلم نہ تھا اب قائیل جران تھا کہ بھائی کی اس لاش کو کیا کرے اس جرانی اور پریشانی بیس تھا کہ اللہ تعالی نے دو کو سے بیسجے دونوں آپس بیس لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار دیا چھراس مار نے والے کو سے نے زمین کوکر یدا اور مردہ کو سے کی لاش کوفن کردیا فَبَعَتُ اللهُ خُورَاباً مَیْسَحَتُ فَی الْاَدُ ضِ لَیُویاتَ مَارِیْ فَدُورِیْ سَوْءَ فَی اَلَادُ ضِ کَیْفَ بُلُورِیَهُ کَیْفَ بُلُوادِیْ سَوْءَ فَی اَنْدُیْ کے جھیائے کہ کیسے چھیائے

ا پنے بھائی کی لاش کو) جب قائیل نے یہ منظر دیکے لیا توزین کھود کرا پنے بھائی کی لاش کو فن کر دیا اور یہ بھی کہا یہ آو یُلَنی اَعَجَدُ تُ اَنُ اکُونَ مِثُلَ هَذَا الْغُرَابِ فَاُو اِرِی سَوْءَ قَ اَحِیُ وَ فَاصْبَحَ مِنَ النّدِمِیْنَ (ہائے افسوس! میری حالت پاکیا میں اسے بھی عاجز ہوگیا کہ اس کو ہے کی طرح ہوجاؤں پھرا پنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں فیران یعن نقصان عظیم کا توسیق ہوائی ہے ہوائی تا بھی پرنادم بھی ہوا کہ میں کو ہے جیہا بھی نہ ہوسکا جوابے بھائی کی لاش کو اپنی بھے سے کہیں ٹھکا نہ لگا دیتا)

#### فوائدمتعلقه واقعه مإبيل وقابيل

(۱) واقعہ فدکورہ سے معلوم ہوا کہ حضرت آ دم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولا دہیں شروع ہی سے تو حید پھیلائی تھی اور جواحکام ان کے لئے مشروع کئے گئے تھے ان احکام بڑمل کرتے تھے اور اپنی اولا دکو بھی ان کے مطابق چلاتے تھے ای لئے تو بیسوال پیدا ہوا کہ فذا ل بطن کی لڑکی فلا ل بطن کے لئے حلال ہے اور فلا ل بطن کے لئے حرام ہے پھر جب اختلاف ہوا تو دونو ل لڑکوں نے بارگاہ خداوندی ہیں قربانی پیش کی اور قربانی کے ذریعہ اختلاف کا فیصلہ کرنا چاہا کہ اللہ تعالی جس کی قربانی تو دونو ل کرے گاوہ صحیح راہ پر ہوگا۔

انبان اپ عبداوّل سے وحید کاعقیده رکھنے کا پابند ہے اور اس پرلازم ہے کہ اللہ تعالی کے احکام پر مل کرے جوائے اس کے نبی کے ذریعہ پہنچے ہوں حضرت آدم علیه السلام سب سے پہلے انبان بھی تصاور سب سے پہلے نبی بھی وقد جاء تصریح ذلک فی الحدیث کما فی المشکونة (ص ۵۱۱ وص۵۱۲)

(۲) جب دونوں بھائیوں نے اللہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کی (ہائیل نے ایک مینڈھا پیش کیا اور قائیل نے پچھ ہالیس پیش کیس) تو اللہ تعالی نے ہائیل کی نیاز کو قبول فر مالیا، آسان سے آگ آئی اور اُس کو جلادیا، قائیل نے جو پچھ پیش کیا تھادہ بوں ہی رکھارہ گیا اس پراُسے فصر آیا اوّل تو پہلے ہی سے ناراض تھا۔ اب مرید نفسانیت میں اُبھار آیا۔ اس اُبھار کا باعث یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جب یہ معلوم ہوگا کہ اس کی نیاز قبول نہیں ہوئی تو اُن کی نظروں میں خفیف ہوں گا، قائیل ہائیل سے کہنے لگا کہ میں بھی قبیل کردوں گا اس میں ہائیل کا کوئی تصور نہ تھا، جس لڑک کے بارے میں بھی اُبھل کا کوئی تصور نہ تھا، قائیل کو حَمد ہوا کی بات قانون خداوندی کے مطابق تھی اور جب نیاز قبول نہ ہوئی تو اس میں بھی ہائیل کا کوئی تصور نہ تھا، قائیل کو حَمد ہوا کی بات قانون خداوندی کے مطابق تھی اور جب نیاز قبول نہ ہوئی تو اس میں بھی ہائیل کا کوئی تصور نہ تھا، قائیل کو حَمد ہوا کی بات قانون خداوندی کے مطابق تھی اور جب نیاز قبول نہ ہوئی تو اس میں بھی ہائیل کا کوئی تصور نہ تھا، قائیل کو حَمد ہوا کی بات قانون خداوندی کے مطابق تھی اور جب نیاز قبول نہ ہوئی تو اتو تیری نیاز قبول ہوتی، اوّل تو پہلے ہی تھم شری کی خلاف ورزی پراصرار ہاوراب جھے آئی کرنے کا ارادہ کر رہا ہاں سب باتوں کو چھوڑ کر تقوا سے افتیار کرنا چا ہیے تا کہ اللہ تعالی کے یہاں اعمال قبول ہوں۔

تقویٰ کے عموم میں تفرشرک سے بچنااور ہرطرح کے گناہوں سے بچناسب آجا تا ہے اور کا فرکا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے، کسی عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوجانا بہت بوی نعمت ہے، عمل تو بہت کئے جاتے ہیں لیکن ثواب اُس عمل پر ملے گاجو اللہ کے یہاں قبول ہوجا سے حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ، نے فرمایا۔

لان استيقن ان الله تقبل لى صلوة واحدة احب الى من الدنيا ومافيها، ان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين (ائن كثير)

(۳) مفسرین لکھتے ہیں کہ ہائیل سب سے پہلامقول بھی تھااور سب سے پہلامیت بھی تھااس سے پہلے کی انسان کی موت نہ ہوئی تھی الہذا قبل کرنے کے بعد قائیل کو پریشائی تھی کغش کو کیا کر سالہذا بوری وغیرہ میں بھر کفش کو کمر پر اُٹھائے ہوئے بھر تا رہا،اقل تو بو جھ اُٹھا کر لیے بھر نے کی مُصیبت! دوسر سے اس کے اردگر دمُر دہ خور جانوروں کی بھیڑ کہ سیاسے چھنکے تو کھا کھا کی دوسر سے تو ہے قبل کر کے اور ڈن کر کے دکھا دیا تو اپنے بھائی کی لاش کو ڈن کیا، لاش کو ختم کرنے کے اور بھی طریقے تھے مثلاً آگ میں جلادیا جائے یا سمندر میں بھینک دیا جائے کین اللہ تعالیٰ کی لاش کو ڈن کیا، لاش کو ختم کرنے کے اور بھی طریقے تھے مثلاً آگ میں جلادیا جائے یا سمندر میں بھینک دیا جائے کین اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین میں فرن کرنے کا طریقہ بتایا گیا جو ایک طبی اور فطری طریقہ ہا انسان میں جائے گئے سرٹ کے جو بھی ہوئے کے اندر ہواس کے بعد سے عموماً تمام انسان نعشوں کو دُن تی کو کھا دیتے ہیں اور سوائے پارسیوں کے کہ دو اپنی نعشوں کو گھھوں کو کھلا دیتے ہیں انسان کا اگرام اس میں ہے کہ موت کے بعد اُسے دُن کر دیا جائے ، اور حضرات انبیاء کرام علیم السلام کا یہی طریقہ ہے۔

مِنْ اَجْلِ ذَٰ لِكَ أَ كُتَبُنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا نِعَ يُرِ نَفْسِ اَوْ ای دجہ ہے ہم نے بی امرائیل پرکھودیا کہ جوہمی کوئی تفس کی تخص کو بلائوض جان کے یابغیر کی نسادے لِّل کردے جوزین میں موقد کویا لُل فساد فی الکرض فکانتها فتک الناس بینها و من اخیاها فکانتها کمیاالناس بینها و من اخیاها فکانتها کمیاالناس بینها و کرنده رفیان کرنده کردیا اور بره اتن بات به که و کانده کردیا اور بره این بات به که و کانده کردیا کردیا گورد کردیا گورد کردیا کردیا گورد کردیا گورد کردیا کردیا گورد کردیا گورد کردیا کاند کردیا کردیا کردیا کاندان می سی بهت سادگار مین می زیادتی کرداد می کاندان می ساده کردیا کانده کردیا کردیا کانده کردیا کردیا کردیا کردیا کانده کردیا کردیا کردیا کاندگرای کردیا کرد

# جس نے ایک جان کول کیا گویا تمام انسانوں کول کیا

اورایک تول علامہ گرطمی نے بیقل کیا ہے کہ ایک جان کول کرنے والے والیا گناہ ہوتا ہے جیسا کہ سب لوگوں کول کرنے کا گناہ بیق علی مقرطی ہیں جو بیفر مایا ہے کہ لا تُحقُت لُ مَنْ سَنَ الْقَتُلَ (کہ جو خض بھی ظلم آئل ہوگا آ دم کے ظلم ما آئل ہوگا آرم کے ظلم آئل ہوگا آرم کے ظلم آئل ہوگا آرم کے کہ بینے برجمی اس کے تل کی شرکت رہے گی کیونکہ وہ پہلا خض ہے جس نے تل کی بنیاد و الی رواہ البخاری و ملم ) اس حدیث ہے بھی اس قول کی تا کید ہوتی ہے علامہ قرطی کھتے ہیں کہ یہ بی امرائیل کے ساتھ خصوص ہے ان برعذاب میں حدیث ہے بھی اس قول کی تا کید ہوتی ہے علامہ قرطی کھتے ہیں کہ یہ بی امرائیل کے ساتھ خصوص ہے ان برعذاب میں تغلیظ اور تشدید فرمائی اس تعلیظ کی وج بعض مفسرین نے کھمی ہے کہ بی اسرائیل کے ساتھ خصوص ہے ان برعذاب میں شریف میں قرآن ش کاممنوع ہونا تازل ہوا تھا آگر چاس سے پہلے بھی قرآن نس ممنوع تھا لیکن کی کتاب اللہ میں ممانعت وارد شہیں ہوئی تھی۔ اور انہوں نے قرآن کر دیا

اس کے بعد کی جان کو بچانے کی فضیلت بیان فرمائی۔ وَمَنُ اَحْیَاهَا فَکَانَّماُ اَحْیَا النَّاسَ جَمِیُعاً (اورجس کی نے جان کوزندہ رکھالین کی زندگی کے بیخے کا ظاہری سبب بن گیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کوزندہ کیا)

اس کے بعد بی اسرائیل کی نافر مانی کا ذکر فر مایا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ دُسُلُنَا بِالْبَیِّنْتِ ثُمَّ إِنَّ کَثَیْرًا مِنْهُمْ بَعُدَ ذلک فی الاَرْضِ لَمُسُوفُونَ (اوران کے پاس مارے رسول کھی دلیس لے کرآئے پھر بھی ان میں ہے بہت سے لوگ زمین میں اسراف کرنے والے یعنی حدے ہوئے والے ہیں)

اِنْهَاجُزْوُ اللّٰذِينَ مُعَارِبُونَ الله ورسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْرَضِ فَسَادًا الْ يُقْتَلُوْآ الله عادراس عربول عائزة بين اورزين بمن نباد ع له دوزة بين ان كامزابي عهد أن وَلَّ كيا جائز الويصليو الوينفوا مِن الْرُرْضُ ذَلِكَ الله عالمُورِ اللّهُ وَالْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلَمُ اللّهُ وَالْمُعْلَمُ اللّهُ وَالْمُعْلَمُ اللّهُ وَالْمُعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ



#### دُنيااورآخرت مِن ڈاکوؤں کی سزا

قضعمیں: ان آیات میں اللہ جل شائد نے ڈاکووں اور را بزنوں کی سزایان فرمائی ہے جود نیادی احکام سے متعلق ہے اور آخر میں فرمایا کہ بید دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب ہوگا۔ آیت شریف میں چار سزاؤں کا ذکر ہے ایک قبل دوسرے سولی پر چڑھانا تیسرے ہاتھ پاؤں تخالف جانب سے کاٹ دینا۔ یعنی داہنا ہاتھ اور بایا ہوائ چوتے ذمین سے دور کرنا۔ ڈیتی اور دبرنی کو اللہ اور رسول سے لڑنے سے تعییر فرمایا کیونکہ بیلوگ اللہ کی شریعت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جورسول اللہ علی ہے در ایعہ بندوں تک پنجی ہاور زمین میں جوامی وامان ہے اُسے تباہ کرتے ہیں۔ مقابلہ کرتے ہیں۔ جورسول اللہ علی کے ذریعہ بندوں تک پنجی ہاور ذمین میں جوامی وامان ہے اُسے تباہ کرتے ہیں۔ آئی ہے آئے الگذین کا سبب بن کی اور ڈیتی کرنے والوں کے بارے میں متقل ایک قانون نازل ہوگیا۔ علامہ واحدی نے اسباب نازل ہونے اور میں حضرت قادہ سے تھا کہ سے میں سے قادہ سے تھا ہے ت

کہ بی عکل اور بی عرید کے چند آ دی رسول الشعظی کی خدمت بیل حاضر ہوئے جو آٹھ افراد سے ان لوگوں نے (ظاہری طور پر) اسلام جول کرلیا اور آپ ہے بیعت اسلام بھی کرلی پھران کو مدید کی آ ب و ہواراس ندآئی بیار ہوگئے آخضرت علی کی خدمت بیل ان کے مرضی کی کیفیت بیان کی گئی آپ نے ان سے فرمایا کرتم چا ہوتو صدقہ کے اونوں کی طرف نکل جا کہ جہاں وہ ج تے ہیں جانوروں کو جو چانے والا ہے ای کے ساتھ رہوان اونوں کا پیشا ب اور دود دھ پھی جب کی طرف نکل جا کہ جہاں وہ ج تے ہیں جانوروں کو جو چانے والا ہے ای کے ساتھ رہوان اونوں کا پیشا بھی بیا اور دود دھ بھی جب شررست ہوگئے تو چو وا ہے کو آل کر دیا اور اونوں کو ہا کم کرلے گئے جب آخضرت علی ہی نیشا ہوگئی تو ان کی اطلاع ہوئی تو ان کی اطلاع ہوئی تو ان کی اطلاع ہوئی تو ان کے بیچے آدی بیجے ان کو پکڑ کر لایا گیا اور خدمت عالی ہیں چیش کیا گیا پھر آپ کھم سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کا اطلاع ہوئی تو ان کی اطلاع ہوئی تو ان کے ان کی اطلاع ہوئی تو ان کی اور ہوئی ہوں تو کہ وہ کہ تھوں ہیں ڈالد کے گئے بہاں تک کہ وہ مرگ سے دوائد میان کی گروہ ہو بسال ان کہ دو مرک ہو اساب النزول میں ہوئی کیا گیا ہے ہو جو ان کی اساب ہوئی تھی ہی ہواجازت ان لوگوں کو دی گئی کی وہ اس دی ہو ہوں کہ کی ہو ام ان سے ہی کہ دو مرت تا دوتا بھی نے فرمایا کی ہو مرت ہو جا کی ہو ہو ان سے کہ کی کہ ان کے ہارے میں آخص کے فرمایا ہوئی سے کہ کہ ان کے ہارے میں آخس کی ہو جان سے کی کہ ان کے ہارے میں آخس کے و فیست نے خوابان سان کیا رہ کی ہے کہ وابان سان کو و فیست نے خوابان سان کے دو مرت ہو جانیں گی گی کہ وہ مرتد ہو جانیں گی و فیست تو جیھات ان حود مذکورہ فی شروح العدیث۔

ڈ اکوؤں کی جارسز ائیں: آیت بالایں چارسزاؤں کا ذکرہے(۱) قتل کرنا(۲) سولی پرچ مانا (۳) جانب

خالف سے ہاتھ پاؤں کا ٹنا (۲) زمین سے دُور کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ چار سرائی میں مختلف جرائم کے اعتبار سے ہیں اگر ڈاکوؤں نے تل بھی کیا ہو مال بھی لیا ہوتو وہ قتل کئے جائیں گے اور سولی پر چڑھائے جائیں گے اور اگر مال لیا ہوا وہ قتل نہ کیا ہوتو ہاتھ پاؤں جانب خالف سے کاٹ دیے جائیں گے اور اگر کہیں رہزنی کے لئے بیٹھ گئے ہوں جس سے لوگ خوف زدہ ہوں تو ان کوز مین سے دُور کر دیا جائے۔ زمین سے دور کرنے کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ جلا وطن کر دیا جائے اور حضرت امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ جلا والی کردیا وہ کہتے میں دانس کی مور سے دونوں ہاتوں کو جمح کر دیا وہ کہتے میں کہ اس کہ اس کہ اس کہ جو سے کہ کول تا بعی نے فر مایا کہ میں ہندر کھوں گا جب تک کہ حضرت عمر وضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے جیل میں ڈالدیا جائے یہاں تک کہ تو بہ کرے حضرت کھول تا بعی نے فر مایا کہ میں ہندر کھوں گا جب تک کہ حضرت عمر وضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے جیل میں رکھنے کا سلسلہ جاری کیا اور فر مایا کہ میں ہندر کھوں گا جب تک کہ حضرت عمر وضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے جیل میں رکھنے کا سلسلہ جاری کیا اور فر مایا کہ میں ہندر کھوں گا جب تک کہ وہ اس کی تو بہ کام نہ دوجائے اور میں جلاوطن نہ کروں گا تا کہ بیرو ہاں کے لوگوں کو تکلیف نہ دے۔

بعض علاء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ امیر المومنین کو اختیار ہے کہ چاروں سزاؤں میں سے جو بھی سزاجس ڈاکو کے لئے اختیار کرے کرسکتا ہےان حضرات کے نز دیک بیچاروں سزائیں مختلف احوال کے اعتبار سے نہیں ہیں لیکن حضرت امام ابوصنیفہ اور امام شافعی رحمتہ اللہ علیجا نے اُسی تفییر کواختیار کیا ہے جو حضرت ابن عباس سے او پر منقول ہوئی ہے۔

سولی دینے کا جواد پر ذکر آیا ہے اس کے بارے میں امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو آل کر کے سولی پر اٹکا دیا جائے اور بعض ائمہ نے فرمایا ہے کہ زندہ سولی پر اٹکا کرینچ سے پیٹ میں نیزہ گھونپ دیا جائے اوروہ اس حالت میں مر جائے بعض حضرات کا یہ بھی فرمانا ہے کہ تمین دن تک زندہ سولی پر اٹکا دیا جائے اور پھراسے اُتار کرفتل کر دیا جائے (معالم التر میل جس سے مال لینے کی صورت میں جو بیفر مایا ہے جانب مخالف سے ہاتھ یاؤں کا اندریتے جا کمیں اس کے یارے میں فقہاء لکھتے ہیں کہ داہنا ہاتھ اور بایاں یاؤں کا اندیا جائے۔

فائدہ: بیّل کرنااور ہاتھ پاؤں کا ٹناشری سزا کے طور پر ہے جس وقتل کرنا ہوائی کے اولیاء اگر معاف کردیں تب ہمی معاف نہ کیا جائے گا۔ای طرح سے اگر اس نے مال معاف کردیا جس کا مال لیا ہے تب بھی سزا معاف نہ ہوگی۔ ڈیکٹی کے طور پر مال اوشے میں چونکہ چوری سے بڑھ کر بُرم ہے جس کی وجہ سے اس مال لیا ہے تب بھی سزا معاف نہ ہوگی۔ ڈیکٹی کے طور پر مال اوشے میں چونکہ چوری کرنے کی وجہ سے بہلی باردا ہمنا ہاتھ کا ٹا جا تا عام فوت ہوجا تا ہے اسلے ڈیکٹی کی سزا دو ہری ہے جس کا مطلب ہے کہ چوری کرنے کی وجہ سے بہلی باردا ہمنا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اوردو بارہ چوری کرنے کی وجہ سے کہ بیال باور کا ٹا جا تا ہے لیکن ڈیکٹی میں پہلی ہی مرتبد دونوں سزا میں مشروع کی گئی ہیں۔ ای طرح سے قبل کرنے کی صورت میں تمام ڈاکووں کو تل کردیا جائے گا جنہوں نے کی جگہ جماعتی طور پر بیٹھ کرکی گوٹل کیا ای طرح سے قبل کرنے کی صورت میں تمام ڈاکووں کو تل کردیا جائے گا جنہوں نے کی جگہ جماعتی طور پر بیٹھ کرکی گوٹل کیا

ہو۔اگران میں سے ایک بی شخص نے قل کیا ہوادرایک بی شخص کو قل کیا ہو۔ تب بھی سب کو قل کیا جائے گا کیونکہ بی قصاص کے اصولوں پڑئیں ہے بلکہ عامۃ الناس کا امن فوت کرنے اور اللہ اور اس کے رسول علیقے سے جنگ کرنے کے لئے نکلنے کی سزا کے طور پر ہے۔

ایک پانچویں صورت رہ گئی اسے صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ نہ تو انہوں نے مال لیا اور نہ ہی تل کیا بلکہ کی شخص کوزخی کر دیا اس کے بارے میں صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ جن زخموں میں قصاص لیا جائے گا اور جن میں دیت کی جان میں دیت کی جائے گی۔

پر فرمایا الله الله نین تابو امن قبل آن تقدرو اعلیهم فاعلمو آن الله عفور رجیم (مروه لوگ جنهوں نے اس سے پہلے تو بہر لی کہ ان پر قائم قابو یا و تو جان لو کہ اللہ تعالی بخشے والا ہے ) اس کے بارے میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حکومت کے گھراؤ میں آنے اور قابو پانے سے پہلے ڈاکوتو بہر لیس تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی تو بہ قبول ہے لیکن اس تو بہ سے صرف قد شری ساقط ہو جائے گی حق العبد معاف نہ ہوگا۔ اگر عمد آکی تو آل کیا تو مقتول کے اولیاء کے اختیار ہے کہ قبل کردیں یا معاف کردیں اور جو مال لیا ہے اس کا واپس کرنا بھی واجب ہوگا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ تو بہ سے صد شری معاف ہوگی حق العبد معاف خیس ہوا۔

# نَا يَهُا الّذِن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْبَعُوا اللّهِ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

نکلنے والے نہیں اوران کے لئے ہمیشہ باقی رہنے والاعذاب ہے۔

# الله تعالی کا تقرب حاصل کرنے اورائسکی راہ میں جہاد کرنے کا حکم

قفسيو: ان آيات مين اوّل توالله تعالى درن كاورالله تعالى كاقرب تلاش كرن كاحكم ديا جمّام طاعات فرائض واجبات سنن ونوافل بيسب الله تعالى كقرب كاذريعه بين -

قال النبى عَلَيْنَ الله قال من اذى لى وليًّا فقد اذنتُه بالحرب وما تقرب الى عبدى بشىء احب الى مما افترضته و لا يز ال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احببتُهُ (الحديث) (صحيح بخارى ص٩١٣) (صفور ني كريم الله في ارثاوفر ماياجس في مير و ولى توتكيف پنچائى تو من اس سے اعلان بنگ كرتا بول اور بنده جن انجال ك ذريع مير اقرب حاصل كرتا ہے ان ميں مجھے سب سے زياده مجوب وہ انجال ہيں جنہيں ميں نے فرض كيا ہے اور مير ابنده مير اقرب حاصل كرتا رہتا ہے تى كہ ميں اسے پندكر نے لگتا ہوں)

چرالله کی راه میں جہاد کرنے کا حکم دیا اوراس سب کوذر بعد کامیا بی بتایا۔

قیامت کے دن اہل کفر کو عذاب کاسمامنا اور جائ چھڑ انے کیلئے سب چھودینے پرراضی ہونا
اس کے بعداہل کفر کے بارے ہیں فر مایا کہ جب قیامت کے دن عذاب ہیں ڈال دیے جائیں گوان کی یہ آر ذواور تمنا
ہوگی کہ ذہین میں جو پچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اس کے بقدراور بھی ہوا ور بیسب دے کر ظامی پالیں اور جان چھڑ الی تو آن سے تبول نہیں کیا جائے گا اول آو وہاں پچھ ہونے کا بی نہیں تا کہ اس کوجان کے بدلہ میں دیا جائے گا اور جو در دناک عذاب ان کے لئے مقرر کیا گیا اور اس کو در دناک عذاب ان کے لئے مقرر کیا گیا اور اس کودے کر جان چھڑ انا چا ہے آو کوئی بدلہ اور فدیہ تجول نہیں کیا جائے گا اور جو در دناک عذاب ان کے لئے مقرر کیا گیا اور اس کے سبہر حال اس عذاب میں ہمیشہ بھٹ رہنا ہی ہوگا ۔ سورة ال محران میں فر مایا ان آلیڈیئن کے فَرُوُا وَ مَاتُواُ اوَ هُمُ حُقَّادٌ کِنَی نُقْتِی مِن اَحْدِهِمُ مِن اُحْدِهِمُ مِن اُحْدِهُمُ مُن اُحْدِهُمُ مِن اُحْدِهُمُ مِن اُحْدِهُمُ مُن اُحْدِهُمُ مِن اُحْدِهُمُ مُن اُحْدِهُمُ مَن اُحْدِهُمُ مُن اُحْدِهُمُ مِن اُحْدِهُمُ مِن اُحْدِهُمُ مُن اُحْدِهُمُ مُن اُحْدِهُمُ مِن اُحْدِهُمُ وَالْ اُلُولُ اَنَّ لُهُمُ مَّا فِی الْاکُرُضِ جَمِیْما وَمِنْلُهُ مَنْ اُحْدِهُمُ اللّٰ وَالَّذِیْمَ اللّٰ وَالْدِیْمَ اللّٰ مُن اُحْدِهُمُ مِن اُحْدِهُمُ اُولُ اِنْ لُهُمُ مَّا فِی الْاکُون مِن کی اُحاد میں کے اس کو می خال کی اس کو می خور می می کے اس کو می خال میں کو می خال میں کو می کا می کو می خال میں کو می کی کے اس کو می خال میں کو کی کے اس کو حیا دارائی کا میک کی جان کی کی جان چور می کی جگہ ہے اور ان کا ٹھکائے دوز ن کے اور وہ کی جگہ ہے می کو کے اس کو می خال میں کو کے ایک کو کے اس کو دی ڈالیس کو کی کا کو کی کو کے اس کو کی کو کے اس کو کی کا کو کی کو کی کو کے اس کو کی کا کو کی کو ک

اورسورة زُمر مل فرمايا وَلَوْ أَنَّ لِللَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَا فِي الْآرْضِ جَمِيْعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فُتَدَوا بِهِ مِنْ سُوْءِ الْمُكَابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (اورظُم كرنے والوں كے پاس اگرونيا بحركى تمام چيزيں بوں اوراُن كے ساتھ أى قدراور بھى بوتو

یاوگ قیامت کے دن ہُرے عذاب سے چھوٹے کے لئے اپی جان کے بدلہ میں دیے کو تیار ہوں گے ) قیامت کے دن جب عذاب دیکھیں گے تو ندصرف مال بلکہ آل اولا داعز ہوا قرباء سب کواپی جان پر قربان کرنے اور اپنے جان کوعذاب سے چھڑانے کی آرزوکریں گے۔سورہ معارج میں فرمایا یَودُ الْمُجُرمُ لَوُ یَفُتَدِی مِنُ عَذَابِ یَوُ مِئِدٍ ، بِبَنِیهِ وَصَاحِبَتِهِ وَاَحِیْهُ وَمَنُ فِی الْاَرُضِ جَمِیعًا ثُمَّ یُنْجِیْهُ کَلًا لیمی اللّٰہُ مِن کے کوش میں ایک بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی اور اپنے کنہ کوجس میں رہا کرتا تھا و نیز جتنے دن عذاب سے چھوٹے کے عوض میں ایک بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی اور اپنے کنہ کوجس میں رہا کرتا تھا و نیز جتنے لوگ ذمین پر ہیں سب کودید سے پھر یہ معاوضہ اس کو بیا لئے نہیں۔

كافردوز خ سے لكلنا جا ہيں كے مرجهی نه لكل سكيس كے: پر فرمايا يُويُدُونَ أَنْ يَخُورُ جُوا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخَارِ جِيْنَ مِنْهَا كَدوه دوز خ سِ لَكنا چاہيں كے كين وه اس سے نكلنے والے نہيں سورة الْمَّ تجده ميں فرمايا تُكلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخُورُ جُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيْهَا (كرجب بھی اس میں سے نكلنے كالراده كريں كے اس میں واپس لوٹاد يے جائيں گے)

والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا آيْدِيهُمَا جَزَاءً يَهَاكُسُبَا نَكَالًا صَنَ اللَّهِ واللَّهُ والله

عَزِيْزُ حَكِيمُ ﴿ فَهُنْ تَابَ مِنْ بَعْلِ ظُلِم وَ أَصْلَحَ فَالَ الله يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ الله عَمَد والا جَ موجوض النظم ك بعد قوب كر اور اصلاح كر الموبالله الله الله عَفُورٌ وَحِيمُ ﴿ اللهُ عَفُورٌ وَحِيمُ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ لَهُ مُلْكُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

اور بخشا ہے جے جاہے ہے شک اللہ ہر چیز پر قاور ہے

## چورول کی سزا کابیان

قسف دو یہ بیندا آیات پہلے ڈاکوؤں کی سزائیں ذکر فرمائیں اب چوری کرنے والے مرداور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کا طورت کی سزاییان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ چوری کرنے والا مرداور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کا طورت کا ہاتھ کا طورت کی سزا ہے۔ احادیث شریفہ میں اسکی تفصیلات وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک بیرے کہ چورکا داہنا ہاتھ گئے سے کا طرد یا جائے گا اس کے بارے میں علاء اُمت کے ختلف اقوال ہیں کہ کم از کم کئی الیت کے چوانے رفتط مید یعنی ہاتھ کا شریع کا طرح مروعی ان رضی اللہ جہنم اور عمر بن عبدالعزیز اور مالیت کے چوانے رفتط مید یعنی ہاتھ کا شریع کا فیصلہ کیا جائے گا ورحضرت ابو بروعی اللہ جہنم اور عمر اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اور حضرت المام اوزا کی اورامام شافعی رحمت اللہ علیہ میں خور مالیا کہ ہاری میں اسکی اللہ عنہ اللہ عنہ میں درہم یا اتن مالیہ کہ اور کہ اور کی اللہ تا کی چوری کرنے پر ہاتھ کا طرح ویا جائے۔ اس سے کم کی چوری کا جورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس سے کم کی چوری کا جورت ہو جائے تو دوسری کوئی سزادے دی جائے ہاتھ نہ کا ناجائے اس سے کم کی چوری کا جورت عبداللہ بن اور کا جائے کی خوری کا جورت کی جوری کرنے پر ہاتھ کا طرح کا جائے کی جوری کرنے پر ہاتھ کا شرح کا جائے کی جوری کا جورت ہو جائے تو دوسری کوئی سزادے دی جائے ہاتھ نہ کا ناجائے کا جورت کی جوری کرنے پر ہاتھ کا شرکا جائے کی کا خوری کا جورت کی جوری کرنے پر ہاتھ کا ناجائے کا جوری کا جوری کا جورت ہو جائے تو دوسری کوئی سزادے دی جائے ہاتھ نہ کا ناجائے کا

#### شرعی سزانا فذکرنے میں کوئی رعایت نہیں اور کسی کی سفارش قبول نہیں

جوبھی شخص چوری کر لے مرد ہو یا عورت اور چوری بقدر نصاب ہو (جس کا اوپر بیان ہوا) تو ہاتھ کا اے گا اس میں کوئی
رُورعایت نہ ہوگی اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی مکم عظمہ میں ایک عورت بی مخزوم میں سے تھی اس نے چوری کر لی
تھی۔ بی مخزوم قریش کا ایک قبیلہ تھا اور بیلوگ دنیاوی اعتبار سے او نچے سمجھے جاتے تھے قریش جا ہے تھے کہ اس کا ہاتھ نہ کا ٹا
جائے۔ سرور ووعا کم ایک تھے نے اس کے ہاتھ کا فیصلہ فرما دیا تو قریش اس کے لئے فکر مند ہوئے اور انہوں نے کہا کہ
اس بارے میں نبی اکرم علیہ کے خدمت میں کس سے سفارش کرائی جائے؟

پھرآپس میں کہنے گے کہ اُسامہ بن زید کے علاوہ کون بُراُت کرسکتا ہے وہ نی اکرم سلی ہے پیارے ہیں اُن سے عرض کیا گیا تو اُنہوں نے رسول اللہ علیہ ہے جات کی آپ نے فرمایا کہتم حدود اللہ میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہتم سے پہلے لوگ اسی لئے ہلاک ہوئے کہ ان میں سے شریف آ دمی چوری کرتا تھا (جے حسب نسب اور دنیا وی اعتبار سے شریف سمجھا جاتا تھا) تو اسکوچھوڑ دیا جاتا تھا اور اگر کمزور آ دمی چوری کرتا تھا تو اس پرحد قائم کردیتے تھے (پھر فرمایا) اللہ کی تم اجمد کی بیٹی فاطمہ (اعاذ ہا اللہ تعالی ) اگر چوری کرتی تو میں اس کا ماتھ بھی کا ہے وہتا۔

جب کوئی مردیا عورت پہلی بار چوری کرے تواس کا سیدھا ہاتھ گئے سے کاٹ دیا جائے اس کے بعد دوبارہ چوری کے تو محند سے بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے یہاں تک کہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے اسکے بعد تیسری مرتبہ چوری کرے تو کیا کیا جائے اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اب کوئی ہاتھ یا پاؤں نہ کا ٹا جائے بلکہ اسکوجیل میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ تو بہ کر لئے حضرت امام ابو حفیقہ اور امام احمد بن جنبل اور امام او ذائی کا بہی قول ہے اور حضرت امام اکری جنب کے اور چوتھی بار چوری کر نے تو حضرت امام مالک اور امام شافعی نے فر مایا کہ تیسری بار چوری کر نے تو بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے اور چوتھی بار چوری کر نے تو اسے دوسری کوئی سز ادی جائے یہاں تک کہ تو بہ کر لے۔ دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے اگر اس کے بعد بھی چوری کر نے قواسے دوسری کوئی سز ادی جائے یہاں تک کہ تو بہ کر لے۔ حضرت ابو بکر صدیتی میں سے بھی ایسا مروی ہے۔

چور اور چور کی کی سرابیان کرنے کے بعد فرمایا جَوَاء ، بِمَا کَسَیْ کا لفت کر نیوا لے بورین ہیں جی چور اور چور نی کی سرابیان کرنے کے بعد فرمایا جَوَاء ، بِمَا کَسَیْ کَسِیراہِاس فعل کو جوانہوں نے کیا اور ساتھ ہی نکا لا مِّن اللہ بھی فرمایا 'نگال اُس سرا اکو کہتے ہیں جود وسروں کے لئے عبرت ہواللہ جان شائہ عالم الغیب ہے اسے معلوم تھا کہ چور کی سراجو ہاتھ کا ٹے کی صورت میں کی جارہی ہے اس پر اعتراض کر کے ایمان کھو ہیشنے والے بھی پیدا ہوں کے ایسان کھو ہیشنے والے بھی پیدا ہوں کے ایسان کھو ہیشنے والے بھی پیدا ہوں کے ایسان کھو بیشنے والے بھی پیدا ہوں کے ایسان کھو بیشنے والے بھی پیدا ہوں ایک ہے ایسان کھوں کے ایسان کھوں کے ایسان کھوں کے ایسان کھو بیشنے والے بھی پیدا ہوں ایک ہے ایسان کھوں کے ایسان کھوں کے بھر وہ عزیز بھی اور موقانون چاہت تشریقی طور پر نافذ فرمائے پھر وہ عزیز بھی اور موقانون چاہت تشریقی طور پر نافذ فرمائے پھر وہ عزیز بھی ہوں اور کھوں کو جانا ہے جوہ وہ سب پر غالب ہے اور کھیں ہوں ان میں مصلمین بھی اور مفسلہ بی خور بھی ہیں اور ڈاکو بھی اور ان فساد یوں کا فساد کون انسانوں میں کیسے کینے جذبات ہیں ان میں مصلمین بھی اور مفسلہ بی خور بھی ہیں اور ڈاکو بھی اور ان فساد یوں کا فساد کی وہوں ہوں کہا تا کہ کہوں کے اندانوں کے باند دکھی ہوں وہاں کی مفاظت کی قانون کے نافذ کرنے سے ہو سکتی ہوں نے باللہ تھی ناور وہار کی کین کے بین کے بان وہاں کی مفاظت کی قانون کے نافذ کرنے سے ہو سکتی ہوں نے بیدا کیا اور وہ بار کیک ہین ہو باخر میں فرمایا آگا کی مفاظت کی قانون کے نافذ کرنے سے ہو سکتی ہونے جس نے پیدا کیا اور وہ بار کیک ہین ہے باخر

انواد البيان جلاح

ہے) جولوگ اسلام کی بتائی ہوئی مجرمین کی سزاؤں کو وحشیانہ یا ظالمانہ کہتے ہیں ان میں سب ہے آ گے آ گے تو یہود و نصاریٰ ہیں جن میں مستشرقین بھی ہیں بیتو کھلے کا فر ہیں ان کا اسلام کی حقانیت ایمان ہی نہیں ہے یہ اعتراض کریں تو چندال تعجب نہیں کیونکہ انہیں نہی قبول کرنا ہے نہی مانا ہے اپنے اپنے دین کو باطل سجھتے ہوئے بھی اسی برجے ہوئے ہیں اوراللہ تعالیٰ کے لئے اولا دتجویز کر کے اور انبیاء کرام علیم السلام کوتل کر کے خوش ہیں دوزخ میں جانے کو تیار ہیں۔

حیرت اُن لوگوں پر ہے جواسلام کے بھی دعویدار ہیں اور قر آن کریم کی مقررہ سزاؤں کو وحشیانہ بھی کہتے ہیں 'یہلوگ نام کے مسلمان ہیں مسلمانوں کے درمیان رہنے اور مسلمانوں سے دُنیاوی منافع وابستہ ہونے کی وجہ سے یون نہیں کہتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں گرحقیقت میں بیلوگ مسلمان نہیں وہ کیا مسلمان ہے جواللہ پر اللہ کی کتاب پر اور اللہ کے قانون پر اعتراض کرے اور اللہ کے قانون کو وحشیا نہ اور ظالمانہ بتائے میلوگ بینہیں مجھتے کہ اللہ عزیز ہے کیم ہے خبیر ہے أسے بیہ معلوم ہے کہ امن وامان کینے قائم رہ سکتا ہے اور شروفساد کے خوگر کس قانون کے نافذ کرنے سے دب سکتے ہیں ، پہلے آپ یور پین حکومتوں کے جاری کردہ قوانین کولے لیں (جنہیں ایشیاء وغیرہ کے ممالک نے بھی قبول کرلیا) ان لوگوں کے یہاں چوراورڈ اکوکی بیسرا ہے کہ انہیں جیل میں ڈال دیاجائے جولوگ جرائم کےعادی ہوتے ہیں ان کےزد کیے جیل میں ر ہنامعمولی سی بات ہے جیلوں میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں پھر چوری ڈیمتی کر لیتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں پھر جیل میں چلے جاتے ہیں۔مشہور ہے کہایئے ساتھیوں سے رید کہہ کرجیل سے باہر جاتے ہیں کہ میراچولہاا ہے ہی رہنے دینا چند دنوں بعد میں پھرواپس آؤں گا۔

اگرجیل کی سزادینے سے امن وامان قائم ہوسکتا ہے اور چوری ڈیمتی کی واردا تیں ختم ہوسکتی تھیں تو اب تک ختم ہو جاتیں کیکن وہ توروز افزوں ہیں چورڈ اکودند ناتے پھرتے ہیں مال داروں پران کی نظریں رہتی ہیں بھی کسی گوتل کیا بھی پستول دکھا کرسی شہری کولوٹ لیا بھی کسی بس کوروک کر کھڑ ہے ہو گئتے کبھی ریل میں چڑھ گئے اورمسافروں کے پاس جو پچھ مال تھا و ہیں دھروالیا بھی کسی کے گھر میں گھس گئے بھی سونے کی دوکان اسٹ لی اوّل تو ا نکو پکڑانہیں جا تا اور اگر پکڑ بھی لیا گیا تو بعض مرتبدرشوت چیروادیتی ہےاوربعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جولوگ ان کو پکڑنے پر مامور ہیں اس ڈرسے کہ کہیں موقع دیکھ کر ہم پرحملہ نہ کردیں انہیں چھوڑ بھاگتے ہیں اورا گر پکڑ ہی لیا او حاکم کے سامنے پیش کر ہی دیا اوراس نے رشوت لیکر نہ چھوڑ ابلکہ سزاتجویز کر ہی دی تو وہ جیل کی سزا ہوتی ہے جیل میں سزا کے مقرر ہ دن گذار کرادر کبھی اس سے پہلے ہی نکل آتے ہیں اور پھر انہیں مشاغل میں لگ جاتے ہیں جن کی وجہ سے جیل میں گئے تھے۔

اب اسلام کے قانون کو دیکھئے ڈاکوؤں کی سزااوپر بیان کر دی گئیں ہے جس کی چارصورتیں بیان کی گئیں ہیں یہاں چوراور چورنی کی سزابیان فرمائی کهان کا ہاتھ کا اے دیا جائے ان سزاؤں کونا فذکر دیں چند کوڈ کیتی کی سزامل جائے اور چند چوروں کے ہاتھ کٹ جائیں تو دیکھیں کیے امن وامان قائم ہوتا ہے اور کیے لوگ آرام کی نیندسوتے ہیں۔
جولوگ اسلا می قو انین کے مخالف ہیں چوروں کے حامی ہیں: اصل بات یہ ہے کہ جولوگ اسلامی
سزاکے نافذکر نے کے خالف ہیں ان کو چوروں اور ڈاکوؤں پر تو رحم آتا ہے کہ ہائے ہائے اس کا ہاتھ کٹ جائے گا اور
ڈاکوؤں پر ترس آتا ہے کہ بیہ مقتول ہوں گے سولی پر چڑھا دیئے جائیں گے ان کے ہاتھ پاؤں کا اف دیئے جائیں گے لیکن
عامة الناس پر حمنیس آتا جو بدامنی اور شروفساد کا شکار رہتے ہیں کہی بھونڈی سمجھ ہے کہ عام مخلوق کو چوروں اور ڈاکوؤں کے
ظلم سے محفوظ و مامون کرنے کے لئے چندافر ادکو تحت سزاد یے کے رواد ارتبیں ہیں اور چوروں اور ڈاکوؤں کو چوری اور لوٹ
مارے مواقع فراہم کرنے کو تیار ہیں۔

جَزَآءً ؟ بِمَا كَسَبَا كَماتھ جو نَكَالًا مِنَ اللهِ فَر مایا ہاں میں بیتادیا کہ چوراور چوری کرنے کے لئے جوسزا تجویز فرمائی ہوہ مرف ان ہی کے کرقوت کا بدلہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لئے بھی اس میں عبرت ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ فرمادیا کہ وَاللّٰہ عَزِیْزٌ حَکِینہ کہ (اللّٰہ تعالی غلبہ واللّٰبھی ہے اور حکمت واللّٰبھی ) اس کا قانون حکمت کے مطابق ہا سے خلاف کوئی بھی قانون بی نوع انسان کے ق میں بہتر نہیں ہے جن مما لک میں چور کا ہاتھ کا خانون نافذہ وہاں کے فاروں بی اب بھی بیان ان کے ق میں بہتر نہیں ہے جن مما لک میں چور کا ہاتھ کا خانون نافذہ وہاں کے بازاروں میں اب بھی بیان کے دکانوں پر معمولی ساپر دہ ڈال کرنمازوں کے لئے چلے جاتے ہیں اور بعض دکانوں کے با بررات بھر سامان پڑار ہتا ہے پھر بھی چوری نہیں ہوتی۔ چور کی سزابیان کرنے کے بعد فرمایا فَمَنْ تَابَ مِنْ اَبْعُدِ فَلُورُ وَّحیٰم (سوجو خض این ظلم کے بعد تو بہر لے اور اصلاح کر لے قب اللّٰہ عَنُور ہے دیم ہے)

لَتَ چوری کی شری دنیاوی سزامعاف نه ہوگی یعنی حاکم توب کے بعد بھی ہاتھ کاٹ دیگا آخر میں فرمایا آلم مَتَعَلَمُ أَنَّ اللهُ لَلَهُ مُلْکُ السَّمُونِ وَاللَّهُ عَلَى کُلِ شَیءِ قَدِیْرٌ وَ (کیا آخُد مُلْکُ السَّمُونِ وَاللَّهُ عَلَیٰ کُلِ شَیءِ قَدِیْرٌ وَ (کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ بی کے لئے ہے عکومت سب آسانوں کی اور زمین کی وہ جس کو چاہے سزادے اور جس کو چاہے معاف کردے اور اللہ تعالی کو ہر چیز پر قدرت ہے )

اس آیت میں بتادیا کہ آسان اور زمین سب اللہ کی ہی ملکت ہاسے ہر چزکے بارے میں پوراپوراافتیارہ جے چاہے عذاب دے جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور اللہ ہر چز پر قادر ہے۔ یہاں تین آیات ہیں ایک آیت کے ختم پر وَالله عُورٌ رَّحِیْمٌ فرمایا اور تیسری آیت کے ختم پر اِنَّ الله عَلیٰ کُلِّ وَالله عُورٌ رَّحِیْمٌ فرمایا اور تیسری آیت کے ختم پر اِنَّ الله عَلیٰ کُلِّ شَسی ءِ قَدِیْدٌ فرمایا۔ یعنی وہ عزیز ہے غلبوالا ہے کی کواس کے کی فعل یا قانون پراعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں وہ جے چاہے عذاب دے جے چاہے بخش دے اس کا بھی اُسے پوراپوراافتیار ہے۔ اس کسب افعال اور سب فیطے حکمت کے مطابق ہیں کی کو چوں چراں کرنے کی جُرائے نہیں ہے۔ نیز ہر چیزاس کے تقرف میں ہے اور وہ ہر چیز پرقادر ہے۔ قر آن مجید میں دوسری جگہ مغفرت کا ذکر پہلے ہے اور عذاب کا ذکر بعد میں اور یہاں عذاب کا ذکر پہلے ہے کوئکہ چور کی سزا پہلے بیان ہوئی ہے اور تو ہر پرمغفرت ہونے کا ذکر بعد میں آیا ہے لہٰذا تر تیب سابق کے موافق تعذیب و مغفرت کو بیان فرمادیا۔

"نغییہ: چوری کا شوت کس طرح ہوتا ہے اور مال لینے کی کون کون می صور تیں اس چوری میں داخل ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ کا ٹا جا تا اور پھر ہاتھ کا ٹ سے ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اور وہ کون کون سے مقامات ہیں جہال سے چوری کرنے سے، ہا تھ نہیں کا ٹا جا تا اور پھر ہاتھ کا ٹ کرکیا کیا جائے جوخون بند ہوجائے بیسب تفصیلات فقد کی کتابوں میں ذکور ہیں۔

الله تَرَاكُونُ وَرُيْسُ عَلَيْ الْكُونِ اللهُ الْ يُعْرِدُ اللهُ الْ يُعْرِدُ اللهُ الْ يُعْرِدُ اللهُ اللهُ يَعْرِدُ اللهُ وَاللهُ وَال

## يهود يول كى شرارت اور جسارت اورتحريف كاتذكره

قفسه بین: جیسا کہ ہم نے یکنی اِسُو آئِیلُ اذکورُو اِنعُمَتِی الِّتی (آخرتک) کی تغییر کے ذیل میں لکھا ہے کہ مدیدہ منورہ میں آخضرت علیلہ کی تشریف آوری سے پہلے یہودی زمانہ قدیم سے آکر آباد ہوگئے تھے جب خاتم النبیین علیلہ کے معظمہ سے جرت فرما کرمدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود یوں نے باوجود یکہ آپ کو جان لیا اور آپ کی جو صفات تو رات شریف میں پڑھی تھیں ان کے مطابق آپ کو پالیا تب بھی باستناء معدود ہے؟ چند افراد کے بیلوگ مسلمان نہوئے اور طرح طرح سے خالفت کرنے گئے اور تکیفیں دینے گئے آئیں لوگوں میں سے منافق لوگ بھی تھے جنہوں نے ضابر میں اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور جھوٹ موٹ کہدیا کہ ہم مسلمان ہیں حالانکہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے بیلوگ بھی مصیبت سے ہوئے تھے۔

توریت میں زانی کی سزار جم تھی: شادی شدہ مردو ورت کی سزاکے بارے میں توریت شریف میں وہی عظم تھا جو شریعت محمد میالی صاحبها الصلوة والتحیة میں ہے اوروہ میرکرزانی مردو ورت شادی شدہ بوتو اسکور جم کردیا جائے لینی پھروں

معالم التزيل ج ٢ص ٣٦ مي ہے كنجير ميں جو يبودى رہتے تھان ميں سے جوسردارتم كوگ تھان ميں سے ايك مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کرلیا تھا اور بیدونوں شادی شدہ تھے توریت شریف کے قانون کے مطابق انکور جم کرنا تھا یبود بوں نے ان کورجم کرنے سے گریز کیا۔رجم کواچھانہ جانا کیونکہ وہ ان کے بدے لوگوں میں سے تھے پھرآ پس میں کہنے لگے کہ پٹر ب یعنی مدینہ میں جو بیصاحب ہیں ( یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم ) ان کی کتاب میں رجم نہیں ہے کوڑے مارنا ہے البذا ان کے یاس چلو اور ان سے سوال کرو۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بی قریظہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا خیبر کے یبود بوں نے ان کے پاس پیغام بھیجااور کہا کہ محمد (مصطفیٰ علیہ ) سے دریافت کرو کہ اگر مرداور عورت زنا کریں اوروہ شادی شده بون توان کی کیا سزا ہے اگروہ بیکم دیں کہ کوڑے مار کرچھوڑ دوتو قبول کر لینااور اگر رجم کا تھم دیں تو قبول نہ کرنا اورگریز کرنا ،جب بیلوگ مدیند منوره آئے اور بن قریظ کے سامنے بیات رکھی تو انہوں نے کہا کہ پہلے سے مجھلوده اس بات کا تھم دیں گے جس سے تم ڈرتے ہواس کے بعد یہودیوں کے سردار رسول الشفاق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ دریافت کیا آپ نے فرمایا کہتم میرے فیلے پرداضی ہو گےتو انہوں نے کہا کہ ہاں! ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہوگا آپ نے ان کورجم کا فیصلہ سنا دیا اس پروہ فیصلہ مانے سے منحرف ہو گئے۔حضرت جبریل النظامان نے فرمایا کہ آ ب ابن صوریا کو درمیان میں ڈالیں میخص ان کےعلاء میں سے تھا اور کا ناتھا آپ نے یہود سے فر مایا کہتم ابن صوریا کو جانة ہو؟ كہنے لگے كہ بال! فرماياده تم لوگول ميں كيسا مخص ہے؟ كہنے لگے كہ يبود يوں ميں روئے زمين پراس سے برا كوئى عالمنيس بجوتوريت شريف كاحكام سواقف مؤابن صورياكولايا كياآ ب عطي في يبوديون فرمايا كمتم اسية درميان اسے فيصله كرنے والامنظور كرتے ہو كہنے لگے كه بال! جميں منظور ہے آپ نے ابن صوريا سے فرمايا ميں تخصے اللہ کی قتم دیتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں جس نے موی الطفی پر توریت نازل فرمائی اور تمہیں مصرے تكالا اور تمہارے لئے سمندر پھاڑ ااور تہمیں نجات دی اورجس نے تم پر بادلوں کا سامیکیا اورجس نے تم پرمن وسلو کی نازل فر مایا۔ کیاتم اپنی کتاب، میں شادی شدہ زانیوں کے بارے میں رجم کرنے کا قانون پاتے ہو؟ ابن صوریانے کہا کہ ہاں!قتم اس ذات كى جس كى مجھة ب في ختم دلائى بوريت شريف ميں رجم كا حكم باكر مجھاس كا دُرند ہوتا كر جموث بولنے يا توریت کا تھم بدلنے کی وجہ سے میں جل جاؤں گا تو میں اقرار نہ کرتا' آنخضرت سرورعالم علی فی نے فرمایا کہتم لوگوں نے

سب سے پہلے خداوند تعالی کے عظم کے خلاف کب رخصت نکالی؟ ابن صوریانے کہا کہ ہم بیر کے سے کہ جب کوئی بڑا آدی زنا کرتا تو اُسے سزا ویے بغیر چیوڑ دیتے سے اور جب کوئی کمزور آدی زنا کرتا تو اس پر سزا جاری کرتے سے اس طرح سے ہمارے بڑے لوگوں میں زنا کاری زیادہ ہوگی۔ اورا یک واقعہ پٹی آیا کہ ایک بادشاہ کے بچا کے بیٹے نے زنا کرلیا ہم نے اس پر رجم کی سزا جاری نہ کی پھرایک اور شخص نے زنا کرلیا جو عام لوگوں میں سے تھابا دشاہ نے چا ہا کہ اسے مشار کرے اس پر اس کی قوم کے لوگ کھڑے ہوگئے اور کہنے گئے کہ اللہ کی قتم اس بھنا رہیں کی قوم کے لوگ کھڑے ہوگئے اور کہنے گئے کہ اللہ کی قتم اس سے تھا رہیں کہا جا سکتا جب شک کہ باوشاہ کے بچا کے بیٹے پر زنا کی سزا جاری نہ ہو۔ جب بیربات سامنے آئی تو آپس میں کہنے گئے کہ درجم کی سزا کے علاوہ کوئی صورت بچو پر کہ لیس جو بڑے اور چھوٹے ہر تم کے لوگوں پر جاری کی جا سکے لہذا ہم نے بید طے کرلیا کہ جو شخص میں زنا کر لے اس کوالی ری سے چالیس کوڑے مارے جا کیں جس پر روغن قار (تارکول) لگا ہوا ہو ۔ کوڑے بار کر بھی کھی زنا کر لے اس کوالی ری سے چالیس کوڑے مارے جا کیں جس پر روغن قار (تارکول) لگا ہوا ہو ۔ کوڑے بار کر جی جی کی ماری خوا تھا جب این صوریا نے یہ کہا تو یہود کو تی کہا تو یہود کو تی جا بیت بتانا ناگوار ہوا۔ اب صوریا نے کہا کہ اگر جھے تھے گھ کی ماریز نے کا ڈرنہ ہوتا تو میں نہ بتاتا۔

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما سے مروی ہے کہ یہودی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے انہوں نے ذکر کیا کہ ان میں سے ایک مرداور ایک عورت نے زنا کیا ہے آپ علیہ نے فرمایا کہ توریت میں رجم کے بارے میں کیا لکھا ہوا پاتے ہو انہوں نے کہا کہ اس میں تو یہ کھا ہے کہ اُن کورُسوا کیا جائے اور کوڑے مارے جا کیں 'حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ و ہیں موجود تھے (بیعلاء یہود میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا) انہوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو بلا شبہ توریت میں رجم کی آیت موجود ہے۔ توریت لے آؤ وہ توریت لے آئے اسے کھولالیکن ان میں سے ایک شخص نے رجم
کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد میں جو ضمون تھا اسے پڑھ دیا حضرت عبداللہ بن سلام نے فر مایا کہ اپنا
ہاتھ اُٹھا! ہاتھ اُٹھایا تو اس میں رجم کی آیت موجود تھی کہنے لگے کہ ہاں اس میں رجم کی آیت ہے اس کے بعد زنا کرنے
والے مردو عورت دونوں کوسنگ ارکر دیا گیا۔

يہود يوں كاكماليك يس تحريف كرنا: يهودك حالت بيان كرتے ہوئ مزيد فرايا يُحَرِفُونَ الْكَلِمَ عَنَ مُواضِعِهِ كريائة كلمات وان كى بتہوں ہے بنادية بين توريت كے كم كوانہوں نے بدل ديا تھا اور آپس بين ل كر جم كے كم كومنوخ كر بيٹے ہے جب رسول علي كائے كى خدمت بين حاضر ہوئے تو وہ بھى الله كاسم نافذكر نے كے لئے نبين آئے تو تو اُلگہ تُونُونَ إِنُ اُونِينَتُهُ هلاً فَحُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوَتُوهُ وَالله الله عَلَى مَا الله كاسم نافذكر نے كے لئے تھے۔ يَقُولُونَ إِنْ اُونِينَتُهُ هلاً فَحُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوتُونُ فَلَى مَا الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

بات یہ ہے کہ جب کو کی شخص گراہی پر کمر ہا تھ ھوہی لے اور کفر در کفر اختیار کرتا چلا جائے اور تیزی سے کفریش گرتا چلا جائے تو اللہ فیڈنگ طرف سے اسے ہدایت نہیں ہوتی وَ مَنُ یُودِ الله فِیْنَتَهُ فَلَنْ تَمُلِکَ لَهُ مِنَ اللهِ هَدُنگ ط (اور اللہ جس کو اللہ کا ارادہ فرمائے تو اللہ پر تیراکوئی زور نہیں چلا) اُولئیک الَّلہ یُن کَمَ یُودِ الله اُن یُطَهِوَ فَلُو بَهُمُ (یوہ اوگ بیں کہ اللہ نیا گئے مُودِ الله اُن یُطَهِوَ فَلُو بَهُمُ فِی اللّٰحِورَةِ الله الله نَسِال نے اللہ اُن کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا) لَهُمْ فِی اللّٰحِورَةِ عَدَاتِ عَظِیم (ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے (جوسب کے سامنے آئے گی) اور آخرت میں ان کے لئے عذا بعظیم ہے لئے فوجہنم میں داخل ہوں گے)

یہود اول کی حرام خوری: اس کے بعد فرمایا سَمْعُونَ لِلْکَدِبِ اکْکُلُونَ لِلسُّحٰتِ کَایدلوگ جموث سُنے والے ہیں اورخوب کان لگانے والے ہیں اکٹی کُلُونَ لِلسُّحٰتِ خوب زیادہ حرام کھانے والے ہیں ۔عکما تفیر نے فرمایا ہے کہ یہ یہود دکام کے بارے میں فرمایا یہ لوگ رشوت لیت تھاور چوخص رشوت دینے کا اشارہ کردیتا تھا اس کی بات پر کان دھرتے تھاور پھراس کے مطابق فیصلہ کردیتے تھاور جس نے رشوت نددی خواہ وہ کیسائی مظلوم ہونہ اس کی بات منی جاتی ہونہ اس کی بات میں جاتی ہونہ اس کی بات کے جاتی ہونہ اس کی بات کے جاتی ہونہ اس کے جس فیصلہ دیا جاتا تھا 'لفظ سُسحت عربی زبان میں کی چیز کو بالکل جڑے ختم کرنے کے لئے موضوع ہے اسکورشوت کے لئے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ جہاں حاکموں میں رشوت کالین دین ہوجائے وہاں حق اور

یوں تو ہررشوت کالین دین حرام ہے لیکن خاص کر حاکم اور قاضی مجسٹریٹ اگررشوت لے توبیاور زیادہ بڑا گناہ ہوجاتا ہے کیونکہ جس سے رشوت لے لی جائے اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے اور عموماً ایسے فیصلے ظالمانہ ہی ہوتے ہیں۔ ظالمانہ فیصلوں کا نتیجہ دنیا ہیں بھی بہت بُراہے اور آخرت ہیں بھی اسکی یوی سزاہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کی قوم میں خیانت کا رواج ہوجائے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا اور جو قوم میں ذیا دہ ہوں گی۔ اور جو قوم ناپ تول میں کی کرنے گئے گی ان کا رزق کا اور جو قوم ناحق فیصلے کرے گی ان میں قبل وخون زیادہ ہوگا اور جولوگ بدع ہدی کریں گے ان کی ان کا رزق کا اور جو تو مانگ الم شکل قاص ۴۰۹)

روشن مسلط کر دیا جائے گا (رواہ ما لک کمانی الم شکل قاص ۴۰۹)

ان سب چیزوں کی نتاہ کاری پہلی امتیں بھلت چکی ہیں اور اب بھی بہت ہی قوموں میں بیا عمال ہیں اور ان کے نتائج ویکھنے میں آ رہے ہیں جولوگ مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں وہ غور کریں اور اپنے حالات کوسا منے رکھیں اور سوچ لیس کہوہ کدھر جارہے ہیں۔

ر شوت کی بعض صور تنیں: ر شوت صرف بی نہیں ہے کہ حاکم کو پھود یکراپے جی میں فیصلہ کرالیا جائے بلکہ ہروہ
کام جو کی کے ذمہ شرعاً فرض یا واجب ہوا ور ہروہ کام جو تخواہ لینے کی وجہ سے کسی نے اپنے ذمہ کرلیا ہواس کام پر نقذ رقم یا
پھو بھی لینار شوت ہے۔ ر شوت کی بہت صور تیں ہیں جو کتب فقہ میں خدکور ہیں جو شخص کسی محکمہ میں ملازم ہوا گراس محکمہ میں
کام کرنا شرعاً جائز ہو (اوراگروہ محکمہ بی حرام ہوتو اس کی تو نوکری ہی حرام ہے) تو جو کام بحثیت ملازم کے اس کے ذمہ
واجب ہے اگروہ موام سے بیسہ لے کرکرے تو یہ پیسہ لینا حرام ہے کیونکہ اس کام کی تخواہ اُسے لی ر ر شوت بھی لی اور فیصلہ بھی غلط
کرے تب بھی اسکو کسی فریق سے بھی بیسہ لینا حرام ہے کیونکہ وہ بھی فیصلہ کرنے کا پابند ہے اوراگر ر شوت بھی لی اور فیصلہ بھی غلط
کرے تب بھی اسکو کسی فریق سے بھی بیسہ لینا حرام ہے کیونکہ وہ بھی فیصلہ کرنے کا پابند ہے اوراگر ر شوت بھی لی اور فیصلہ بھی غلط
کرے تب بھی اسکو کسی فریق سے بھی جام ہوگی کیونکہ جس کام پر مامور ہے اور جس کی شخواہ لے اس نے وہ کام نہیں کیا۔
کیا تو ر شوت تو حرام ہے بی شخواہ بھی حرام ہوگی کیونکہ جس کام پر مامور ہے اور جس کی شخواہ لے اس نے وہ کام نہیں کیا۔

جولوگ کی عہدہ پر پہنچ جاتے ہیں لوگ دوڑ دوڑ کران کے پاس مال لاتے ہیں اور ہدید بنا کردیتے ہیں اور حقیقت میں یہ ہدینہیں ہوتا بلکہ اس سے کسی دفت کام لینا مقصود ہوتا ہے کیونکہ حقیقت میں رشوت اور طاہراً ہدیہ ہوتا ہے ای لئے حضرات فقہانے لکھا ہے کہ دو شخص حاکم بنا اس کا ہدیہ لینے دینے کا جن لوگوں سے پہلے سے تعلق تھا وہ اب بھی ہدیہ مجھا جائے گالیکن جولوگ اب دینا شروع کریں گے وہ رشوت میں شار ہوگا۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز كن مانه خلافت من ان كايك قريبي عزيز نے بطور بديہ كھ پيش كرديا انہوں نے أسے داليس كرديا جو خلام كرآيا تھا اس نے كہا كرآ پ بدينيس ليتے بدية ورسول الله علي في نے بھی ليا ہے۔ اس پر انہوں نے جواب ديا كدرسول الله علي نے كہ اللہ علي اورآح بهادرآح بهادرآح بريت اورآح بهادرآح بريت اورآح بريت اورآح بريت الورآح بريت اورآح بريت الله علي بديت اورآح بريت الله علي بديت اورآح بريت الله علي بديت بيت بديت بيت بيت مارے لئے رشوت ہے۔ (تاریخ الحلفاء)

انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا تھم: پر فرمایا وَانْ حَکَمْتَ فَاحُکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسُطِ اَنَّ اللهٔ فَحِبُ الْمُقْسِطِیْنَ وَ اورجی صورت میں فیصلہ کرنے درکے افتیار دیا ہاس صورت میں اگر فیصلہ کرنے کی جانب رجمان ہوتو انصاف بی کا فیصلہ کریں بلا شباللہ انسان انسان کی کو فیصلہ کریں بلا شباللہ انسان انسان کرنے والوں کو پند فرماتا ہے پر فرمایا و تحیف فیصلہ کرنے کے مُونک وَعَا اُولَیْکَ بِالْمُولُومِیْنَ کہ یوگ آپ ہے کے فیصلہ کراتے ہیں حالانکہ ان کے پاس توریت شریف موجود ہاس میں اللہ کا تھم کھا ہوا ہاں کواس کتاب کے مانے کا فیصلہ کراتے ہیں حالانکہ ان کے پاس توریت شریف موجود ہاس میں اللہ کا تھم کھا ہوا ہاں کواس کتاب کے مانے کا دوکی بھی ہور دوسرا ہے مقصدان کا یہ ہوائی موافق فیصلہ ہوتو انہ میں گور دوسرا ہے مقصدان کا یہ ہماری موافق فیصلہ ہوتو انہ میں گور دوسرا ہے مقصدان کا یہ ہماری موافق فیصلہ ہوتو انہ میں گور دونہ ہیں اس کوئی کا فیصلہ منظور نہیں ہو بوجوں میں ہور دوسرا ہوتو کہ تھا کہ ہماری موافق فیصلہ ہوتو انہ میں گور دونہ ہیں اس کوئی کا فیصلہ منظور نہیں ہو کہ بیان مطلوب ہی نہیں ہو وَمَا

، بالمُمُوِّمِنِينَ اورندبيا يمان لانے والے إلى-إِنَّا ٱنْزُلْنَا التَّوْلِيةَ فِيهَا هُرِّي وَنُوْرًا يَعَكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ ٱسْلَمُوا اللَّذِينَ بم نے توریت نازل کی اس میں ہوایت ہے اور روشی ہے اس کے ذریعہ انبیاء فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو اللہ کے فرما نبردار هَادُوْا وَالرَّيَّانِيُّوْنَ وَالْكَعْبَارُ بِهَا اسْتَعُوْظُوْا مِنْ كِتْبِ اللهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهُكَالًا فيصلے ال اوگوں کودیے تھے جو يبود تھا کورانشدوالے اور علم والے بھی فيصلہ دیتے تھے بوجاس کے کدان کو اللہ کی کتاب کو تحفوظ رکھنے کا تھم دیا گیا تھا فَلَا تَعْنَشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَا تَنْفَتَرُوْا بِالَّذِي ثُمَّنَّا قَلِيْلًا وَمَنْ لَكُمْ اوردواس برگواہ تھے۔ توتم لوگوں سے نبڈ روادر جھ سے ڈرواور میری آبنوں کے ذریع بھوڑی کی قیمت مت خرید داور جو محف اس کے موافق كُمْ بِهَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْكُفِرُونَ ﴿ وَكَتَبِنَا عَلَيْهِمْ فِيهَ كرے جو الله نے نازل فرمايا ہے۔ سو يكي لوگ كافر بين اور ہم نے ان ير توريت ميں ككھ دياك إِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْرَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَنْفِ مان جان کے بدلہ اور آگھ آگھ کے بدلہ اور ناک ناک کے بدلہ اور کان کان کے بدلہ اور وانت وانت کے بدلہ بِيِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصُ فَمَنْ تَصَكَّى فَي بِهِ فَهُو كَفَارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَمُ

سو جو محض معاف کر دے وہ اس کے لئے کفارہ ہے۔ اور جو مخض اس کے موافق

مْ بِمَا آنْزَلَ اللهُ فَأُولِيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ@وَقَفَّيْنَا عَلَى اثَارِهِمْ بِعِيْد

ے جو اللہ نے نازل فرمایا سو یکی لوگ طالم بیں اور ہم نے ان کے پیچھے عیلی

ر مريم (الطينة) كويميجاجواس كتاب كي تصديق كرنے والے تھے جوأن كے مائے تھى يعنى قوريت اور ہم نے اُن كوانجيل دى جس ميں ہدايت تھى

ُوْرُ "وَمُصَدِّقًالِهَابِينَ يَكَيْهِمِنَ التَّوْرِيةُ وَهُدَّى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ®ُ

ررد شخی تھی اور وہ تقدد بی کرنے والی تھی اس چیز کو جو اُن کے سامنے تھی تینی توریت اور تقوی کی اختیار کرنے والوں کے لئے ہدایت تھے

ينل بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَوْ وَمَنْ لَّهُ يَحْكُمُ مَمَّا أَنْزُلَ اللَّهُ

اورنصیحت! اور جاہیے کہ انجیل والے تھم کریں اس کےموافق جواللہ نے نازل فرمایا ادر جوفیض اس کےموافق فیصلہ نہ کرے جواللہ

غَاوِلَمِكَ هُمُ الفَسِعُونَ ®

نے نازل فرمایا سو وہی لوگ نافرمان ہیں

### توريت شريف ميں ہدايت تھی اورنورتھا

قضسيو: ان آيات من الآل تو توريت شريف كاصفت بيان فرمائى كهم في توريت كونازل كياس من بدايت تقى اورنوريعنى روشى تقى جوحق وباطل كدرميان فرق ظاهر كرتى تقى \_

پرفرمایا که حضرت انبیاء کیم السلام الله کے فرمال بردار بندے تھے وریت شریف کے ذریعے فیصلے فرماتے تھے ان الم بیشن کی بید فیصلے بہودیوں کے حالات اور معاملات سے متعلق تھے پھر اَلمنتیون وَ المرتب اَلَیْوْنَ وَ الْاَحْبَارُ که ربانی اوراحبار بھی توریت شریف کے ذریعے تھے اور بانی رب کی طرف منسوب ہے یعنی رب والے گوگ جنہیں ہماری اصطلاح میں اللہ دالے کہا جاتا ہے حضرت موکی النظیم اللہ علام تشریف لائے وہ انہیں کی شریعت پر چلتے تھے اوراک پر بی اسرائیل کو چلاتے تھے توریت شریف کی تعلیم بہلے اور ترویج کی ذمہداری سنجالتے تھے ان مردات پر چلتے تھے اوراک پر بی اسرائیل کو چلاتے تھے اللہ دالے تھے۔ اصحاب علم تھے وہ بھی حضرات انبیاء کرام علیم المسلوق والسلام کے طریقہ پر توریت شریف کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے۔ اصحاب علم تھے وہ بھی حضرات انبیاء کرام علیم المسلوق والسلام کے طریقہ پر توریت شریف کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے ربانیوں اوراحبار دو جماعتیں علیمہ و علیمہ وربی ہیں جولوگ عبادت میں زیادہ مشغول ہوئے ان کو ربانی اور جولوگ علم کا مشغلہ زیادہ رکھتے تھے ان کو احبار فرمایا بھن عالم جس میں عبادت نہ ہو چونکہ اس کا اپنا علم خود اس کے لئے مفیز نہیں ہوتا اسیلئے دوسر نے لوگوں کو بھی اس نے فعی نہیں پہنچتا عوماً دیکھا جاتا ہے کہ جو خص صرف علم کا حامل ہواس کی طرف لوگ رجو عنہیں کرتے اور نہ اس کا علی فیض پھیلا ہے۔

اور جو تخص تحض عبادت گذار ہو علم نہ ہو وہ جہالت میں جتال ہو جاتا ہے ضروری علم تو ہر عامی سے عامی شخص کے لئے ہی ضروری ہے چر جو تخص عبادت میں زیادہ منہ کہ ہوائ کے لئے علم کیوں ضروری نہ ہوگا؟ بس عالب ہو تتعال کے اعتبار سے عالم اور درویش دو جماعتیں بھی جاتی ہیں اور اب بھی بھی جاتی ہیں جس کا اختعال زیادہ ہو اسے عالم کہتے ہیں اور بعض حضرات میں دونوں صفات زیادہ ہوتی ہیں ایسے جس کا اختعال عبادت میں زیادہ ہے اسے درویش کہتے ہیں اور بعض حضرات میں دونوں صفات زیادہ ہوتی ہیں ایسے حضرات بہت مبارک ہوتے ہیں جیسے امت محمد یعلی الصلوق والتحیة میں دونوں جماعتیں ہیں اس طرح حاملین توریت میں ہوئی اور دونوں جماعتیں تیں جب تک توریت منسوخ نہیں ہوئی اس پڑمل کرنا فرض تھا' جب حضرت عیسی المیلین کی بعث ہوئی اور انجیل شریف نے توریت کے بعض احکام کو باتی رکھا اور بعض کو انجیل شریف نے توریت کے بعض احکام کو باتی رکھا اور بعض کو انجیل شریف نے توریت کے بعض احکام کو باتی رکھا اور بعض کو منسوخ کردیا (وَ لاُحِ حِلَّ لَکُمْ بَعُصَ الَّذِی حُومَ عَلَیْکُمْ)

حضرات انبیاء کرام اورائے نائین توریت کی حفاظت کرنے پر مامور تھے:

پعرفرمایا بما استُحفِظُو امِن كِتَابِ اللهِ يعنى حضرات انبياء كراميهم الصلوة والسلام اوران كاتبين ربانيين اوراحبار

توریت کے احکام جاری کرنے کے اس لئے پابند سے کہ اللہ تعالی نے توریت شریف کو محفوظ رکھنا ان کے ذمہ لگا دیا تھا
و کھائیو ا عَلَیْهِ شُهدَاءَ اوراس بات پروہ گواہ بھی سے کہ ہاں ہمارے ذمہ تفاظت کی ذمہ داری کی گئی ہے اور ہم اس کے
مگران اور محافظ ہیں اس ذمہ داری کو جب تک علاء یہود نے پورا کیا توریت شریف کو تحریف ہے محفوظ رکھا جب اس ذمہ
داری کا احساس ختم کر دیا تو توریت شریف میں خود بی تحریف کر ہیشے حضرت خاتم انہمین علیقت کی بعثت ہے پہلے بھی علاء
یہود نے توریت شریف میں تحریف کر کی تھی اور آپ کے زمانہ کے علاء یہود بھی تحریف کرتے سے اور اس پر پہنے کھاتے
ہے جس نے پہنے دیاس کی مرض کے مطابق مسلم بتا دیا۔ اپنی چودھرا ہے قائم رکھنے کے لئے انہوں نے اپنے عوام کو
سمجھا دیا تھا کہ توریت شریف میں نبی آخر الزمان علیقت کی جو صفات آئی ہیں وہ آپ میں پوری نہیں ہیں (العیاذ باللہ)
اس کے مصلاً ہی فرمایا۔
اس کے مصلاً ہی فرمایا۔

فَكَلا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ ﴿ وَلَا تَشَتَرُوا بِاللِي ثَمَنًا قَلِينًا لا ﴿ كُمْمَ لُوكُولِ عَنْدُرول اور مجھے ڈرواور میری آیات کے بدلد دنیا کا متاع قلیل حاصل نہ کرو) نہ مالی رشوت اواور نہ اپنی ریاست و چودھراہٹ باقی رکھنے کے لئے میری آیات کو بدلؤاللہ کا خوف سب سے زیادہ ضروری ہے جو ہرگناہ سے بچا تا ہے۔

#### اور جولوگ اللہ کے نازل فرمودہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کا فرہیں

پر فرمایا و مَنُ لَمْ یَحُکُمْ بِمَا اَنْزُلَ اللهُ فَاُولَئِکَ هُمُ الْکَفُورُونَ اور جُوض اس کے موافق محم نہ کرے جواللہ نے نازل فرمایا تو یہ لوگ کافرین بیٹویوں نے توریت کے عمر جم کوجانتے ہوئے بدل دیا زائیوں کے بارے میں وہ فیصلہ نہ کرتے تھے جو توریت شریف میں تھا، تحریف کے باوجود رجم کا حکم رسول اللہ عظیاتہ کے عہد تک توریت شریف میں موجود تھا۔ اس محم کے خلاف دوسرا فیصلہ کرانے کے لئے آپ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن آپ علیہ نے وہی فیصلہ فرمایا جو توریت میں تھا اور آپ علیہ کی اپنی شریعت بھی اس کے مطابق تھی۔ آپ علیہ نے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ فرمایا اور ان لوگوں نے حق کو چھپایا اور اللہ کے قانون کی تھدیق نہ کی بلکہ اس کے انکاری ہوگئے یہاں تک کہ جب این صوریا نے حق بات بتا دی تو یہود یوں کواس کا بتانا نا گوار ہوا یہودی توریت شریف سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کے ما کی تھدیق نہیں کرتے تھے کفر در کفر کے مرتکب بے ہوئے تھے۔

قصاص کے احکام: اس کے بعد قصاص فی اننس اور قصاص فی الاعضاء کا تھم بیان فرمایا کو ریت شریف میں جو قصاص کے احکام :اس کے بعد قصاص فی اننس اور قصاص فی الاعضاء کا حکام منظمی طور پر یہود نے ان کو بھی بدل رکھا تھا کہ یہ منورہ میں یہود یوں کے دو بوے قبیلے موجود منظ ایک قبیلہ بی فضیرا ہے کو قبیلہ بی فضیرا ہے کو قبیلہ بی فضیر اپنے کو قبیلہ بی فضیرا ہے کو ادر اتیں ہوتی رہی تھیں بی فضیرا ہے کو

اشرف اوراعلی سمجھتے تھے جب کوئی شخص بنی نضیر میں سے بنی قریظہ کے کمی شخص کوئی کر دیتا تھا تو اُسے قصاص میں قتی نہیں ہونے دیتے تھے اور اس کی دیت میں سر وس مجوریں بھی دے دیتے تھے اور جب کوئی شخص کوئی کر دیتا تھا تو قاتل کو قصاص میں قتی بھی کرتے تھے اور دیت بھی ایک سوچالیس وس بھوریں بھی لیتے تھے اوراگر بی نفییر کی کوئی عورت بنی قریظہ کے ہاتھ سے قتل ہوجاتی تو اس کے عوض بنی قریظہ کے مر بوتل کرتے تھے اوراگر کوئی غلام قتل ہوجاتا تھا تو اس کے بدلہ بنی قریظہ کے آزاد مرد کوئل کرتے تھے ای طرح کے قانون انہوں نے جراحات کے عوض غلام قتل ہوجاتا تھا تو اس کے بدلہ بنی قریظہ کے آزاد مرد کوئل کرتے تھے ای طرح کے قانون انہوں نے جراحات کے عوض سنی ابی داؤ د۔اول کتاب الدیات) (جراحات سے دہ فرم مرادییں جس سے مضروب مقتول نہ ہوتا تھا)

الله جل شانه نے آنخضرت علی پر آیت بالا نازل فرمائی جس میں قصاص کے احکام بیان فرمائے۔جس سے یہ معلوم ہوگیا کہ ان میں سے جوزور آور قبیلہ نے کمزور قبیلہ کے ساتھ معاملہ کررکھا ہے یہ معاملہ توریت شریف کے فلاف ہے۔

احکام توریت کے احکام کے خلاف ہیں اور فلا لمانہ ہیں اور ان کے تجویز کردہ ای لئے اخیر میں فرمایا و مین گئم بعث کم بعث کم انڈول الله فاو آئوک می مالی تو یہی وگظم کرنے واللہ نے نازل فرمایا تو یہی وگظم کرنے والے ہیں)

قصاص کابیقانون ہمارے لئے بھی اس طرح مشروع ہے کہ جان کو جان کے بدلہ میں قبل کیا جائے گابشرطیکہ قاتل نے قصداً قتل کیا ہو۔ اس میں چھوٹا بڑا مرد کورت بینا اور نابینا تندرست اور اپانچ سب برابر ہیں کسی مال دار کو کسی فریب پر اور کسی قبیلہ کو دوسرے قبیلہ پر کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں البتہ بیہ معاملہ مقتول کے اولیاء کے سپر دہوگا وہ اگر چاہیں تو تصاص لیں اور چاہیں قودیت لے لیں کما قال اللہ تعالی فَمَن عُفِی لَمَهُ مِن اَخِیهُ مِن اَن الله مِن مِن مِن فِي مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن مُن مِن مِن فِي مِن اِن الله مِن الله

اگرکونی شخص کسی کی آنکھ میں مارد ہے جس سے روشی چلی جائے تو اس پر بھی قصاص ہے مارنے والے کی آنکھ کی روشنی ختم کردی جائے اورا گرکوئی شخص کسی کا وائت تو ٹریا اکھاڑ دیتو اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گااس طرح کوئی شخص کسی کا ناک کا شخص کے کا کان کا شخوا سے کی ناک کا شدی جائے گی اورا گرکوئی شخص کسی کا کان کا شد دیتو اس میں بھی قصاص ہے لیمن کا کان کا نامائے گا۔

قرآن مجيد مين قصاص في النفس كے بعد آنكھ ناك كان اور دانت مين قصاص بتايا ہے دوسرے اعضاء كاذكر نبين فرمايا

انوار البيان جلاس

فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ دیگراعضاء واطراف کے قصاص کے مسائل بھی لکھے ہیں اگر کوئی شخص کلائی سے قصداً

کسی کا ہاتھ کا اے دیتو کا نے والے کا بھی ہاتھ کا اے دیا جائے اگر چہاس کا ہاتھ بڑا ہوائی طرح انگلیوں میں بھی قصاص
ہےاگر کوئی شخص کسی کی پوری انگلی جڑ سے کا اے دے نے کے جوڑوں میں سے کسی جوڑ سے کا اے دیتو اس میں بھی قصاص
ہےائی طرح پاؤں کا لیے میں بھی قصاص ہے اگر کوئی شخص شخنے کے جوڑ سے کسی کا پاؤں کا اے دیتو اس کے بدلہ اسی جوڑ سے کسی کا پاؤں کا اے دیتو اس کے بدلہ اسی جوڑ سے کسی کا پاؤں کا دیا جائے گا اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں جوفراو کی عالمگیری وغیرہ میں کھی ہیں۔

آخریس فرمایا وَالْمُحُووُحُ قِصَاصٌ (اورزخوں میں قصاص ہے) زخوں کی فقہاءنے وی قسمیں کھی ہیں اوران کے احکام میں بڑی تفصیلات ہیں جس زخم میں مساوات یعنی برابر ہوسکے اس میں قصاص ہے اور جس میں برابری نہ ہو سکے اس میں مال دیاجائے گا ہدایہ میں (کتاب الجنایات) فصل فی الشجاج کا مطالعہ کرلیاجائے۔

فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ كَمْعَىٰ: پر فرمایا فَمَنُ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ \_ حضرات مفسرین کرام نے اس کے دو مطلب کصے ہیں اصل سوال بیہے کہ لئہ کی خمیر کس طرف راجع ہے اگر جرج (زخی) اور قتیل کے ولی کی طرف راجع ہے تو آیت کا بیم طلب ہے کہ مجروح نے یا مقتول کے ولی نے اگر جارح اور قاتل کو معاف کر دیا اور اپنے حق کا صدقہ کر دیا یعن جارح اور قاتل کو معاف کر دیا تو بیاس کے لئے کفارہ ہے حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص علی اور شعبی اور قادہ سے ایسانی مردی ہے۔

قصاص کا شرعی قانون نافذ نه کرنے کا وَبال: قصاص کا قانون سور ہ بقر ہ میں بھی بیان فرمایا ہے اور یہاں سورہ مائدہ میں بھی جولوگ مسلمان نہیں ہیں انہوں نے اپنے جا ہلانہ قانون بنار کھے ہیں اوّل وَقَلَ عمر ثابت ہی نہیں ہوتا۔ وکیوں اور بیرسٹوں کی دنیا ہے' قاتل' کی جمایت کرنے والا وکیل اور بیرسٹر ایسی قانونی موشگافی کرتا ہے کہ وہ قاتل کے خلاف فیصلہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ اور اگر دوسری جانب کے وکیل نے اُسے بچھاڑ ہی دیا اور حاکم کی رائے سزاد سے کی ہوئی گئی تو وہ لمی جیل کردیتا ہے اور بیرسٹوں کی کی کردات اور دن سال ہی جیل کردیتا ہے اور بیری ہی ایسی کہ بیس سال کی جیل ہوتو دس سال ہی میں پوری ہوجائے کیونکہ دات اور دن

ل وقد ذكر ابن عباس القولين وعلى الول اكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم ( قرطبي ٢٠٨٥ ٢٠٢ )

کا سال علیحدہ علیحدہ شار ہوتا ہے اس میں اول تو قاتلوں کو عبرت نہیں ہوتی اکو جیلیں کا نے کی عادت ہوتی ہے دوسرے
اولیا عمقول کی کوئی حیثیت نہیں سمجی جاتی نہ آئییں حق قصاص دلایا جاتا ہے نہ دیت دلائی جائے ادر عجیب بات ہہ ہے کہ
رؤسا مملکت کو جان بخشی کی درخواست دمی جائے تو وہ بالکل ہی معاف کر دیتے ہیں حالا تکہ اکو معاف کرنے کا کوئی حق نہیں
ہے کا فروں نے جو قانون بنار کھے ہیں آئییں کوان حکومتوں نے اپنار کھا ہے جو مما لک مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ
لوگ بھی قصاص اور دیت کا قرآنی قانون نا فذئییں کرتے اور اس کا برترین پہلویہ ہے کہ بعضے جابل قصاص کو وحشیا نہ سرا
میں کہد دیتے ہیں اللہ کے قانون پراعتر اض کرکے کا فرہونے کو تیار ہیں کین دنیا میں امن وامان قائم کرنے اور تل وخون کی
واردا تیں ختم کرنے کو تیار نہیں ان کورجم بھی آتا ہے تو قاتلوں پر ہی آتا ہے کہی بھوٹھ کی بھوٹھ کی بھوٹے۔

گٹے جوڑمسلمانوں کی مخالفت میں متحد ہونے کے لئے کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے مقاصد نصرانیوں سے متعلق ہیں اسلئے باہمی مخالفت کودور کرنے کے لئے بیراستہ نکالا گیا جواویر نہ کور ہوا۔

اللہ کے نبی اور اللہ کی کتابیں سب ایک دوسرے کی تصدیق کر نیوالی ہیں: ہر حال بیسای گروہ بندی اور خالفت اور موافقت لوگوں کے اپنے معاملات کی وجہ سے ہاللہ کے نبیوں میں آپس میں کوئی مخالفت نبیس اور اللہ کی کوئی کتاب دوسری کتاب کی تحذیب کرنیوالی نبیس توریت اور انجیل میں رسول اللہ کے کا تقدیق موجود تھی جے

یہودونصاری نے محرف کردیااور تر یف کے باوجوداب بھی تصریحات ملتی ہیں جن میں آپ کی تقدیق اور تشریف آوری کی تبشیر موجود ہے نجیل کے بارے میں فرمایا وَهُدًی وَّمَوُ عِظَةً لِلْمُتَّقِیْنَ کردہ ہدایت ہے اور نصحت ہے پر ہیزگاروں کے لئے نیالیا ہی ہے جیسے قرآن مجید کے بارے میں ہُدًی لِلْمُتَّقِیْنَ اور هَلَدًا بَیَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًی وَمَوْ عِظَةً لِلْمُتَّقِیْنَ آور هَلَدًا بَیَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًی وَمَوْ عِظَةً لِلْمُتَّقِیْنَ فَرمایا ہے۔

چرفرایا وَمَنُ لَمْ یَحُکُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَاُولَیْکَ هُمُ الْفَسِفُونَ (اورجوشُ اس کے موافق عم نہ کرے جواللہ فی نازل فرمایا تو یہ لوگ نافرمان ہیں) جن لوگوں کو انجیل شریف ان کے بی کے ذریعہ پنجی وہ اس کے مطابق نہ چلے اور اس کے موافق فیصلے نہ کئے اوراس ہیں تحریف بھی کردی اور تو حید کے عقائد کی بجائے اپنے وین ہیں شرکیہ عقائد داخل کر لئے محصرت عیسی الطیفی کو اللہ کا مقادہ کا عقیدہ نکال لیا کھر حصرت عیسی الطیفی کو اللہ کا بیٹا بتا دیا اور تین خدامان لئے اور حضرت عیسی الطیفی کو کی کا اعتقاد کر کے کفارہ کا عقیدہ نکال لیا کھر جو در سید نامجہ رسول اللہ وہی بعث ہوگی اور انجیل کی تصریح کے مطابق آپ کی نبوت ورسالت کا یقین ہوجانے کے باوجود ایکان نہ لائے اور کھر ابھی ہور ہا ہے کہ جو پھواللہ نے آئیل میں فرمایا ہا سکے مطابق تھم کریں باطل عقائد کو ایک اور سیدنا محمد سول اللہ عقیقی پر ایمان لا میں اللہ نے جواحکام نازل فرمائے ہیں ان کے مطابق فیصلہ نہ کرنا فاستوں ہی کام ہولیا گائے وہ کہتے ہیں گفروشرک کامل فیق ہور ہا ہے۔ کہ اسلے کام ہولفان کے بارے میں فَفَسَقَ عَنُ اَمُورَ ہَمَ فَر مَایا۔

والنزلنا اليك الكتب والمحقيم المارية الكابين يكياوين الكتب ومهيما الرائي ومهيما الرائي ومهيما الرائي الدوريم في المرائي المرا

#### 

## قرآن مجید دوسری کتب سماوید کے مضامین کا محافظ ہے

قضصید : توریت وانجیل کا تذکرہ فرمانے اور بیتانے کے بعد کرید دنوں اللہ کی کتابیں ہیں اوران میں ہدایت ہوا و نور ہے۔ اور بیکہ جوشن اللہ کے نازل کئے ہوئے ادکام کے مطابق فیصلہ ندرے وہ کا فربخ اور ظالم ہے اور فاس ہے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے جوش لے کرآئی ہا وراس سے ہو تھی کر قرف ہونے کی کو گی وجہ سے پہلے جواللہ کی کتابیں ہیں العمر بی تھی تی کرنے والی ہے (کسی یہودی یا العمرانی کواس مے مخرف ہونے کی کوئی وجہ خمیں کیوکھ دہ اپنے سے پہلے آسانی کتابوں کی تقد این کرتی ہے اور نصرف بید کروہ مابقہ کتابوں کی تقد این کرتی ہے بلکہ ان کے مضابی کی گران بھی ہے اللہ تعالی نے آسکی حفاظت کا خود وعدہ فریا ہے اور اس سے پہلی کتابیں جو یہود ہو اللہ اللہ کی حقاظت الہٰہ ہوں کہ بی مضابین کی گران بھی ہے اللہ تعالی نے آسکی حفاظت کا خود وعدہ فریا ہے اور اس سے پہلی کتابیں جو یہود و نصابلہ ہے کہا کہ کتابیں ہی جو مضابین بھی اول بدل کردیے اب بیقر آن خود بھی محفوظ ہے دی خطاطت الہٰہ ہوں کا میں ہوئے تھے۔ ان کتابوں بھی جو مضابعی معقائد المجمد کے خات اللہ ہوں کے تقاور ان کے مضابعی کا بیاں ہوئے تھے۔ ان کتابوں بھی جو مضابعی معقائد کرتا ہے۔ اور جو تھے اور ان کے احکام کو بدل دیا تھا۔ قرآن مجیدان کی تردید کرتا ہے۔ اور جو تھے امران کی مخاطت کرتا ہے۔ اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو تھے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ان کام کی اس امت کوشو ورت ہے ان کو بیان کی حفاظت کرتا ہے۔ ان کتابل کی مشروع ہیں ) ای طرح یہود و نصال ہے عقائد شرکے کی تردید فرمائی اور بتایا کہ حضرت سے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسا کہ اور خصاص کے عقائد شرکے کی تردید فرمائی اور بتایا کہ حضرت سے اور ادھرت تھیں مشروع ہیں ) ای طرح یہود و نصال ہے کو عقائد شرکے کیا تھی۔ اور حضرت بھی مشروع ہیں ) ای طرح یہود و نصال ہے کو عقائد شرکے کی تردید فرمائی اور بتایا کہ حضرت سے اور ادھرت بھی مشروع ہیں ) ای طرح ترک تھی اور حضرت بھی ان کردو تھی ان اور حضرت بھی کی تردید فرمائی اور بتایا کہ حضرت کے مشابلہ کی اس اور حضرت بھی کے حضرت کے مقائد کی تردید فرمائی اور بتایا کہ حضرت کے مقائد کی تردید کی تردید فرمائی اور بتایا کہ حضرت کے مقائد کی تردید کرتا ہے۔ کو حضول کے مشابلہ کی تردید کی تردید کی تردید کی

قرآن مجمد كے مطابق فيصله كرنے كافكم: پر فرمايا: فَاحْتُمُ مَيْنَهُمْ بِمَاۤ أَنُوْلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَبِعُ اهْؤَاءُهُمْ عَمَّاجَآ ء كَ مِنَ الْحَقِّ كَهُوْلَ آپ كے پاس آيا ہے اس كوچھوڑ كرآپ ان كی خواہشوں كا اتباع نہ كریں اللہ ك فرمان كےمطابق فيلے كري اورلوگوں كى خواہثوں كےمطابق فيلے ندكري-

یہود ہوں کا ایک کر: بظاہر یہ نظاب آئفنرت مرود عالم صلی الله علیہ و کہا کہ و کام کو ایک اس کا عموم تمام قصاۃ و حکام کو شام ہے آپ علی کہ کہ جو فاص کر کے قاطب فرمایاس کی ایک وجہ یہ ہے کہ علاء یہود نے باہی مشورہ سے ایک بروگرام بنایا تھا جو شرارت پری تھا کھب بن اسداور عبدالله بن صور یا اور شاس بن قیس نے آپس میں کہا کہ تھر (علی ہے) کے پاس چلوہ م نے آئیس میں کہا کہ تھر (علی ہے) کے پاس چلوہ م نے آئیس ان کے دین ہے بنانے کا کوئی داستہ نکالیں نے لوگ آئے اور انہوں نے آکر کہا کہ اے تھر علی ہے ! آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہود کے علاء میں اور سراور بیں اور ان میں ہمارا ہوا مرجم آپ کا اتباع کر لیس کے قوتم میں بود کے علاء میں اور سراور بیں اور ان میں ہمارا ہوا مرجم آپ کا اتباع کر لیس کے وہ تمار ہے فتام یہود کے ایسان کہ اور ہماری قوم کے درمیان بھر خصومت ہے ہم آپ کے پاس فیصلہ لے کر آئیں گے ہوآ ہے ہمارے ایسان کرنے ہے ہم آپ پر ایمان خواہ شوں کا اتباع نے کریں اور ان سے ڈرتے رہیں اور ہوشیار دہیں کہ وہ اللہ کے بعض احکام ہے بنا نہ دیں۔
خواہ شوں کا اتباع نہ کریں اور ان سے ڈرتے رہیں اور ہوشیار دہیں کہ وہ اللہ کے بعض احکام ہے بنا نہ دیں۔

(اليهقى في دلاكل النوة درمنشورج٢ص٠٢١)

اس لا لی بیس کہ لوگ مسلمان ہوجا کمیں گے حق جیجوڑ نے کی اجازت ہمیں: کہ اس لا لی بیس کہ لوگ مسلمان ہوجا کمیں گے حق جیجوڑ نے اور غلط فیصلہ دینے کی کوئی گئجائش نہیں جے اسلام تبول کرنا ہووہ حق کے لئے قبول کرے جے شروع ہیں ہے حق پر چلانا منظور نہیں وہ بعد بیس کیا حق پر چلے گا جبوٹے مسلمانوں کو اپنا بنا کراپی اکثریت فلام کرمتا ہداسلام کے عزاج کے خلاف ہے وہ مری قویل جنمیں حق مقصور نہیں سیاسی دنیا بیس اپنی اکثریت دکھانے کے لئے غیروں کو بھی اپنوں کی فہرست بیس شار کر لیتی ہیں لیکن اسلام میں ایسانہیں ہاس ہے اس سے معلوم ہوگیا کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلوق کو راضی کرنے کے لئے اور کا فروں کو اپنے قریب لانے کے لئے اور دنیا ہیں اپنی اکثریت بنانے کے لئے باہمی مشورہ کر کے اسلام کے فلال سے کہ بلال حکم کو بدل دو یہ جہالت اور گراہی کی بات ہاس طرح بعض جامل کہتے ہیں کہ گراہ فرتے جو اسلام کی وجہ سے حدود کفر میں جا پڑے ہیں انہیں کا فرمت کہوتا کہ اسلام کے مدی ہیں لیکن عقائد کے اعتبار سے کا فر ہیں اسلام حق بنا تا ہے حق فلام کرتا ہے مداہنت کی اجازت نہیں دیتا۔

ہرامت کے لئے اللہ تعالی نے خاص شریعت مقرر فرمائی: پھرفر مایا لِکُلِّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِوْعَةً وَمِنْهَاجاً كَيْمَ نِهِمْ مِنْ مِي مِرامت كے لئے ايك خاص شریعت اور ایک حاص طریقة عمل مقرر کردیا ہے عقائد تو تمام انبیاء کرام عیم السلام کے مشترک ہیں اور بہت سے احکام اور امرونوائی میں بھی اتفاق ہے البتہ بعض فروی احکام میں اختلاف پایا جا تا ہے اور چونکہ یہ تمام احکام اللہ تعالی ہی کے اوامرونوائی کے تحت ہیں اسلئے جس امت نے اللہ کی کتاب اور الله اللہ کے رسول (النیکیٰ) کی ہدایت کے مطابق عمل کیاس نے اللہ بی کی فرماں برواری کی پیملی امتوں کو جو بعض احکام دیے گئے تھے وہ منسوخ ہو گئے توریت شریف کے بعض احکام حضرت عیمی النیکی نے منسوخ فرمادیے (وَلاَحِلُ لَکُمُ مَسْفَضَ اللّٰهِ مَن حُومَ عَلَيْکُمْ)

اورتوریت وانجیل کے بعض احکام شریعت محمدیہ مسلم منوخ ہو گئے جب ہرشریعت اللہ ی کی طرف سے ہے اوراس پر عمل کرنے کا طریقہ مقرر ہے تو اس پڑ مل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری ہے اوراللہ کی فرما نبرداری ہے اللہ کی رضا مندی ہے وین اور شریعت پر چلنے سے مقصد صرف اللہ کی رضا ہے اور پھی نہیں جب اللہ راضی ہے تو اختلاف شرائع میں پھی حرج تنہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے گزشتہ شریعتوں کومنسوخ کردیا اور سب سے آخری شریعت یعنی شریعت محمد میں اللہ علی صابحها وسلم ہی کو مدارنجات قراردیدیا تو اب دوسری شریعتوں پر چلنے کی اجازت ختم ہوگئی۔

اگراللدچا بہنا تو سب کوایک ہی اُمت بنادیتا: پر فربایا وَلَوْ هَاءَ الله لَجَعَلَکُمُ اُمَّةً وَّاحِدَةً (اوراگر
الله چا بہنا تو تم سب کوایک ہی جماعت بنادیتا) وَلَٰکِ فَیْ لِیَبْلُو کُمْ فِی مَآ الدُّحُمُ لیکن الله نے ایک ہی ملت بنانا پندنیس
فرمایا۔ بلکہ مختلف امتوں کو مختلف شریعت سے مطافر ما کیں تا کہ وہ تہیں اس دین اور اس شریعت کے بارے میں آزمائے جو
تہمیں عطافر مائی آزمائش بیتی کہ دین پر عمل کرنے والے الله کے حکم کے فرما نبردار ہیں یا جس شریعت پر پہلے ہے عمل الله الله کے اس شریعت پر جملہ ہونا مقصود ہے کیونکہ وہ آ باؤا جداد کی شریعت بن چکی تھی احکام میں صرف الله کی رضا کو دیکھنا ہو
د کہ باپ دادد ل کی نسبتوں کو جوشوں اللہ تعالی شائد کا فرما نبردار ہے اس کے نفس پر شریعت سمابقہ کا چھوڑ تا کیسامی شاق ہو
د واللہ تعالیٰ بی کا حکم مانے گا۔

اختلاف شرائع میں ایک بڑی حکمت یہ ہی ہے کہ امتداد زمانہ کے اعتبار سے جوعالم میں تغیرا حوال ہے اس کے اعتبار سے احکام کا بدلنا مناسب ہوا تا کہ ہر زمانہ کے لوگ اپنے اپنے زمانوں کے احوال کے اعتبار سے احکام البید برعمل کریں لیکن اپنے طور پر کسی حکم کو بدلنے کی اجازت نہیں ورنہ وہ شریعت البید ندر ہے گی اور شریعت اسلامیہ کو بدلنے یا منسوخ ہونے کا کوئی احتال بی نہیں رہا جو آخر الانبیا عالمنظی جو عطاکی گئی کے تکہ اس میں قیامت تک آنے والے تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لئے احکام وسائل موجود ہیں۔

پرفرمایا فَاسْتَبِقُوا الْحَیْرَاتِ (کرنیک کاموں کی طرف آ کے برمو) اور نیک کاموی میں جنہیں اللہ تعالی نے نیک کل قراردیا اِلَی اللهِ مَوْجِعُکُمْ جَمِیْعًا فَیُنَبِنُکُمْ مِمَا کُنتُمْ فِیْهِ تَحْتَلِفُونَ (اللہ ی کی طرفتم سب کوفون ہے

مچروہ ان چیزوں کے بارے می خردے گاجن میں تم اختلاف رکھتے تھے )

جزاس اکا متبارے پیدچل جائے گاکرتی پرکون تھا اور باطل پرکون تھا قال صاحب الروح "فالانساء هنا مجازعن المحازاة لما فيها من تحقق الامو" \_ يهان بردينا بلدين عيان بكردينا بلدين عيان بردينا بلادين عيان في ملفر ما كيل اس كور ميان في ملفر ما كيل اس كروان في ملاز ما كيل اس كروان في موافق جواللہ نے نازل فرمان كي خواجوں كا اتباع نہ كريں ) اس على مكر رحم ديا كم الله كے نازل فرموده احكام كر مطابق في ملد دين اور في مله طلب كرنے والوں كور ميان ان كي خواجوں كے مطابق في مله نه كريں اس حم كور وارد والمور تاكيد بيان فرمايا \_

### احكام الهييساع اض كرنامصيبت نازل مونيكاسبب

آخريس فرمايا: اَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنُ أَحُسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوُقِنُونَ (كيارياوك جالميت كا فيصله چاہتے بیں اور فیصلہ کرنے کے اعتبار سے ان اوگوں کے لئے اللہ سے اچھاکون ہے جویفین رکھتے ہیں )

جولوگ اللہ کے تم کے خلاف دوسرا تھم تلاش کرتے ہیں اور ان کی تو نے کے لیے سُو ال کے پیرا ہے ہیں ارشاد فرمایا کیا ہے

لوگ جا ہمیت کے فیصلے کوچا ہے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ سما منے ہوتے ہوئے جواللہ کی کتاب بتاری ہے اور جواللہ کے نی نے سُنایا

ہے (علیقہ ) اس سے اعراض کررہے ہیں اور ہمث رہے جب اللہ کا فیصلہ مانے سے انکارہ تو اَب کونسا فیصلہ چاہتے ہیں

اللہ کے فیصلہ کے خلاف قو جا ہمیت کا بی فیصلہ ہے اللہ کے فیصلے کوچھوڑ نا اور جا ہمیت کے فیصلے کو افتیار کرنا کس لیے ہے؟ کیا

جا ہمیت کا فیصلہ اللہ کے فیصلہ سے انچھا ہے؟ ایسا ہم گر نہیں! اللہ سے ہن مدکر انچھا فیصلہ دینے والل کوئی نہیں لیکن اس بات کو

یقین والے ہندے جانے اور مانے ہیں' جن کو کفر بی پر جے دہنے کی نیت ہود اللہ کے فیصلہ پر داضی نہیں' جا ہمیت کا

فصله بی انبیس مطلوب اور محبوب ہے سیجیب احقانہ بات ہے اور نہایت درجه مظر قبیح اور شنع ہے۔

دور حاضر کے نام نہاد مسلمان بھی جاہلیت کے فیصلوں پر راضی ہیں: گذشتہ آیات میں یہود یوں کی عم عدولی اور گرائی اقد کر ان اور انہاں اور کوں نے رجم کے سلسلہ میں قدریت کے عم کوچھوڈ کرزانی اور زانہ کی سرا اپنے طور پر تجویز کر کی تھی اور قصاص کے عم کو بھی بدل دیا تھا اللہ کے فیصلے کے بجائے اپنے تجویز کردہ فیصلوں کو بطور قانون کے نافذ کر دیا تھا۔ جب رسول بھی کا فیصلہ معلوم کرنے کے لئے اپنے نمائندے بھیج قو اُن سے کہد دیا کہ تہارے موافق ہو قو فیصلہ تجول کرلینا اور تہارے موافق نہ ہوقواس سے کریز کرنا۔

آج بہی حال ان لوگوں کا ہے جومسلمان ہونے کے مرقی ہیں اور حکومتیں کیے بیٹے ہیں اور نہ صرف وہ لوگ جنہیں حکومت مل جاتی ہے بلکہ عوام بھی قرآن کر بم کے فیصلوں سے راضی نہیں ہیں اور رسول الله صلی علیہ وسلم کے فیصلوں کو مائے سے انکاری ہیں جب ان سے کہا حاتا ہے کہ قرآنی نظام نافذ کروتو کا نوں پر ہاتھ دھرتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ نمازی بھی ہیں اور اللہ تعالی اور رسول الله صلی علیہ وسلم کے مجبت کے دعوید اربھی ہیں کین بیلوگ بھی قرآنی نظام نافذ کر نے اور نافذ کرو نے کے حق بیل کین بیلوگ بھی قرآنی نظام نافذ کرنے اور نافذ کرو نے کے حق بیل میں ہیں۔

یور پین اقوام نے جوتو انین بتائے ہیں ان بی کے باتی رکھنے کے تی میں ہیں ان پرآیت شریفہ کامضمون اَفَسَحُکُم اَلَٰ کَسُکُ کُم اَلَٰ کَسُلُ کُلُون کَوری طرح صادق آرہا ہے۔ مقد مداراتے ہیں برسوں کیس چاتا ہے۔ دونوں طرف کے دکیل فیس کھاتے رہتے ہیں مال بھی خرج ہوتا ہے اور وقت بھی ضائع ، معمولی ساحق حاصل کرنے کے لیے کئی گئی گنا مال خرج کرتا کھاتے رہتے ہیں مال بھی خرجی جا ہلانہ نظام پر راضی ہیں اور اس بات پر راضی نہیں کہ قاضی اسلام کے پاس جا کیں گواہ یافتم کی بنیاد پر قرآن وحدیث کے موافق فیصلہ ہوجائے۔

جابلانہ قانون کا سہارا لے کر دوسروں کی جائیدادیں دبالیتے ہیں مرحوم باپ کی میراث سے مال اور بہنول کومحروم کردیتے ہیں اور طرح طرح سے ضعفاءاور فقراء کے حقوق مارلیتے ہیں یہی ظالمانہ منافع تو قانون اسلام کے نافذ کرنے کی حمایت نہیں کرنے دیتے کا فرانہ نظام کا سہارالیکراگرد نیا ہیں کی کاحق مارلیا توجب مالک یوم الدین جل جلالہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اس وقت چھ کارہ کیے ہوگا؟

نام کے مسلمان لوگوں نے کیا طریقہ نکالا ہے کہ مسلمان بھی ہیں اور اسلام گوارا بھی نہیں اور عجیب بات ہے کہ جولوگ قرآن کو مانتے ہی نہیں ان کوراضی رکھنا بھی مقصود ہے چونکہ ان کی رائے اسلامی نظام کے حق میں نہیں اسلیے قرآن مانے والے بھی نظام قرآن نافذ کرنے کے حق میں نہیں إناللہ وَ إِنَّا إِلَيْهُ مِلْ جِوْدُنْ ط

### يبودونصال يسدوستى كرنيكى ممانعت

تفقعه بين: معالم التريل ٢٢ ص ١٣ اور تغير ابن كثير ٢٥ ص ١٨ من الكها كده من اده ابن صاحت رض الله عند جوافسار كقبيل تريم من سے متے انہوں نے عرض كيا كہ يار سول الله يہوديوں من مير بيابت سے دوست بيں جن كى تعداد كثير ہے۔ من ان كى دوتى سے بيزارى كا اعلان كرتا ہوں اور الله اور اس كے رسول بى كى دوتى كو پند كرتا ہواس پر عبدالله بن أبي نے كہا (جور كيس المنافقين قا) كہ جھے تو زماندكى كرد شوں كاخوف ہے جن لوگوں سے بيرى دوتى ہے ( يعنى يهود سے ) من ان سے بيزار نبيس ہوتا اس پر الله تعالى جل شائد بن الله الله الله الله الله الله كوكوں الله كالله كي كرد شوں كا فوف ہے جن لوگوں سے بيرى دوتى ہے ( يعنى يهود سے ) من ان سے بيزار نبيس ہوتا اس پر الله تعالى جل شائد بن بناية الله يُهَا الله يُهَا الله يَن الله والله يَهُو دَ وَ النّهَا الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله كي الله كي الله كوكوں الله كوكوں ہے كہا كوكوں ہے كوكوں ہوكوں ہوكوں ہے كوكوں ہوكوں ہوكو

ترکیِ موالات کی اہمیّت اور ضرورت: در حقیقت کافروں ہے ترک موالات کا مئلہ بہت اہم ہے'اپنے دین پر مضوطی سے جمتے ہوئے سب انسان کے ساتھ خوش خلتی سے پیش آنا ان کو کھلانا پلانا اور حاجتیں پوری کر دینا بیاور بات ہے لیکن کافروں کے ساتھ دوئی کرنا جائز نہیں ہے جب دوئی ہوتی ہے تو اس میں دوئی کے نقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں جن بیں بعض با تیں ایی بھی بنائی پڑ جاتی ہیں جن کے بنائے بیں مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہو اور جس سے مسلمانوں کی حکومت میں دخنہ پڑتا ہواور جس ہے مسلمانوں کی جماعت میں ضعف آتا ہو' جو سچے کیے مسلمان ہوتے ہیں وہ کا فروں سے دوئ کرتے ہیں اور جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہیں صرف ذبائی طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور دل سے کا فروی کا فروں سے دوئ کرتے ہیں ' پیوگ اسلام کے نام لیوا بھی بنتے ہیں کین چونکہ اندر سے مسلمان منبیں اسلیے کا فروں کی دوئی چھوڑ نے کو تیار نہیں ہوتے ۔ آئیں بیخوف بھی کھائے جاتا ہے کھمکن ہے مسلمان کو غلبہ نہ ہو اگر کھل کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں تو کا فروں سے جو دنیاوی فوائد وابستہ ہیں وہ سب ختم ہوجا نہیں گے۔

اگر قط پڑجائے یا اور کمی تم کی کوئی تکلیف کی جائے یا اور کوئی گردش آجائے تو کا فرول سے کوئی بھی مدونہ ملے گ اس خیال خام میں جتلا ہو کرنہ سے دل سے مؤمن ہوتے ہیں نہ کا فرول سے بیزاری کا اعلان کرنے کی ہمت رکھتے ہیں 'زمانہ نیوت میں بھی ایسے لوگ تھے جن کا سروار عبداللہ بن اُہی تھا اس کا قول او پُقل فرمایا۔

نبوت میں بھی ایسے لوگ ہے جن کا سر دار عبد اللہ بن اُبھی تھا اس کا قول او پُقل فر مایا۔
اور آج کل بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سلمانوں ہے بھی مِل کر دہتے ہیں آور کا فروں ہے بھی تعلق رکھتے ہیں کا فروں کے لئے جاسوی بھی کرتے ہیں اور سلمانوں کے اندور فی حالات آئیس بتاتے ہیں اور خفیہ آلات کے ذریعہ و گھٹان اسلام کو مسلمانوں کے مشوروں اور ان کی طاقت اور عسا کروافواج کی خبریں پہنچاتے ہیں 'چوتکہ بیلوگ خالص و نیادار ہوتے ہیں اسلے نہ اپنی آخرت کے لیے سوچتے ہیں نہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے فکر کرتے ہیں صرف اپنی دنیا بناتے ہیں اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان کیا نفع پہنچا کئیں گے آٹرے وقت اور نازک حالات میں میں دونصائری سے بی پناہ ل سکتے ہیں کہ ہمیں مسلمان کیا نفع پہنچا کئیں گے آٹرے وقت اور نازک حالات میں میں دونصائری سے بی پناہ ل سکتی ہے (العیافیا للہ تعالی)

الله جل شائ نے فرمایا کہ یہودونسلا کودوست نہ بناؤوہ آپ ش ایک اسرے کو تو ہیں جو حض ان سے دوی کریکا وہ آبیں میں سے ہے (دوی کے درجات مخلف ہیں بعض مرتبدوی ایک ہوتی ہے کہ اسے نبا ہے کے لیے ایمان کو چھوڑ دیا جاتا ہے بیقو سرایا کفر ہاور فَانِسَهُ مَانُهُمُ کا حقیق مصداق ہاورا گر کسی نے ایمان کو چھوڈ نے بغیر کافروں سے دوی کی تو اپنی دوی کے بقدر درجہ بدرجہ آبیس میں سے شار ہو گا اور یہ کیا کم ہے کہ د کھنے والے اس دوی کرنے والے کو کافروں کا بی ایک فرد ہمیں گے اِنَّ اللّٰهَ لاَ یَهُدِی الْقَوْمَ الطَّالِمِینَ (بلائحہ الله ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا) کافروں سے دوی کرتا ایک فردس سے دوی کرتا ایک اور یہ اور یہ طلم کرنے والے آپ خیال میں ہوشیار بن رہے ہیں راہ ہدایت سے مدموڑ ہے ہوئے ہیں آبیس ہدایت مطلوب بی نہیں ہا اللہ آبیں ہدایت نہیں دیگا۔

فَعَسَى اللَّهُ أَنُ يَّاتِي بِالْفَتُح أَوُ أَمُرٍ مِّنُ عنده: منافقول في عبد نبوت مِن جو أول كها تما كما كر م يبوديول مع تعلق ندر هيس اور ان سعدوى ختم كردين قو جميس ورب كرا وحدت بركوني كام آنيوالا ندسط كا اگر اسلام کاغلبہ نہ ہوااور یہودیوں سے بگاڑ کر بیٹھیں قو ہم کہیں کے ندر ہیں گے یا گر کسی تم کی کوئی گردش آگئی قط پر گیا مہنگائی ہوگئی تو ساہو کار یہودیوں سے جوا مدادل سکتی ہے اس سے محروم ہوجا نیں گئے بین فالص دنیا داری کا جذبہ ہے ایمانی تقاضوں کولیس پُشت ڈال کردنیاوی منافع حاصل ہونے کے احتمال پراہی بات کہد گئے۔

وَیَ هُولُ الَّذِیْنِ امَنُوا (الآیة) یعنی جب منافقین کا نفاق کھل کرما ہے آئے گا تو اہل ایمان تجب ہے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بردی مضبوطی کے ساتھ اللہ کہ قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں'ان کا باطن تو کچھاور ہی نکلا' جھوٹے کو جب اپنی بات کو باور کرانا ہوتا ہے تو بار بارتا کید کے ساتھ قسمیں کھا تا ہے میافقین بھی ایما ہی کرتے تھے نکلا' جھوٹے کو جب اپنی بات کو باور کرانا ہوتا ہے تو بار بارتا کید کے ساتھ قسمیں کھا تا ہے میافقین بھی ایما ہی کرتے تھے اس کے بغیر ہی اس پر کھے ہی اس کے اعمال اور اخلاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تھا ہے تھموں کے بغیر ہی اس پر اعتاد ہوجاتا ہے منافقوں نے جونفاق کی چالیں چلیں اور دکھانے کو بظاہر جو ٹیک اعمال کے وہ سب اکارت چلے گئے ان سے پچھانکہ دہ نہ وااور بھر پورنقصان میں پڑ گئے۔ اس کوفر ہایا تحیطت اُنتے مالھے مُنافقہ مُناف ہو اُنظر پورنقصان میں پڑ گئے۔ اس کوفر ہایا تحیطت اُنتے مالھے مُنافقہ اُنتے مالی اور منسوری آ

یکانی الله بقوم بی الله با می الله با می الله با می بید به فسوف یکانی الله بقوم بیمیم الله با بی بیمیم الله با بی بیمیم الله بیمی بیمیم الله بیمی بیمیم بیم

يخافون لوَمة لَا يَوْ ذَلِك فَضَلُ الله يُغْرَيْهِ مَن يَتَكَافُو والله والله والله عليه الله الله عليه الله الله على الله والله وا

# مسلمان اگردین سے پھرجائیں تو اللہ تعالی دوسری قوم کومُسلمان بنادیگا

قسف مديسو: ان آيات من الله جل شاخئ اول تو مسلمانوں كوخطاب كركے يوں فرمايا كددين اسلام كاچلنا چكنااور آگے برهنا كوئى تم پرموتو ف نيس ہا گرتم مرتد ہوجا و يعنى دين اسلام سے پھرجا و (العياذ بالله) تو اسلام پھر بھى باتى رہے كا اللہ تعالى السياد كوں كو پيدا فرمائے كا جوائيان تبول كريں كے اورائيان كے تقاضوں كو پورا كريں گے \_ يوگ اللہ كے محبوب ہوں كے اورائلہ تعالى سے مبت كرنے والے ہوں كے \_

بیلوگ اہل ایمان سے تواضع اور نرمی اور مہر بانی کے ساتھ پیش آئیں گے اور کا فروں کے مقابلہ بیں قوت اور طاقت اور عزت اور غلبہ کی شان دکھائیں گے بیلوگ اللہ کی راہ بیس جہاد کریں گے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جان و مال کی قربانیاں دیں گے کا فروں سے لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔

ان لوگوں کی صفات فہ کورہ بیان فرمانے کے بعدار شاد فرمایا کہ لیک فَصُلُ اللّهِ یُوْ تِیْهِ مَنُ یَّشَآءُ کہ یہ سب اللّه کا فضل ہے جس کوچا ہے عطافر مائے اس میں ہرة ور کے مسلمان ال کو تنبیہ ہے کہ ایمان اور ایمان کے نقاضوں پر چلنے اور اللّه کی راہ میں قربانیاں دینے کو اپنا ذاتی کمال نہ بجھیں اور مغرور نہ ہوں بیسب اللّه تعالیٰ کافضل وانعام ہے جے چاہایان اور اعمال صالح کی دولت سے نواز دے۔

منت مَنهِ که خدمت سلطان ہمی کی شکر خدا گن که موفق خُدی بخیر منت شاس ازو که بخدمت بداشتت نظل وانعامش معطل نه گذاشت

وَاللَّهُ وَالسِّعْعَلِيمٌ (اورالله برى وسعت والاسهاور برعم والاسه) و وجه چاه د اور جتناد اساختيار م

اورجي نعت طيوه شكر كذار جويانا فكرابي اسي سبكاعلم ب-

اہل ایمان کی صفت خاصہ کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں: اہل ایمان کی جوصفات بیان فرمائیں اس میں ایک ہیے کہ اللہ ان سے محبت فرمائے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گئ در حقیقت یہی موئن بندوں کی اصل صفت ہے سورہ بقرہ میں فرمایا وَ الَّـذِیْنَ امْنُو اَاشَدُ حُبُّ اللّٰهِ (اور جولوگ الله پرایمان لائے وہ اللّٰہ کی محبت کے اعتبار سے بہت زیادہ محت ہیں) نیز ارشاد فرمایا فَلُ اِنْ کُنتُ مُ تُسحِبُونَ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِی یُحبِبُ کُمُ اللّٰهُ وَاعْدِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ

جب الله سے مجت ہوگی جوصالح بندہ ہوجواللہ رسول سے بھی محبت ہوگی جن کے اتباع کو محبت کا معیار قرار دیا ہے اللہ کے رسول سے محبت ہوگی اور ہراس بندہ سے محبت ہوگی جو صالح بندہ ہوجواللہ رسول علیہ کے رسول علیہ کا فرمال بردار ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تین تصلتیں ایک ہیں وہ جس کی فضص میں ہوگی ایمان کی مضاس محسوں کر رہا ایک خصلت تو یہ ہے کہ اللہ اور اُس کا رسول اُسکوسب سے زیادہ محبوب ہوں (اللہ رسول سے جو مجبت ہواس جیسی اور کسی سے مجبت نہ ہو) دوسر سے رہے کہ جس کسی بندہ سے محبت کر سے تو یہ مجبت صرف اللہ میں کے لیے ہوتیں جائے کو ایسا بی گر سے بچادیا تو اب کفر میں واپس جانے کو ایسا بی گر اجانے مرب اللہ نے اسے کو رواہ البخاری ص مے تا)

المل ایمان کی دوسری صفت بیبیان فرمائی: آفِلَةِ عَلَی الْمُوْمِنِینَ آعِزَّةِ عَلَی اُلکَفِوِیْنَ (کمیلوگ ایمان والوں کے لیے الل ایمان کی دوسری صفت بیبیان فرمائی: آفِلَةِ عَلَی الْمُوْمِنِیْنَ آعِزَّةِ عَلَی اُلکَفِوِیْنَ (کمیلوگ ایمان والوں کے لیے نرم اور رحم دل ہوں گے اور کا فروں کے مقابلہ میں غلب اور دبد بدوالے ہوں گے ) اسکوسورہ فتح میں یوں بیان فرمایا: مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ آشِدًا وَعَلَی الْکُفَّادِ دُحَمَاءً بَیْنَهُم (حمدرسول الله اور وه لوگ جوان کے ساتھ بین خت بیل کا فروں پر اور رحم دل بین آپس میں ) یہ صفت بھی بہت بڑی ہاں کے بغیر ایمان برداری کا اجتماعی مزاج نہیں بنآ اور جا ندار وصدت وجود میں نہیں آتی ، کا فروں کے مقابلہ میں خت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پڑھم کیا جائے ۔ مطلب سے کہ کا فریع محسوں کرتے رہیں کہ بیاوگ قوی ہیں عزت اور شوکت والے ہیں ان سے ہم مقابلہ نہیں کرسکتے اپنا اجتماعی اور انفرادی طور طریقہ ایسا کھیں کہ کا فریع بھیں کہ بیلوگ ہی ہے بر تہیں قوت میں زیادہ ہیں اسکوسورہ تو بیش فرمایا۔

يناَيُهَا الَّـذِيْنَ امَنُو اقَاتِلُو اللَّذِيْنَ يَلُونَكُمُ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيْكُمْ غِلْظَة (اسايمان والواان لوكول سـ

جنگ کروجوتمهار حقریب بین اوروه تمهار سے اندریخی محسوں کریں)

كفروايان كى جنك قويميشدى باوركافرول سے بيزارى ظاہر كرنے كاتكم فرمايا بـ سوره محقد مى ارشاد بـ ـ ـ فقد كانت لكم أُسُوةٌ حَسَنةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَاللَّايُنَ مَعَهُ إِذْقَالُوا لِقَوْمِهِمُ إِنَّا بِرَآءُ مِنْكُمُ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ

مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفَرُنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَاوَ بَيْنَكُمُ الْعَدَ اوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتَّى تُؤْ مِنُوا بِا لَلَّهِ وَحُدَهُ

(تمہارے لیے نیک پیروی موجود ہے ابراہیم میں اور اُن لوگوں میں جو ابراہیم کے ساتھ تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم بے تعلق ہیں تم سے اور اُن چیز وں سے جن کوتم اللہ کے سوابو جتے ہو ہم میں اور تم میں ظاہر ہوگئ دشمنی اور اُنعش ہمیشہ کے لیے جب تک کرتم ایمان نہ لا وَاللہ پر جو تہاہے )

در حقیقت جب تک کافروں سے براء ت اور بیزاری نہ ہو اوران سے بعض اور دعمیٰی نہ ہواُس وقت تک کافروں کی موالات یعنی دوتی کا جذبہ تم ہوئی نہیں سکتا۔ گذشتہ آیت ہیں جو کافروں کو دوست نہ بنانے کا حکم فر بایا ہے اس پڑ کل ہونے کا بھی راستہ ہے کہ اُن کو دعمیٰ میں سمجھا جائے جو کافر مسلمانوں کی عملداری ہیں رہتے ہیں جن کوشر لیعت کی اصطلاح ہیں دہتے ہیں وہ جاتا ہے اصول شریعت کے مطابق ان سے و واداری رکھی جائے اس طرح جو مسلمان کافروں کے مملک ہیں رہتے ہیں وہ وہاں کے کافروں سے ملک ہیں رہتے ہیں وہ وہاں کے کافروں سے فریدو فروفت کی حد تک اورامورا نظامیہ ہیں (جوشر غادرست ہوں) میل جو ل رکھیں لیکن دوئی نہ کریں، آج مسلم عمالک کے حکم انوں کا بیوال ہے کہ کافروں سے ان کا جوڑ زیادہ ہے جولوگ کافرطوں کے مربراہ ہیں ان کے سمام عمالک کے حکم انوں کا بیوال ہے کہ کافروں سے ان کا جوڑ زیادہ ہے جولوگ کافرطوں کے مربراہ ہیں مسلم عمالک کے مسلمانوں کو اپنے ملک سے نظاتے ہیں اور ان پر قیدو بندگی شختیاں کرتے ہیں اور جوکا فراپے پاس رہتے ہیں انورائی کی احد دبھی دیتے ہیں اور اُن کی احد دبھی کرتے ہیں اور اُن کی احد دبھی کی تھر بیات کے خلاف ہیں۔

الل ایمان کی تیسری صفت که وه الله کی راه میں جہاد کرتے ہیں: الل ایمان کی ایک اور صفت بیان اللہ ایمان کی ایک اور صفت بیان فرمائی فی سَبِیْلِ الله کی کہ وہ الله کی راہ میں جہاد کرتے ہیں نفظ جہاد جہد سے لیا گیا ہے عربی زبان میں محنت اور کوشش اور تکلیف اٹھانے کو جہد کہا جاتا ہے اللہ کا دین پھیلانے کے لئے اس کا بول بالا کرنے کے لئے جو بھی عنت اور کوشش کی جائے وہ بھی جہاد کی ایک صورت ہے اور چونکہ اس میں اور کوشش کی جائے وہ بھی جہاد کی ایک صورت ہے اور چونکہ اس میں جو قبال مشرد عبوا ہے نفر اور شرک کومنانے جان وہ اللہ کی قبالی میں جو قبال مشرد عبوا ہے نفر اور شرک کومنانے اور نیجاد کھانے کے لئے ہے۔

خالق كائتات جل مجدة كى سب سے برى بغاوت اور نافر مانى يہ بے كماس پر ايمان ندلاكيں أسے وحدة لاشريك ند

جانیں اس کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کوشریک کرلیں۔اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اسکی خالقیت اور مالکیت کو سامنے رکھا جائے اور کھر اللی تعرف ہوا تا ہے اللہ تعالیٰ کے باغیوں سامنے رکھا جائے اور پھر اہل کفر کی بعناوت کود یکھا جائے تو جہاد کی مشروعیت بالکل بچھٹ آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے باغیوں سے اس کے بند بے قال کریں تو اس پر کیوں طعن کیا جاتا ہے جب ایمان اور کفر کی دشنی بی ہے تو اہل ایمان دشمن کے خلاف جو بھی کارروائی کریں جوشر بعت اسلامیہ کے موافق ہوا سے ظلم نہیں کہا جائے گا۔

آخر کا فربھی تو مسلمان پر حملہ کرتے ہیں ان کو آل کرتے ہیں ان کی دکا نیں جلاتے ہیں ان کے ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں اور سالہا سال انہوں نے صلبی جنگیں لڑیں ہیں مسلمان دشمنی کا جواب دشمنی سے دیتے ہیں تو اس میں اعتراض کا کیا موقعہ ہے؟ مسلمانوں کو دبنگ ہوکر رہنا چاہئے ورندالل کفر دبالیں گے۔ (جہاد کے بارے میں انوار البمیان جام ۱۹۵۵) کا مضمون بھی دیکھیلیا جائے۔ ۱۲منہ سورہ تو بداور سورہ تحریم میں فرمایا۔

ياًيُّهَالنَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيُنَ وَاخْلُطْ عَلَيْهِمُ وَمَاوِاهُمُ جَهَنَّمُ ﴿ وَبِنُسِ الْمَصِيرُ (ا عَنِي الْمُولِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

بعض ملکوں میں مسلمانوں نے کا فروں سے اس حد تک دوئی کردگی ہے (اوراس کا نام رواداری اور یک جہتی رکھا ہوا ہے) کہ اُن کے ساتھ بیٹھ کر حرام چیزیں بھی کھائی لیتے ہیں اور اُن کے فد ہمی تہواروں میں بھی شریک ہوجاتے ہیں حدید ہے کہ اُن کے ساتھ بیٹھ کر حرام چیزیں بھی کھائی لیتے ہیں اور اُن کی مدود کی محرادت خانوں کو بنانے میں ان کی مدود بھی کردیتے ہیں ایسی رواداری کرنے کی شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی بہت بڑا خطرہ ہے کہ ایسی رواداری کر نیوالوں کو اور ان کی نسلوں کو بیرواداری کا فرنہ بنادے۔ (والعیاذ باللہ)

اہل ایمان کی چوتھی صفت کہ وہ کسی کی ملامت سے ہیں ڈرتے: الل ایمان کی ایک صفت ہوں بیان فرمائی کہ وَلاَیتَ خَافُونَ لَوُمَةَ لَاتَبِم (وہ لوگ کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہیں ڈرتے) یہ بھی اہل ایمان کی ایک عظیم صفت ہے جب اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ سے مبت کرتے ہیں تو مخلوق کی کیا حیثیت رہ گی اللہ کے بارے کسی کے گرا بھلا کہنے کا خیال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے تھم کی برتری ابھی تک دل میں ہیں ہیں جھی ۔

میسوچنا کہ اگر ہم اسلام پڑمل کریں گئے سفر حضر میں نماز پڑھیں گےتو کا فریُر امانیں گےاؤان دیں گےتو کا فرکیا کہیں گے اگر ڈاڑھی رکھ لی تو لوگ بری نظروں سے دیکھیں گے کا فروں فاستوں کا لباس نہ پہنا تو سوسائٹ میں برے بنیں گے۔ بیسب ایمانی تقاضوں کے خلاف ہے مومن کواس سے کیا مطلب کہلوگ کیا کہیں گے۔؟

الله كرسول المنطقة كا اتباع كرنا ب مومن تو الله كابنده ب اى كا فرما نبردار ب تلوق راضى مويا ناراض الجعاكم يايرا اسايية رب كے پيند فرموده داسته پر چلنا ہے۔

اللهرسول المل ايمان كولى بين: مونين كاصفات بيان فرمان ك بعدفرمايا وأسمسا وَلِيُسكُمُ اللهُ

وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امَنُوا الَّذِينِ يُقِيمُونَ الصَّلواةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكواةَ وَهُمُ رَا كِعُونَ (تمهاراولى وبسالله اوراس كا رسول ہے اورایمان والے بیں جونماز کوقائم کرتے بیں اورز کو قادا کرتے بیں اور دورکوع کرنےوالے بیں )

الل ایمان کی دوی کو صرف اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی دوی میں منحصر فرما دیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی دوئی میں منحصر فرما دیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کا کوئی دوست نہیں ہے اگر کسی دوسر ہے کو دوست بنایا تو خطا کریں گے دھوکہ کھا تمیں گے دنیاو آخرت کا نقصان اٹھا تمیں گے مسامحہ بی اہل ایمان کی دواہم صفات بھی بیان فرما تمیں اور وہ یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں (جو جانی عبادت ہے اور ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے) اور زکو قادا کرتے ہیں جو مالی عبادت ہے کہ معن قبل کے ہیں ایک ہیدکہ اُن میں خشوع اور تو اضع کی صفت ہے ان کے دل اللہ کی فرماں برداری کے لئے جھے ہوئے ہیں۔

اور بعض حضرات رَا بِحِمُونَ کَامعروف عنی مرادلیا ہے اور وہ یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے رکوع کی حالت میں زکو ہ دیتے ہیں معالم النز بل ج مص سے میں میں کھا ہے کہ حضرت علی کے مجد میں نماز پڑھ رہے تھے رکوع میں جا چکے تھے وہاں سے ایک سائل گذرا اُس نے سوال کیا تو آپ نے رکوع بی میں اپنے ہاتھ سے انگوشی اُ تاردی ۔ حضرت علی کے نے رکوع بی میں اپنے ہاتھ سے انگوشی اُ تاردی ۔ حضرت علی کے انظار نہ کیا۔

الله تعالى نے ان كے عمل كى تعريف فر مائى آيت كاسبب نزول خواہ حضرت على كاعمل ہى ہوليكن الفاظ كوعموم را كعين اورخا شعين اور تمام زكوة واداكرنے والوں كوشامل ہے۔

احكام القرآن من علامدابو بكر بصاص في الكام المحاس الما يت سد معلوم بواكنماز من تعودى محرك كرف من الحكام القرآن من علامدابو بكر بصاص في الكام المعلوم بواكن المفل معلوم بواكن فلى صدقد كر الم بحل الفظار فاستعال كرديا جاتا ہے جيرا كروه من من المناز فاستعال كرديا جاتا ہے جيرا كروه من من فرمايا وَمَا المناس مَعْلُونَ وَ وَجُو اللهِ فَا وَلَيْكَ هُمُ الْمُصْعِفُونَ وَ (جو بحى ذكوة تم اداكرو كرس سے الله كى رضا مطلوب بورزى الگ بين دُ اب كو چنددر چندكر في والى الله كى رضا مطلوب بورزى الگ بين دُ اب كو چنددر چندكر في والى الله كى رضا مطلوب بورزى الگ

الله تعالى اوراس كےرسول عليہ سے دوستى كر نيوالي بى غالب ہوں گے كرينوالي باللہ اورجوص كے كرينوالي مَن يَّنَوَلُ اللهُ وَرَسُولَهُ والَّذِيْنَ امْنُوا فَانَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الغلِبُونَ و (اورجوص دوس كرے اللہ كارسول كارسول سے اورائيان والوں سے سواللہ كروہ كے لوگ بى غالب ہونے والے بيں)

اس میں اُن لوگوں کو تعبیہ ہے جومسلمانوں کوچھوڑ کر کافروں سے دوئی کریں اور اس تر دد میں رہیں کہ نہ جانے کون غالب ہوتا ہے اگر کافروں سے دوئی رکھی اور وہ غالب ہو گئے تو بیدوئی کام دیکی جیسا کہ عبداللہ بن اُبی نے کہد دیا تھا کہ نَخُسْنَی اَنْ تُعِیسُهَنَا دَاَئِوَةً ﴿ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم پرکوئی گردش آ جائے ) اللہ تعالی جل شائه نے فرمایا کہ اللہ کا گردہ ہی غالب ہوگا'جواللہ کے دین کوزندہ کرنے اور پھیلانے اور بڑھانے کے لئے محنت کرتے ہیں اللہ کے لئے جیتے اور مرتے ہیں بیلوگ جوب اللہ یعنی اللہ کی جماعت ہیں۔

الله باكى طرف سے ان كى مدد ہوتى ہے اور ان كوغلبہ حاصل ہوتا ہے سوره كجادله مل فرمايا تكتب الله كا عُلِبَنَّ الله وَرُسُلِم وَرُسُلِم وَرُسُلِم وَاللهِ الله وَرُسُلِم وَكُلُم وَرُسُلِم وَرُسُلِم وَرُسُلِم وَرُسُلِم وَرُسُلِم وَكُلُم وَرُسُلِم وَكُلُم وَرُسُلِم وَكُلُم وَرُسُلِم وَكُلُم وَرُسُلِم وَكُلُم وَلُمُ وَلُم وَكُلُم وَكُلُم وَكُلُم وَلُمُ وَلُمُ وَلُمُ لُلِمُ لُلِكُم وَلُوكُ وَلُوكُ وَلُمُ لُلِمُ وَلُمُ وَلُوكُ وَلُوكُ وَلُمُ لُلُم وَلُم وَلُوكُ وَلُمُ لُلِمُ لِلْكُوكُ وَلُمُ لُلِكُ وَلُكُ ولُمُ لُلِكُم وَلُم وَلُوكُ وَلُمُ لُلِمُ لِلْكُوكُ وَلُم لُلِكُم وَلُوكُ وَلُمُ لِلْكُوكُ وَلُم لِلْكُوكُ ولِمُ لَا لُلِكُم ولِكُم ولَا لَا لُمُ لِلْكُم لِلْكُوكُ ولِلْكُم ولَا لَاللّه لَا لَا لُلِكُم لَا لُمُ لِلِكُم لَا لَا لُلِكُم لِلْكُم لِلْكُلُمُ لِ

سورهالضَّفَّت مِي فرمايا وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ هَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُوُنَ ه وإنَّ جُنُدَنَا لَعَبَادِنَا الْمُرُسَلِيْنَ ه إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُوُنَ ه وإنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ اللهُ مُلَاثِي عَلَيْهِ وَكَالِيَ بَصِعِهِ وَعَبَرُولِ كَلِيَ بَعِيمِ وَلَى مَدْمِولَ الربِ عَلَيْهِ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْكِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ مِن عَلَيْكُمِ مَا عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُمُ مِن عَالِمُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن عَلَيْكُ مِن عَلَيْكُ مِن عَلَيْكُمِ مِن عَلَيْكُ مِن عَلَيْكُمُ مِن عَلَيْكُمِ مِن عَلَيْكُمُ مِن عَالِمُ عَلَيْكُمُ مِن عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِن عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِن عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ كُلِمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِن عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِن مَا عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ

مسلمانوں کی مغلوبیت کا سبب: الل ایمان جب ایمان پر جے دہیں نافر مانیوں سے بچتے رہیں اللہ پر بھروسہ رکھیں ادکام البیہ کے مطابق زندگی گذاریں اور اخلاص کے ساتھ کا فروں سے جنگ کریں تو ضرور بہی لوگ غالب ہوں گے کہی بہتد ہیری یا معصیت کیوجہ ہے بھی کوئی ذک پہنچ جائے تو یہ دوسری بات ہے آیت کا یہ مطلب نہیں کہ بھی کوئی مسلمان کا فروں کے ہاتھ سے نہ مارا جائیگا اور شہید نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انجام کار کے طور پر فتح نصر سے اور غلبہ الل ایمان جب تک ایمان پر قائم رہے اخلاص کے ساتھ کا فروں سے لڑت ور ہواللہ کے دین کو جامل ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے کہ المل ایمان جب تک ایمان پر قائم رہے اخلاص کے ساتھ کا فروں سے لڑت تو رہے۔ قیصر و کسری کی کو حیث سے اللہ کے دین کو جاند کر حیث باتر کی جہاد کی وجہ سے پاش پاش ہوئیں بڑے بر دے مما لک ان کے زیر نگیں آگئے اور کفار پیچھے ہٹتے لے گئے کو اس سے اعمال شرعیہ کی پابندی چھوڑی اللہ کی نافر مانیوں پر اُر آ تے دنیا کو مقصود بنالیا۔ کافروں کی دوستی کادم بھر نے لگے تو اُن کے وقت میں جو مما لک ان کے زیر نگیں آگئے اور کفار کے جو بہتی ہاتھ سے نکل گئے اور کافروں نے عالمی ادار سے بنا کر مسلمانوں کو ان کام بھر بنالیا۔ کافروں کو اللہ لیک تاللہ لیسی اللہ بھی سے کھر یقتہ پر حو ب اللہ لیسی اللہ اس بیسی تھوٹ ڈال دی اور کہن پر دو کے اللہ لیسی نے ویا مسلمانوں میں بھوٹ ڈال دی اور کہن پر دو کے اُن کی جماعت بنیں تو اب بھی تھے طریقتہ پر حو ب اللہ لیسی اللہ بھی سے کھر یقتہ ہیں۔

إِلَى الصَّلَوْةِ التَّخَانُ وْهَا هُزُوًّا وَلَعِبًّا ذَٰ لِكَ بِأَنْهُمُ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ® قُـلُ يَأَهُ لَ الْكِتْبِ نماز کے لئے پکارتے ہوتو وہ اسے بلسی اور کھیل بنا لیتے ہیں' یہ اسلئے کہ وہ سمجھنیں رکھتے۔ آپ فرما دیجئے! کہ اے اہل کتاب لْ تَنْقِبُوْنَ مِنَآ إِلَّالَ امْكَايِاللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ اِبْنِنَا وَمَاۤ أَنْزِلَ مِنْ قَبْلٌ وَانَّ أَكْثَرُكُمُ مے مرف س کے ناراض ہوتے ہوکہ ہم اللہ پرایمان لاے اوراس پرایمان لائے جو ہماری طرف اتارا گیا اور جوہم سے پہلے اتارا گیا اور ایک بدبات ہے کہم میں اکثر لِيقُوْنَ ﴿ قُلْ هَلْ أَبْيَّكُمُ مِنْ مَرِينَ ذِلِكَ مَثُوْبَةً عِنْكَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ فرمان بين آپ فرماد يج كيام ملهمين والمريقة بناوس جوالله كزوكي مزاكات السعنداد فدائب بيان اوكال كاطريقه بين والله فاحت كردى اورش برالله فلسه والله فالمستعمل عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرِدَةَ وَالْغَنَازِيرُ وَعَبَكَ الطَّاغُوتُ أُولَيْكَ شَرَّمٌ كَانًا وُ أَضَالُ عَنْ وران می بیعض کواللہ نے بندر بنادیا جنہوں نے شیطان کی عبادت کی بیاوگ جگہ کے اعتبارے بدترین لوگ میں اور سید محداستہ سے بہت زیادہ بہکے ہوئے ہیں اور سَوَا ِ السَّبِيْلِ @وَإِذَا جَآءُوَكُمْ قَالُوٓا أَمَنَّا وَقَلْ دَّخَلُوْا بِالنَّفْرِ وَهُمْ وَقَلْ خَرَجُوْا بِهِ وَاللَّهُ إَعْلَمُ جب دہ آ پ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ دہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور کفر کی ہی حالت میں نکل گئے اور اللہ خوب جانہا ہے بِمَا كَانُوْا يَكُثُمُونَ ﴿ وَتُرَى كَثِيْرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِنْدِ وَالْعُدُوانِ وَالْحِلْمِ جس کووہ چھیاتے ہیں'اورآ پان میں سے بہت سول کودیکھیں گے جو گناہ میں اورظلم میں اور حرام کھانے میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں ۔ الشُّفْتُ لِيشِّى مَا كَانُوْا يَعْكُونَ @لَوُلا يَنْفُلْهُ مُالِرَّيَانِيُّوْنَ وَالْكِفْيَارُعَنْ قَوْلِهِمُ بیرواقتی بات ہے کہ وہ اعمال مُرے ہیں جو بیلوگ کرتے ہیں' کیوں نہیں منع کرتے ان کو درولیش اور اہل علم گناہ کی باتیں کرنے ہے الْإِثْمُ وَ أَكِلِهِمُ النَّنْتُ لَبُشْ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ الْ اور حرام کھانے سے واقعی وہ کرتوت برے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں

### اہل کتاب اور دوسرے کفار کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کوہنسی کھیل بنالیا ہے

قسف مدید: ان آیات میں اوّلاً تواس مضمون کا عادہ فرمایا جوگذشتہ رکوع کے شروع میں تھا کہ کا فروں کو دوست نہ بناؤ وہاں یہودونساری سے دوئی کرنے کومنع فرمایا اور یہاں یہودونساری کے ساتھ لفظ وَالْتُحفَّادَ کَا بھی اضافہ فرمادیا تاکہ دوئی نہ کرنے کی ممانعت تمام کا فروں کے بارے میں عام ہو جائے 'یہود اور نصالے اور دوسرے تمام کا فرجن میں مشرکین ملحدین منافقین مرتدین سب داخل ہیں ان سب سے دوئی کرنے کی ممانعت فرمادی 'اوّل تو ان کا کفر ہی دوئی نہ کرنے کا بہت بواسب ہے لیکن ساتھ ہی ان کی ایک اور بدترین ترکت کا بھی تذکرہ فرمایا اوروہ یہ کہ انہوں نے دین اسلام
کولئی اور فداتی اور کھیل بنالیا ہے۔ خاص کر جب نماز کے نکا و سے لینی اذان کی آ واز سنتے ہیں تو اُس کا فداتی بناتے ہیں۔
ظاہر ہے جب کوئی محض مسلمانوں کے دین کا فداتی بنائے گا مُسلمان کو اس سے دوئی کرنے کا کیا جواز ہوسکتا ہے
کا فروں کی پیچرکت نا بھی اور بے علی پرٹی تھی اس لیے فرمایا ذلک بِنائھ ہُم قُومُ الا یَفْولُونَ (بیاس لئے ہے کہ پیلوگ
سجھ نیس رکھتے ) اس کے بعد فرمایا قُلُ بیا کھل الکھنبِ ھَلُ تَنْقِمُونَ مِنا (اللّبۃ ) آپ اہل کتاب نے فرماد ہے کہ تم اللہ پرائیان لائے اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان اور اللہ نے ہو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان اور اللہ نا ہوئی اور کی سب بنالیا یہ تباری حمادت ہے اور اللہ نا ہوئی کا سب بنالیا یہ تباری حمادت ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان دوسر اسب تباری ناراضگی کا سب بنالیا یہ تباری حمادت ہو اور اس بھی باتوں کو تم نے ناراضگی کا سب بنالیا یہ تباری حمادت ہوں اس بھی باتوں کو تم نے ناراضگی کا سب بنالیا یہ تباری حمادت ہوں کہ خوال کیا تھا اسلیے فرمایا کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں لیدی کم پر مراسب تباری ناراؤس کی کتاب بالیاں لائے بیق ناراؤس کی کتاب نیں ہو بھی کا سب نہیں ہوسکا۔

معدود ہے؟ چندافراد ہی نے اسلام قبول کیا تھا اسلیے فرمایا کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں لیدی کم پر مراسب تبالی کرائے کہ کیا کہ تو ناراؤسکی کا سب نہیں ہوسکا۔

ہاں! اہل کتاب کا نافر مان ہونا اور اللہ کی فرمانبرداری سے ہٹنا اور پچنا پیمسلمانوں سے ناراضگی کا سبب ہوسکتا ہے اور حقیقت میں کافروں کی ناراضگی کا بھی سبب تھا اور اب بھی ہے اہل کتاب کواس میں تنبیہ ہے اور ہدایت ہے کہتم سرکشی سے باز آؤاورمسلمان ہوکرمسلمانوں میں گھل مل جاؤ۔

المل كتاب كى شقاوت اور ملاكت: كرفر ما الله كَلْ هَلُ أَنْبَنْكُمْ بِشَرِّمِنْ ذَلِكَ مَنُو بَهَ عِنْدَالله (الآية) اسابل كتابتم بم ساسلن ناراض بوكه بم لوگ الله پراوراس كتابوں پرايمان لائے بوئ بيں بية كوئى ناراضكى ك بات نبيں بے ليكن تم اپن حماقت وشرارت اور مركثى كيوجه ئے أسے يُرا بجھتے ہو۔

بالفرض اگریہ انجھی چیز نہیں ہے قو میں تہمیں اُس سے بڑھ کربری چیز بتا تا ہوں جسمیں تمہاری شقاوت اور ہلا کت ہے اور اللہ اور و مرز اکے اعتبار سے بہت ہُری ہے فور کرو گے قو تمہاری تجھ میں آجائے گا کہ جس راہ پرتم ہووہ راہ بہت بری ہے اور اللہ کے نزد یک اس کا بدلہ بہت ہُرا ہے یہ بری چیز کیا ہے؟ اُن لوگوں کے اعمال ہیں جن میں اللہ نے لعنت کردی اور اپنی رحمت سے محروم کر کے مردود قر اردیدیا اور ان پرغصہ فر مایا اور ان کو بندر اور سور بنادیا 'اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی ان لوگوں کا بیطریقہ اس طریقہ اس طریقہ اس کی برستش کی آب اور انہوں ہے کہ مار سے طریقہ میں تو حید ہے ایمان ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے اور اس کے نبیوں کا انکار ہے اللہ کی کتابوں کی کندیب اور اس کے نبیوں کا انکار ہے اللہ کی کتابوں کی تندر اور ہے اللہ کی نافر مانی کی ان کو بندر اور ہے اللہ کی نافر مانی کی ان کو بندر اور

سور بنادیا گیا جس کا تہمیں اقر ارہے۔ ایسے لوگ اللہ کے یہاں بہت برابدلہ پائیں گے بیآ خرت میں بدترین لوگ ہوں کے ان کی جگد دوز نے ہو بہت ہُری جگد ہادر بیالگی سید سے راستہ سے بہت دور ہیں اس میں اہل کتاب کو تنبیہ ہے کہ مسلمانوں پر ہنتے ہواوران کی اذان کا خمال بنا ہے ہو۔ ہمارے طریقہ میں تو کوئی بات استہزاء اور خمال اور گراہی کی نہیں ہے ہاں تہمارا طریقہ نافر مانی کفر وضوق کا ہے تہمارے آباؤ اجداد بھی ایسے ہی تھے جنہوں نے کفریے تھا کدا فتار کئے۔

گائے کے بچھڑے کو پوجا۔ حضرت میں الطاب کو فعدا کا بیٹا بتایا سنچر کے دن کی جو تعظیم لازم کی گئی تھی اسکی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے بندر بنا دیئے گئے بعض مقسرین نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے سینچر کے دن کے بارے میں تھم عدولی کی جس کی وجہ سے بندر بنا دیئے گئے بعض مقسرین نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے سینچر کے دن کے بارے میں تھم عدولی کی جس کی وجہ سے بندر بنا دیئے گئے بعض مقسرین نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے سینچر کے دن کے بارے میں تھم عدولی کی میں ان میں جو انوں کو بندر اور بوڑھوں کو فنز پر بنا دیا گیا تھا۔

منافقول کی حالت: پرمنافقوں کا ذکر فرایا کداے ملمانو! جب وہ تبہارے پاس آتے ہیں تو کہدیے ہیں کہ ہم ایمان کے آئے ان کا بیکہ انجوث ہوتا ہے وَ قَلْدُ ذُخَلُو ا بِالْکُفُو وَ هُمْ قَلْدُ خَرَجُو ابِهِ (وه داخل ہی ہوئے کفرے ساتھاور نکے بھی کفرے ساتھ کا دیکھی کفرے ساتھ کا دیے ہیں جاتھ کے ۔ نکا بھی کفرے ساتھ کا دیہ بہلے موس تھے نہ تبہاری جلس میں باایمان ہوکر بیٹے بھیے حالت کفر میں آئے ویسے ہی چلے گئے۔ یہ فاہر میں ایمان والے بنتے ہیں اور دلوں کے اندر کفر چھیار کھے ہیں اللہ کواس بات کا پورا پورا کام ہے جسے وہ چھیائے ہوئے ہیں۔

يبود يول كى حرام خورى اور گنا برگارى: يبود يوك بال حرام كهانے كا بهت رواج تقااور گناه بھى بڑھ چڑھ كركرتے تقظم اور زيادتى ميں بھى خوب آگے بوجے ہوئے تھے ئود كالين وين بھى خوب تقااور شوتوں كا بھى خوب ج جا تقاا سكوفر مايا۔

وَتَوى كَفِيْرًا مِّنهُم يُسَادِعُونَ فِي اللَّهُ وَالْعُدُوانِ وَاكْلِهِمُ السُّحْتَ (آپان مل ع بهت ول كو ريكس كرك مَن اور حرام كان مُن اور حرام كان من اور على البِنسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (البتدوه كام مُرے مِن جوده كرتے مِن)

جھوٹے ورویشوں کی بدحالی: اُمت جمریہ میں جو جھوٹے درویش ہے ہوئے ہیں انہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لئے پیری مریدی اختیار کرلی ہے۔ مال داروں میں گھل ال کررہتے ہیں ؟ جن سے اغراض دابستہ ہیں یا وہ حکومتوں کے لئے پیری مریدی اختیار کرلی ہے۔ مال داروں میں گھل ال کررہتے ہیں ؟ جن سے اغراض دابستہ ہیں یا وہ حکومتوں کے ملازم ہیں ان کے ذریعہ کا ملازم ہیں ان کے ذریعہ کا محانے سے اور حرام کمانے سے اور گناہوں میں مال لگانے سے نہیں روک سے ہے۔ جولوگ قبروں کے وہ درویش میں حرام کم رح سے لوگوں سے مال وصول کرتے ہیں بے نمازی ہیں اور بزرگ سے ہوئے ہیں اور درویش کے دعویدار ہیں حلال حرام کی تمیز کے بنیے او اور سے بی ہے۔ سے ہوئے ہیں اور درویش کے دعویدار ہیں حلال حرام کی تمیز کے بنیے او اور سے بی ہے۔

وصول كريست بين بھلاايسےلوگ كياحق بات كهد سكتے بين اوركيا گنابوں سےروك سكتے بين؟

ان لوگوں کے ہم مشرب اور ہم مسلک علاء ہیں ان کے مونہوں پرلگا میں ہیں۔ قبروں پر جوعرس ہوتے ہیں اُن میں خود شرک ہوتے ہیں اُن میں خود شرک ہوتے ہیں اور منہیں کہد سکتے کہ فلاں فلاں اعمال جو کررہے ہو میشرک اور بدعت ہیں 'بلکہ بید و نیادار علاء اپنے عمل سے اپنے علم کومشر کا نہ مبتدعانہ اعمال کی تائید میں خرچ کرتے ہیں (لا جعلنا الله منهم)

حضرت علی اور حضرت ابن عباس کا إرشاد: حضرت ابن عباس که قرآن کريم ميں (درويشوں اور عالموں کی) تو تخ کے ليے اس آيت سے زيادہ خت کوئی آيت نہيں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے ايک دن خطبه ديا اور حمد وصلو ق کے بعد فرمايا اے لوگوا تم سے پہلے لوگ اسلئے ہلاک ہوئے کہ وہ گناہ کرتے تھے اور درويش اور اہل علم انہيں نہيں رو کتے تھے جب گناہوں ميں بڑھتے ہلے گئو اُن پرعذاب نازل ہوگيا لہذا تم امر بالمروف کرواور نہي عن المنکر کرواس سے پہلے کہ تم پروہ عذاب آئے جو اُن لوگوں پر آيا تھا' اور بير بات جان لوکہ امر بالمحروف اور نہي عن المنکر کروس سے ندرز ق منقطع ہوتا اور نہموت وقت سے پہلے آتی ہے۔ (ذکرہ ابن کشرح ۲ ص ۲ میں ک

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَكُ اللهِ مَغْلُولَةٌ عُلْتُ آيْدِيْمْ وَلُعِنُوا مِمَاقَالُوا مِنْ يَكُ مُبْسُوطَ شِي

اور کہا یہود یوں نے کہاللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے بند ہوئے ان کے ہاتھ اوران کے قول کی جہسے ان پرلعنت کی گئ بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں

يُنْفِقُ كَيْفَ يَثُمَّاءُ وكَيَزِيْكُ قُكُونِيرًا مِنْهُ مُمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ طُغْيَانًا وَكُفُرًا ﴿

وہ خرچ فرماتا ہے جیسے چاہے'اور آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا گیا' وہ ان میں سے بہت موں کو سرکشی اور کفر کے

وَٱلْقَيْنَابَيْنَهُمُ الْعَكَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةُ كُلْمَا آوُقَكُ وَا نَارًا لِلْمُ

زیادہ ہونے کا سبب بن جائے گا' اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک انہوں نے جب جمعی لڑائی کی سرچی مرکز سرکار ۱۰ دلاس سرچی سرچی ہوئی جس میں ملک میں اور بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ

<u>ٱطْعَاْهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا مُو اللهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَلَوْ آنَ</u> آگ جلالى الله نے اسے بجا دیا۔ اور یہ لوگ نیاد کے لئے دوڑتے ہیں اور الله نیادیوں کو دوست نیس رکھا، اور اگر

ٱ**ۿ۫ڶ**ٳڶڮڗ۬ٮؚٳٲڡؙڹٛۉٳۅؘٳؾٞڡۜٷٳڶػڡؙۯؽٳۼؠ۬ۿؙۄؙڛؾٳ۫ؾۿۄ۫ۅؘڒۮڿڶڹۿۄ۫ڿؠٚؾؚٳڶؾؘۼؽۄؚۅۅڮۉ

اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کا اختیار کرتے تو ہم ضروراُن کے گناہوں کا کفارہ کردیتے 'اورہم انہیں ضرور نعتوں کے باغوں میں واخل کردیتے 'اوراگر

اَنَهُ مُواَ فَأَمُوا التَّوْرِكَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أَنْزِلَ اليَهِمُرِّنُ رَبِّهُ لَاكَانُوا مِنْ فَوْقِهِمْ

وہ قائم کرتے تو ریت کوادرانجیل کوادرا کر جو پچھنازل ہوا ہےان پران کے رب کی طرف سے تو ضرور کھاتے اپنے اوپر سےادرا پنے

وَمِنْ تَعَنْتِ الْجُلِهِمْ مِنْهُمُ أُمَّةً مُّقْتَصِدَةً وكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ٥

پاؤل کے نیچے سے ان میں ایک جماعت سیدھی راہ افتیار کرنے والی ہے اور ان میں بہت سے ایسے لوگ میں جو کر و ت کرتے میں

# يېود يوں کی گستاخی اورسرکشی

قضديو: معالم النزيل جهص ۵ مين حضرت ابن عباس وغيره في كيا بكر الله تعالى ني يبودكوبهت مال ديا تفاع ببردكوبهت مال ديا تفا ، جب انهول ني الله تعالى الله عليه وسلم كى نافر مانى كى توالله پاك نے جو مال ودولت ديا تھا اور بوي مقدار ميں جو پيداوار ہوتى تھى اسكوروك ديا 'اس پر فخاص نامى ايك يبودى نے بيد بات كهى كه الله كا باتھ خرچ كرنے سے بند ہوگيا 'كہا تو تھا ايك بى شخص نے ليكن دوسرے يبود يوں نے چونكدا سے اس كلمہ سے بيں روكا اور اس كى بات كو پسند كيا تو الله تعالى نے ان سب كواس ميں شامل كر ديا اور اس بات كو يبود كا قول قر ارديديا۔

ان کی تر دید فرماتے ہوئے اوّل تو میفر مایا کہ غُلَّتُ اَیُدیْ ہِمْ کہ خود یہودیوں کے ہاتھ خیر خیرات سے رُ کے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہی بھی فرمایا کہ ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔

یجرفر مایا بَلُ یَداهُ مَبُسُو طَعَنِ یُنُفِقُ کَیُفَ یَشَآءُ (بلکه الله تعالی کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔وہ جس طرح چاہے خرج کرے) یہودی بری بہورہ قوم تھی انہوں نے ایس بہورگی پر کمریا ندھی کہ اللہ تعالیٰ کی شان عالی اور ذات مقدس کے بارے میں بھی نازیبا کلمات کہددیئے۔ جب کسی قوم میں ایمان ندرہان کی ایس بی با تیں ہوتی ہیں وہ اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ پراعتراض بھی کرتے ہیں۔

حضرت ابورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اُسے کوئی خرچہ کم نہیں کرتا وہ رات دن خرج کرتا ہے تم ہی بتاؤاس نے کتنا خرج فر مادیا جب سے آسمان اور زمین کو پیدا فر مایا جو کچھ اس کے ہاتھ میں تھااس میں ذرا بھی کم نہیں ہوااوراس کا عرش پانی پڑتھا۔ (رواہ البخاری وسلم)

کی ہونے کے ڈرسے اسے ہاتھ رو کناپڑتا ہے جس کے پاس مال محدود ہواور ختم ہوجانے کا ڈر ہواللہ تعالی جل شانۂ خالق ہے اور مالک ہے اس کے خزانے بے انتہاء ہیں۔ حدیث قدی میں ہے اللہ تعالی نے فر مایا۔

عطائي كلام وعذابي كلام انما امرى لشنى أردت أن اقول له كن فيكون.

میراعطا کردینا کلام ہےاورعذاب دینا بھی کلام ہے جب میں کسی چیز کاارادہ کروں تو گن کہد بتا ہوں پس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔(مشکلو ۃ المصابیح ص۲۰۵)

رسول النظیم نے کیسے سمجھانے کے انداز میں بیان فر مایا کہ جب سے اللہ نے آسان اور زمین کو پیدا فر مایا ہے اس وقت سے اس نے اپنی مخلوق پر کتنا خرچ کر دیا اس کوسو چواورغور کرو۔ا تناخرچ کرنے پر اس کے خزانوں میں پچھ بھی کم نہیں ہُو ااور خرچ برابر ہور ہاہے اور ہوتا رہے گا اور ابدالآ باد تک اہل جنت پرخرچ ہوگا ایسے خالق و مالک اور داتا کو یہود یوں نے فقیر کہد دیا جیما کہ سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا لَقَدُ سَمِعَ اللّٰهُ قَولَ الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَّ نَحْنُ اَغُنِيآء (البت الله تعالیٰ نے ان لوگول کی بات سُن لی جنہوں نے یول کہا کہ الله فقیر ہے اور ہم مالدار میں) انہوں نے جو یہ کہا کہ الله کا ہاتھ خرچہ کرنے سے اُک گیا 'یان کی صلالت اور سفاہت اور یہ دلیری ہے جس کی وجہ سے ملعون قرار دیے گئے۔

فائدہ: اللہ تعالیٰ جل شانہ مخلوق کی طرح نہیں ہے وہ جم سے اور اعضاء سے پاک ہے حدیث وقر آن میں جو لفظ بدوغیرہ آیا ہے اس پرائیان لائیں کہ اس کا جومطلب اللہ کے نزدیک ہے ہم اسے مانتے ہیں۔اور سجھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ بینتشا بہات میں سے ہے۔

پرفرمایا وَلَیوِیدُدُنَ کَیْدُرامِنْهُمُ مَّا اُنْوِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ طُعُیانًا وَ کُفُرًا (اورآپ کے رب کی طرف سے جوآپ پرنازل کیا گیا ہوہ ان میں سے بہت سول کی سرکٹی اور کفر کے زیادہ ہونے کا سب بن جائےگا) مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی وہ تو ہدایت کے لیے ہے کین یہودی اس سے ہدایت حاصل نہیں کر رہان میں سے چند لوگ ایمان لائے جن کی تعداوزیادہ نہیں ہودی لوگ زیادہ ہیں جواللہ کی کتاب سے ہدایت لینے کی بجائے اسکواپنے لیے زیادہ سرکٹی اور کفر میں بڑھنے کا ذریعہ ہنادے ہیں۔

حضرت قنادہ تا بھی نے فرمایا کہ یہود یوں کوحسد کھا گیا انہوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عرب سے حسد کیا اور اس جہدے آن چھوڑ ااور محمد رسول اللہ علیہ تھا گئے کی رسالت کے مشر ہوئے اور آپ کے دین کونہ مانا۔ حالا تکہ وہ آپ کو این کتابوں میں کھا ہُو ایا تے ہیں (در منثورج ۲س ۲۹۷)

پھرفر مایاوَ الْقَیْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَآءَ الَیٰ یَوْمِ الْقِیمَةِ (اور بَم نے قیامت تک ان میں دشمی کواور اُفض کوؤالدیا)
ان میں مختلف فرقے بیں اورا کیے فرقہ دوسرے کادشمن ہا اور قیامت تک ان کی عداوت اور اُسٹ کا کہی حال رہےگا۔

یہود بول کا جنگ کی آگ کوجلانا: پھرفر مایا نحسلمانوں کے علاق ترکیب والیت رہتے ہیں اور ان سے لڑنے کی نے لڑائی کی آگ جلائی اللہ نے اسے بجھا دیا) یعنی مسلمانوں کے علاق ترکیب چلاتے رہتے ہیں اور ان سے لڑنے کی تیاریوں میں کامیاب نہیں ہوتے یا تو مرعوب ہو کررہ جاتے یا مغلوب ہوجاتے ہیں اور شکست کا مندد کھتے ہیں۔ یہود یول نے ہرموقعہ پرشکست کھائی 'بنوقر بظ مقتول ہوئے اور بنون سے مردو وہ سے خیبر کوجلا کا خراب کی تیاریوں نے ہرموقعہ پرشکست کھائی 'بنوقر بظ مقتول ہوئے اور بنون سے مرد یہ نہورہ وہ ا

پر فرمایا وَیَسُعَوْنَ فِی الْآرُضِ فَسَادًا (اور پاوگ زمین می فسادکرنے کے لیدوڑتے ہیں) وَاللّٰهُ لا یُعِبُّ اللّٰهُ فَسِدِیْنَ (اور اللّٰه دوست نہیں رکھا فسادکرنے والوں کو) لہٰذا بیاللّٰہ کے جوب بندے نہیں ہیں ان الفاظ میں ہمیشہ کے لیے فسادیوں کو تنبیدگی تی ہے جوفساد فی الارض کے لیے منصوبہ بناتے رہتے ہیں اور فسادکرنے کامشغلہ رکھتے ہیں۔

پھرفر مایا وَلَوْاَنَّ اَهْلَ الْکِتلْ امْنُوْاواتَّقُوْالْکَفُّرْنَا عَنْهُمْ سَیّا تِهِمْ وَلَادْ حَلْنَهُمْ جَنْتِ النَّعِیمُ (اوراگرائل کتاب ایمان لاتے اورتقولی اختیار کرتے تو ہم ضروران کے گناہوں کا کفارہ کردیتے اور اُئیں ضرور نعتوں کے باغوں میں داخل کردیتے )

اس میں اہل کتاب کوترغیب دی ہے کہ سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر ایمان لا تعیں اور کفر سے بچیں ایسا کرینگے تو ہم ان کے سابقہ گنا ہوں کا کفارہ کردیں گے اور ایمان لانے اور کفر پر جےر ہے کی وجہ سے آرام اور چین والی جنتوں سے محروم ہوں گے۔

الله كى كتاب برهمل كرنے سے خوش عيش زندگى نصيب بوتى ہے: پر فر مايا وَلَهُ وَاللّٰهُ مَا مُوا اللّٰهُ كَا كُوا مَا مُوا اللّٰهِ مَ مِنْ رَبِّهِمُ لَا كُلُوا مِنْ فَوْ قِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَدُ جُلِهِمْ (اورا كروه قائم كرتے توريت التُّورة وَ اللهِ نُجِيلُ وَمَا انْذِلَ اللّٰهِمُ مِنْ رَبِّهِمْ لَا كُلُوا مِنْ فَوْ قِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَدُ جُلِهِمْ (اورا كروه قائم كرتے توريت كواور الجيكى كواور الجيكى كواور الجيكى كواور اللّٰه كان كر مراب كو كھے الله الله الله الله الله الله على الله وسلم برنازل سے) مطلب بيت كما الله كتاب الرقوريت اور الجيل كے احكام برعمل كرتے اور اب جو بھے محمد رسول الله صلى الله وسلم برنازل بوال برعمل كرتے وال الله على الله وسلم برنازل بوالله برعمل كرتے وال الله على الله وسلم برنازل بوالله برعمل كرتے وال الله على الله وسلم برنازل بوالله برعمل كرتے تو ان كود نيا هي خوب اچھى طرح نواز ديا جاتا۔

پہلی آیت میں بہتایا کہ ایمان لائیں گے توجت میں داخل ہوں گے اور اس آیت میں بہتایا کہ اگر ایمان لاتے اور احکام اللہ یہ پڑمل کرتے تو اس کی وجہ سے دنیا میں بھی خوب اچھی طرح نوازے جاتے 'اوپر سے بھی کھاتے اور پاؤں کے بنیج بھی نعتیں یاتے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے اس کا میمطلب بتایا که ان پرخوب بارشیں برتیں اور زمین سے خوب کھانے پینے کی چیزیں اگائی جاتیں۔

معالم التزیل ج اص ۵ میں فر اوسے نقل کیا ہے کہ اس سے رزق میں وسعت کردینا مراد ہے بیابیا ہی ہے جیسے عادرہ میں کہتے ہیں کہ فسلان فسی المنحیو من قرند إلیٰ قدمه (فلان شخص سرسے پاؤں تک فیری میں ہے) اس معادرہ میں کہتے ہیں کہ فسلان فسی المنحیو من قرند إلیٰ قدمه (فلان شخص سرسے پاؤں تک فیری میں ہے) اس آیت سے ادراعراف کی آیت و لَوْاَنَّ اَهُلُ الْقُری اَمَنُوْاوَ اتَّقُوا (الآیة) سے داشح طور پرمعلوم ہوا کہ اعمال صالح میں لگنے ادر گنا ہوں سے نیخ کی صورت میں (آخرت کی فیرکے ساتھ) بندگانِ خدادنیا میں بھی بحر پورنعتوں سے نواز دیئے جاتے ہیں۔

پرفرمایا مِنْهُمُ أُمَّةً مُّفَتَصِدَةً (ان میں ایک جماعت ہے سیدھی راہ اختیار کرنیوالی) چنداہل کتاب جوائیان لے آئے تھے جسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہم اس میں ان حضرات کی تعریف فرمائی ۔ پھرفرمایا وَکِثِینُ وَمِنْهُمُ سَآءَ مَا یَعَمَلُونَ (اوران میں سے بہت سے وہ ہیں جو یُرے کرتوت کرتے ہیں) حفرت ابن عباس رضی الدعنمانے اس کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا عسم او ا بالقبیع مع الت کذیب بالنہی علیہ النہی علیہ ک کہ ان لوگوں نے اعمال فتیج کئے اور ساتھ ہی نبی اکرم علیہ کی تکذیب بھی کرتے ہیں۔

یَاکَهُاالرَّسُول بَلِغُمَا أَنْزِل اِلیَك مِنْ رَبِكُ وَإِنْ لَمُ تَفْعَلْ فَهَا بِلَعْنَت رِسَلَتَهُ وَاللهُ اے رسول! آپ بی وجع جو بھر آپ کے رب کی طرف ہے آپ پر نازل کیا گیا' اور اگر آپ نے ایا نہ کیا یعْضِهُ وَمِن النّاسِ اِنَّ اللّهَ لَا يَهْ بِي الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ

تو آپ نے اللہ کا پیغام نہ پہنچایا' اورلوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا' بے شک اللہ کا فرلوگوں کوراہ نہیں دکھائے گا

# 

قسفسيو: اس آيت شريفه من الله جل شائه في خطرت رسول اكرم علي كوتين كالتم ديا ورفر مايا كه جو كيم آپ ك طرف نازل كيا گيا اس كو پنچادين حضرت حسن سے روايت ہے كه الله تعالى في جب اپنے رسول علي كومبعوث فر مايا تو آپ كه دل ميں كيم هجرا مه كى موكى اور يہ خيال ہواكہ لوگ تكذيب كرينگاس پر آيت بالانازل موكى۔

معالم النزيل ص ٥١ ج اور الباب النقول ص ٩٣ ش حفرت عابدت البي سي الم الم الرّسُولُ بَلَغُ مِ آ النولَ الدُيكِ مِنُ رَّبِكَ تا زل مولى تو آپ نے عرض كيا كرا برب! ش سيكام كيے كروں كا ميں تنها بول اوگ مير ب خلاف جمع موجا كيں كئاس ي فَانُ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغُتَ دِسَالَتَهُ تا زل مولى مزيد فرمايا وَ اللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ (اور التّذلوگوں سے آپ كى حفاظت فرمائے گا)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ جب بیآیت نازل ہوگئ تو جوحفرات صحابہ آ کی حفاظت کیا کرتے تھے اُن سے آپ نے فرمادیا کہ آپ کہ جا کیں اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ فرمالیا ہے۔
حفاظت کرنے والوں میں رسول اللہ علیہ ہے کہ جا کیں اللہ عنہ بھی تھے جب آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بہرہ دینا چھوڑ دیا (لیاب النقول ۱۹۳۳)

آخر میں فرمایا إنَّ الله كَلا يَهُدِى الْفَوْمَ الْكَفِوِيْنَ لِين الله تعالى كافروں كواس كاراه ندكھائے گا كرو قال كے كے لئے آپتك پنجیں قال صاحب الروح وفیه اقامة الظاهر مقام المصمرای لان الله تعالى لا يهديهم الى امنيتهم فيك (٣٠) (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں يہاں خمير كى جگداتم ظامركور كھا گيا ہے مطلب بيہ كرچونكمالله تعالى انہيں آپ كرا في الله تعالى الله فيك أنہيں آپ كى بارے ميں اپن خواب شوں كى تحيل كى را فييں دكھائے گا)

رسول الله علی نے ذرای بھی کوئی بات نہیں چھپائی الله تعالی جل شاخ نے جو پھے نازل فرمایا وہ سب امت تک پہنچایا۔ حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها نے فرمایا کہ جوکوئی شخص تم میں سے یہ بیان کرے کہ سیدنا محمد رسول الله علیہ نے اللہ علیہ نے نازل فرمودہ امور میں سے پھے بھی چھپایا تو وہ جھوٹا ہے۔ (معالم التزیل جسم ا

منی اور عرفات میں رسول علی کے حاضرین سے سوال: آنخضرت مردرعالم علی فی اوداع کے موقعہ پر جوع فات میں رسول علی بہت ی باتیں بیان فرما ئیں اور حاضرین سے فرمایا وانت م تسسلون عنی فسما انتم قائلون (تم سے میر بارے میں سوال کیا جائے گاسوتم کیا جواب دو گے ) حاضرین نے عرض کیا۔ نشه فه انگ قَدْ بَلَغْتَ وَأَ ذَیْتِ وَ نَصَحْت ( کہم گوائی دیں گے کہ بلاشبہ آپ نے پنچایا اورا پی ذمداری کو پورافر مایا اور امت کی خیر خوائی کی ) آپ نے آسان کی طرف نظر اٹھائی پھر لوگوں کی طرف جھکائی اور تین باراللہ پاک کے حضور میں عرض کیا اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰه اللّٰہ اللّ

قرآن مجید کی تصریح ہے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانۂ نے نبی اکرم علیہ کے کھم فرمایا کہ اللہ نے جو بھی کچھآپ کی طرف نازل فرمایا ہے وہ سب پہنچاد یجئے۔

سورہ چرمیں ارشاد ہے فاصد عُ بِمَا تُوُمَوُ کہ آپ خوب کھول کرواضح طور پربیان فرماد یجئے 'آپ نے زندگی جراس پھل کیا اور جے کے موقعہ پرصحابہ سے دریافت فرمایا کیا میں نے پہنچادیاسب نے ایک زبان ہوکر جواب دیا کہ ہاں آپ نے پہنچایا اور سب نے دعدہ کیا کہ اللہ کے حضور میں ہم گواہی دینگے اور عرض کردیں گے کہ آپ نے سب پھے پہنچادیا۔

روافض كارسول الله علي متلكية برتهمت لگانا: ية قرآن وحديث كى تفريحات بين كين كيماوگ ايسے بين جن كا به جا ہلانداور كافرانه عقيده ہے كدالله تعالى نے رسول الله علي كو كلم ديا تھا كدا ہے بعد حضرت على رضى الله عنہ كى خلافت كا اعلان فرماديں كيكن آپ نے حضرت ابو بكراور حضرت عمر رضى الله عنهما كے ڈرسے اعلان نہيں فرمايا' ان لوگوں كو جمونا دعوىٰ ہے كہ انہيں حضرات اہل بيت سے محبت ہے۔

جھوٹا اسلئے ہے کہ اہل بیت سے تو محبت کا دعویٰ ہے اور صاحب اہل بیت علیہ کے بارے میں بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں پہنچایا بیلوگ باشٹناء تین چارپانچ حضرات کے تمام صحابہ رضی اللہ عصم اجمعین کو کا فرکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تحریف کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور رسول اللہ علیہ کو بھی علم چھپانے کا مجرم بتاتے ہیں بی مجبت کی عجیب قتم ہے کہ الل بیت سے محبت ہواور جس ذات والا صفات کی وجہ سے اہل بیت سے محبت ہوئی۔ اس کے بارے ہیں بی عقیدہ رکھیں کہ منصب رسالت کی ذمہ داری پوری نہیں کی (العیاذ باللہ من ہذہ الخرافات والہفوات)

جب الله کا بی بی مخلوق سے ڈرجائے اور احکام المہیکو چھپائے اور فیاصد غیب ما تؤمو کی خلاف ورزی کر ہے تو جب الله کا بی بی محکون حق قائم کر سے گا؟ جبرت ہے ان لوگوں پر کہ جس رسول کی تفاظت کا اللہ نے وعدہ فر ما یا اور وَ الله یُغْضِمُک فر ما یا کہ حفاظت کی صانت دے دی اس رسول کے بارے بیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حفر ت ابو یکر وعمر کے ڈرسے اللہ کا تکم چھپائیا۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے جو آپ کی حفاظت کا وعدہ فر ما یا اس وعدہ پر آپ کو بھر وسر نہیں تھا (والعیاذ باللہ)

ایک ادنی موسن بھی اللہ پر بھر وسر کھتا ہے کیا یہ ہوسکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ پر بھر وسر نہ ہوا اور اللہ کے وعدہ کو بھی نہ ہو؟ پھر یہ جیب سال کے بعد انہیں خلافت می تو انہوں نے نہیں بات ہے کہ جس کی خلافت بافصل کے بیلوگ مُدی جیس سال کے بعد انہیں خلافت می تو انہوں نے نو ہے نہ بہا کہ بیس خلیفہ بافصل تھا وہ کے میان کی بیان کے خواہ مؤاہ کے جمایتی ان کو بھی مطعون کرتے انہوں نے تو بینہ کہا کہ بیس خلیفہ بافصل تھا ہو تھی ن گئی بیان کے خواہ مؤاہ کے جمایتی ان کو بھی مطعون کرتے ہیں کہ باوجود ہو گا کا ور بہا در ہونے کے حضرات ابو بمرعمروع تان رضی اللہ عنہم ہے ڈرتے رہے اور ان کے چھپے نمازیں پڑھتے میں کہ مشوروں میں شریک ہوتے رہے۔ اللہ جل شائ ان جھوٹے تما یتوں کے عقائد اور مکا کہ اور خیالات اور میا در ایک می وقت فرد کے۔ ولقد صدی قال بان اللہ کو یکھیدی المُقَوْم الْکُفِرِیُن

قُلْ یَاهُلُ الْکِتْبِ اَسْتُمْرِعِلَی شَکی و حتی تَقِیمُواالتّوَلِیهُ وَالْاِنْجِینُ وَمَا اَنْزِلَ الْکِکُو مِن اَبِهِ فَمِی التّوَلِیهُ وَالْانْجِینُ وَ وَار اَنِیل کو اور اس چرکو قائم کرو جو تبارے تی کُور دیجے کہ اے اہل کتابتم کی راہ پرنیں ہو یہاں تک کہ قریت کو اور انجیل کو اور اس چرکو قائم کرو جو تبارے تی کُور کُلُور کُنُون کُلُور کُلُور کُنُون کُنُون

انوار البيان كجلاح

بُؤَالَا تَكُونَ فِثَنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ

جمثلا دیااورایک جماعت کول کردیا اورانهول نے گمان کیا کہ کچھ بھی فتنه نه دوگا مجروہ اند ھےاور بہرے ہوگئے مجراللہ نے ان پر توجہ فرمائی مجران

عَمُوْا وَصَهُواكُونِيرُ قِينَهُمْ وَاللهُ بَصِيرٌ يُهَايِعُمَلُونَ

میں ہے بہت ہے لوگ اند صےاور بہر ہے ہو گئے اور اللہ ان کاموں کود کھتا ہے جن کووہ کرتے ہیں

## یبود بول کی سرکشی اور کج رّوی کا مزید تذکره

قسف مديسي : تفير درمنثورج ٢٩٩ مين حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في كيا به كه يهودي رسول کا ایمان ہے آپ گواہی دیتے ہیں کہوہ اللہ کی طرف سے ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا کہ ہاں! یہ بات ٹھیک ہے (اور لوگوں کا پیمطلب تھا کہ ہم بھی دین ابرا ہیں پر ہیں اور آپ کی گواہی کےمطابق توریت شریف بھی اللہ کی کتاب ہے لہذا محق پر ہوئے) آپ علی نے جواب میں فرمایا کہتم نے دین اہرا ہیم میں اپنے پاس سے بہت ی نئی چیزیں نکال لی میں اورتوریت میں جوتم سےعبدلیا گیا تھاتم اس کے مظر ہو گئے ہواور تہمیں جس چیز کابیان کرنے کا تھم دیا گیا تھا اُسےتم چھیا رہے ہواس پرانہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اُسے مانتے ہیں اور ہم ہدایت پر ہیں اور حق پر ہیں اور ہم آ پ پر ایمان نبیس لاتے اور آپ کا اتباع نبیس کرتے۔

اس يرالله جل شائد في آيت كريم قُلُ يساهُ لَ الْكِتلب لَسُتُم عَلَى شَي ء (افيرتك) نازل فرما كي جس كا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل کتاب سے فرماد یجئے کہ تم کسی ایسے دین پڑئیس جواللہ کے زدیک معتبر ہوجب تک کہ تم توریت اورانجیل کے احکام اور ارشادات پر پوری طرح عمل پیرانہ ہواور جب تک کداس پر ایمان ندلاؤ جوتمہارے رب کی طرف ے بواسط محدرسول الله علي من ازل كيا كيا سيدنا محدرسول الله علي يا درقر آن يرايان لا نا توريت اورانجل ك فرمان كےمطابق ہے۔ يَجِدُونَهُ مَكُتُوباً عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل كَبْصَ احکام کو مانا اوربعض کونہ مانا تو اس طرح سے تو ریت اوراتجیل پربھی تمہاراایمان نہیں ہے اور جوتمہارا دعویٰ ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں بیدوعوی غلط ہےاورتم جس دین پر مووه آخری نبی کا افکار کرنے کیوجہ سے اللہ کے نزدیک معترفیس ہے اس کے بعدفر مایا۔ وَلَيْزِيْدُنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَّا ٱنْزِلْ اللِّكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْياناً وَّكُفرا كرياوك قرآن عدايت لينواك نہیں بلکقرآن کا نازل ہوناان کے لئے اور زیادہ سرکٹی کرنے اور تفریس ترقی کرنے کا باعث بنے گا'ان بیس سے بہت ے لوگوں کا یمی حال ہے بخر چندا فراد کے جوایمان لے آئے تھے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْكَفِرِيُنَ هَ(آپكافرقوم پررنج ندكري) جس كوايمان قبول كرنانيس بوه قبول نه كركارنج كرنے كرئے مائي فاكرہ نيس۔

صرف ایمان اور عملِ صالح بی مدارنجات ہے: پر فرمایا إِنَّ اللَّذِيْنِ امْنُوْا وَاللَّذِيْنَ هَادُوُا وَالصَّابِنُونَ وَالنَّصْرى (الآية) (بلاشبه جولوگ ايمان لائے اور جويبودي بين اور جوفرقه صائبين ہاور جونساري ان میں سے جو شخص اللہ پرایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے تو اُن پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ ممکین ہوں گے )اس طرح کی آیت سورهٔ بقره میں بھی گذر چی ہے (دیکھوآیت نمبر۲۲) دہاں آیت کی بوری تفسیر لکھ دی گئی ہے وہاں یہودونصاری اور صائبین کا تعارف بھی کرادیا گیا ہے سورہ بقرہ میں اور یہاں اس آیت میں اللہ تعالی جل شانہ نے اپنا بہ قانون بیان فرمایا ہے کہ جو بھی کوئی مخص اعتقادیات اوراعمال میں الله تعالی کے ارشاد فرمود وطریقه کی اتباع کرے گاخواہ و الحفض سلے سے کیسابھی ہووہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا'نزول قرآن کے بعداللہ کی پوری اطاعت قرآن کے مانے میں اور دین اسلام کے قبول کرنے ہی میں منحصر ہے اسلیے مسلمان ہی وہ قوم ہے جنہیں کوئی خوف نہیں اور وہ عمکین نہ ہوں گے بحثیت اعتقادتو بیہ لوگ صحیح راہ پر ہیں ہی گنا ہوں کی وجہ سے کوئی گرفت ہوجائے تو وہ دوسری بات ہے بظاہر قانون بیان کرنے میں اَلَّافِینُنَ المَسْوُا كوذكركرن كي ضرورت نبيس كيونكه وه توسلمان بي بي ليكن اللَّذِيْنَ المَسْوُا كواضافه كرنے سے ايك خاص بلاغت پیداہوگی اور یہ بتادیا کہ کسی پر ہماری عنایت ذاتی خصوصیت کی دجہ سے نہیں ہے بلکہ صفت موافقت کی دجہ سے ہے اسكواس طرح سمجه لياجائ جيسے كوئى حاكم وقت يول اعلان كرے كه جمارا قانون سب كے لئے عام بے خالف ہويا موافق جوموافق ہےوہ موافقت کی وجہ سےموردعنایت ہواورخالف بھی اگرمطیع ہوجائے تو وہ بھی مور دعنایت ہوجائے گا۔ بن اسرائيل كى عهد شكنى: اس كے بعد فرمايا لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي اسْرَائِيلَ (الآية) كهم نے بى اسرائيل ع عبداليا اوران كى طرف رسول بصبح ان كاليطريقدر ماكه حضرات انبياء كرام يليم السلام جودين پيش كرتے تھاس دين میں سے جو حصنفس کونبیں بھاتا تھا اور اچھانبیں لگتا تھا اس سے اعراض کرتے تھے اور اس نا گواری کے باعث بہت سے انبياءكرام يليم السؤام كوجهظا ديا اور بهت سول كولل كرديام مضمون سوره بقره كي آيت أَفَكُلُما جآءَ كُمُ رَسُولٌ وبِمَا لا تَهُواى أنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَوْتُمُ مِن بَي كَذر جِكابُ ايمان كي شان يهدك الله كاطرف يج جوبي حكم ديا جائ اورجو قانون نافذ کیا جائے اس کو بشاشت کے ساتھ قبول کیا جائے نفوں کو گوارا ہویا نا گوار ہونفس کے مطابق ہواتو مانا ورند مانے سے انکار کردیا اور داعیوں کے دشمن ہو گئے بیایمان کی شان نہیں ٔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنه فرماتے ہیں كهم نے رسول الله علی اس بات پر بیعت كى كهم بات سنیں كاور حكم مانیں كے تنك دى ميں اور خوشحالى ميں اور نفسوں کی خوشی میں اور نا گواری میں \_(رواہ البخاری ج ۲ص ۱۰۲۵)

سورة ماكده

پھر کسی تھم میں اگرنفس کو تکلیف ہوتی ہےتو اس پراجر بھی تو زیادہ ملنا ہے سردیوں میں اچھی طرح وضو کرنا نیند قربان کر کے نماز کے لئے اُٹھنانفس کی نا گواری کے باوجودز کو ۃ دیناروز ہر کھنا دشمنانِ دین سے لڑنا گناہوں سے بچنا بیسب چیزیں نفول کے لئے نا گوار بیں لیکن ان میں اجروثواب بھی زیادہ ہے۔نفس کےمطابق ہواتو مانا اورا گرخلاف نفس ہواتو نہ مانا یہ تونفس کی بندگی ہوئی اللہ کے نیک بندے تواللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں نفس کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے۔ بن اسرائیل سے جوعبدلیا گیاسورہ بقرہ میں اس کے بارے میں ارشاد ہے وَاذْ أَحَدُنَا مِیْفَاقَکُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ السطور يعمدان سوريت شريف يمل كرنے كے لئے ليا كيا تھا نيزسورہ بقره بي من آيت ١٨١٥ ورآيت ٨٨ من بھي بعض عهدول كاذكر ب- پرفرمايا و حسِبُوا آلا تَكُونَ فِينَة فَعَمُوا وَصَمُّوا (الآية) (اورانهول في كمان كيا كه محمد بھی فتنہ نہ ہوگا پھروہ اندھےاور بہرے ہو گئے پھراللہ نے ان کی توبہ قبول فر مائی' دوبارہ پھراند ھےاور بہرے ہو گئے'اور الله دی کھتا ہے جن کاموں کو کرتے ہیں ) بن اسرائیل کی طغیانی اور سرکشی بیان فرمانے کے بعد ان کے اس گمان بدکا تذکرہ فرمایا كەنەكونى بهارى گرفت ہوگى نەكونى عذاب ہوگانېيىن يەخيال يا تواسلئے ہوا كەللەتغالى كى طرف سے گرفت ميں دير ہوگئي اوريا اسلے کدایے کواللہ کامحبوب مجھتے تھے جب بیر خیال ہو گیا تو اور زیادہ شرارت اور معصیت پر اُتر آئے اور اندھے بہرے بن گئے ندحفرات انبیاء کرام علیهم السلام کے مجزات ودلائل کود کی کرمتاثر ہوئے اور ندح سُنا اور ندح کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سرکشی میں چلتے رہے پھراللہ یاک نے ان پر توجہ فرمائی بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجالیکن وہ پھر بھی اندھےاور ببرے بندر ان میں سے بہت مول کا یہی حال رہا و الله بَصِير ، بَصَا يعْمَلُونَ اور الله ان كے سب اعمال كود كھتا ہے۔ بنی اسرائیل کےمفادادراُ تارچ ماؤ کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں قدرتے تفصیل سے بیان فرمایا ہے اس كوملاحظ كرليا جائے۔

لَقُدُ كَفُرُ الَّذِينَ قَالُوْآ إِنَّ اللَّهُ هُو الْمُسِيِّحُ ابْنُ مُرْيَكُمْ وَقَالَ الْمُسِيِّحُ لِبَنِي إِنْرَارِيلَ اعْبُرُوا بلاشبره الوگ كافر موئے جنبوں نے بوں كہا كماللہ بى سى ابن مريم ہے حالا نكم سے نے فرمايا ہے كماے بنى اسرائيل! تم اللہ كى عبادت كرو للهُ رَبِّي وَرَبِّكُوْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَعَلْ حَسَرَمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجِنَّةَ وَمَأُولَهُ النَّالُ ا ے باشبہ جو تحص اللہ کے ساتھ شرک کرے قواس میں شک نہیں کہ اللہ نے اس پر جنت حرام کردی اور اس کا ٹھکا ندووز خے ہ وَمَالِلظِّلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارِ ﴿ لَقَنُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلْثَةٍ وَمَامِنَ إِلَهِ اور ظالموں کا کوئی مدد گاز نہیں بلاشبدہ ولوگ کا فرہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبود وں میں سے ایک معبود ہے علاوہ اِلآالِكَ وَاحِدُ وَانَ لَهُ يَنْهُوْاعَا يَقُوْلُونَ لَيَهُتَى الْهِ إِنْنَ لَقُرُوْامِنْهُمْ عَذَابُ الِينِيُ نی معود نبیس اور اگراس بات سے بازندآئے جودہ کہتے ہیں قو ضرور ان اوگول کوجو اُن میں کفری پر جھد ہیں دردنا کے عذاب بھنے جائے گا

افلايتونون إلى الله ويستغفرون والله عفور تحديث ما المسين ابن مريم الدرسول قل كيده الله كالموسية وابن مريم الدرسول أن كيده الله كالموسية وابن مريم الدرس الله كالموسية وابن مريم الدرس الله كالموسية وابن مريم الدين كهم الديت خلك من قبيله الرسل والمته من المنه في المنه في المنه ودول كهانا كها تقاديم ليجابهم كيدان ك لا ولاك بيان كرتي بي المرسول كذر يج بين ادران كه مال يكي به وه دونول كهانا كهات في دين الله مالا يميلك كفض الكون كون والله مالا يميلك كفض الكون كون الله مالا يميلك كفض الكون كون الله مالا يميلك كفض الكون كالمنافية والمنه كالمنافية والمنافية و

### نصاری کے کفروشرک اور غلو کا بیان

تفسیر: ان آیات میں نصاری کی گرائی اوران کا کفروشرک اورغلوبیان فرمایا ہے، نصاری کے گی فرقے سے ان میں سے ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ اللہ اور ہے این مریم ایک ہی ہیں یعنی وہ طول کے قائل سے یہ بھی سراسر کسر ہے خالتی کا مخلوق میں سے ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ اللہ اور ہی گرائی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ای شخصیت کو خدا بتار ہے ہیں جس نے واضح طریقہ پر بی اسرائیل سے فرما دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کر وجو میرارب ہے اور تمہارارب ہے وہ تو فرمارہ ہیں کہ اللہ میرا اور تمہارارب ہے اور آم ارائیل سے مقیدت کا ظہار کرنے والے ان کو عین خدا بتارہے ہیں 'نیز حضرت کے ابن مریم علیہ السلام نے یہ بھی اعلان فرما دیا تھا کہ جو بھی کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کریگا اللہ اس پر جنت کو حرام فرما دیا گا نصاری نے شرک اختیار کیا اور حضرت کے علیہ السلام کو عین خدا بتا کران کے لیے خدائی خصوصیات تجویز کر دیں اوران کو معبود بھی مائے گئے۔ شرک ظام ظیم ہے ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہ ہوگا۔

 پر جے رہیں گے ان کے لیے در دناک عذاب ہے (جولوگ توبر کرلیں گے ایمان لے آئیں گے وہ عذاب سے متثنیٰ ہیں)
پر جے رہیں گے ان کے لیے در دناک عذاب ہے (جولوگ توبر کرلیں گے ایمان لے آئیں گے وہ عذاب سے متثنیٰ ہیں)
پر جے دہیں اللّٰهِ وَیَسُتغُفِرُ وُنَه ' (کیابیا پنے عقائد باطلہ کوچھوڑ کر اللّٰہ کے حضور ہیں توبہ کریں اور
اس سے مغفرت نہیں چاہتے ) لیعنی انہیں کفریہ عقائد پر برابر صرار ہے ان عقائد کوچھوڑ یں اور اللہ کے حضور ہیں توبہ کریں اور ایمان قبول
مغفرت طلب کریں اگر ایسا کریں گے تو اللہ مغفرت فرما دے گا الله غفور ہے دھیم ہے کا فرومشرک توبہ کرے اور ایمان قبول
کرے جواللہ کے یہال معتبر ہے تو اس کی بھی بخشش ہوجاتی ہے۔

حضرت عيسى عليد السلام كاعبده: اس كے بعد حضرت عينى تا ابن مريم عليه السلام كاعبده بتاياكه مَالْمَسِينَةُ ابْنُ مَرْيَمَ اللّه كالله كارسول على الله كارسول عند الله تعالى الله كارسول عند الله تعالى الله كارسول عند على الله كارسول عند الله كارسول عند الله كارسول عند الله كارسول كارس

ظاہر ہے کہ اُن میں ایک دوسرے کا عین نہیں ہوسکتا یعنی دونوں ایک ہی ذات نہیں ہوسکتے پیغام بھیخے والا وحدہ لانثریک ہے جس کواس نے پیغام دیکر بھیجاوہ پیغام جھیخے والے کی خدائی میں کیے نثریک ہوسکتا ہے؟ جیسے دوسرے انبیاء كرام عليهم الصلوة والسلام الله كے بندے اور اس كے رسول تقے اور خداكى الوہيت ميں شريك نہيں تھے ايسے ہى حضرت عسى عليه السلام بھی تھے ہرنی اللہ کے بندہ ہاورتمام انبیاء کرام ملیم السلام اللہ کابندہ ہونے ہی کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ حضرت مريم مصديق محسن اس كے بعد حضرت عيلي عليه السلام كى والده كاتذكره فرماتے موس ارشاد فرمايا وَأُمُّهُ صِدِّيقَة اوران كى والده خوب زياده تي تعين انهول في الله ككلمات اوراس كى كتابول كى تقديق كى (وَصَدَّقَتْ بِـكَـلِـمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ صدق اورتقديق اورزُ مدوعبادت كى وجدے كوئى مردعورت معبود نبيس موجاتان كوئى مخض بغير باپ کے پیدا ہوجانے سے عبادت کامستی ہوجاتا ہے حضرت عیسیٰ عدیدالسلام ستی عبادت نہیں جیسا کہ حضرت آ دم علیہ السلام ستحق عبادت نہیں وہ تو بغیر مال باپ کے پیدا ہوئے تھے معجزات کی وجہ ہے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہوسکتے ان کے علاوہ بھی دیگر انبیاء علیم السلام سے معجزات صادر ہوئے تھے ان سے یاکسی نبی سے جومعجز و صادر ہوا وہ صرف الله كي مع مع قع جس كو بسافين الله بتاكرسورة العمران من بيان فرمايا بـان مجزات كى وجرع حضرت عيلى علیہ السلام کوخدا تعالیٰ کی خدائی میں شریک ماننا اور عبادت کامستحق سمجھنا سراسر حمافت اور صفالت اور جہالت ہے۔ حضرت يتم اوران كي والدهمريم وونول كهانا كهات تقي: پرزمايا تحاله المُكان الطَّعَامَ (عين اوران کی والدہ کھاتا کھاتے تھے)مطلب بیہے کے نصاری نے جوحفرت سیسی اوران کی والدہ علیهما السلام ومعبود ماناان کی بے وقوفی اور جہالت اور ضلات ای سے ظاہر ہے کہ جے اپنی زندگی برقر ار رکھنے کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت ہو

اسے معبود بنا بیٹے معبودتو وہ ہے جو کی کامختاج نہیں اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جود وسرے کامختاج ہوا اور جے رو فی پانی کی ضرورت ہے وہ معبود نہیں ہوسکتا ۔ پھر فر مایا آنے ظور کیف نبیت ن کھنے الایت (آپ دیکھ لیجئے ہم ان کے لیے کس طرح آیات بیان کرتے ہیں کطرح تعمرے سے مجھاتے ہیں ولائل پیش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپ عقائد شرکیہ سے باز نہیں آتے فہ ما انظر آئی یُو فکوئن (پھردیکھ لیجئے! وہ کس طرح ہٹائے جارہے ہیں) حق کوچھوڈ کر باطل کی طرف جاتے ہیں دلائل اور حقائق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

چوخص نفع وضرر کاما لکت ہم و اسکی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اسکے بعدفر مایا قُلُ اَتَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَالَا یَمُلِکُ لَکُمْ صَرَّ اوَّلاَ نَفْعًا (آپفر مادیجے! کیاتم اللّٰدُوچھوڑ کراسکی عبادت کرتے ہو جوتہ ہارے لیے ضرر اور نفع کا مالک نہیں) پینصار کی کوخطاب ہے لیکن الفاظ کاعموم تمام مشرکین کوشامل ہے حضرت عیسی الفیلیا ہوں یا ان کی والدہ ہوں یا ان کی حفوق میں سے کوئی بھی شخصیت ہو نبی ہو یا ولی ہوکوئی بھی کی کیلئے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ نفع ضرر الله تعالی ہی کے قضہ اور قدرت میں ہے جب تمام انہاء عظام عیہم السلام اور اولیاء کرام اور دیگر تمام انسان و جنات اور فرشتے بھی نفع اور ضرر کے مالک نہیں تو بُت نفع ضرر کے کیسے مالک ہوئے؟ جوضرر اور نفع کا مالک ہے اُسے چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنام اسر مرفر ہے اور خلاف عقل بھی ہے۔

ے گراہ ہو چکے ہیں) انہوں نے اپن خواہشات کوسا منے رکھا اور دین میں غلوکیا تم اٹکی پیروی نہ کرواور دین میں غلونہ کرو۔ آنخصرت سرور عالم علی ہے کہ بعثت سے پہلے یہود و نصار کی کے اکابر نے اپنی ذاتی خواہشوں اور رائیوں کے مطابق اپنے دین کو بدل دیا تھا اور اس میں عقائد باطلہ تک شامل کردیئے تھے خود بھی گراہ ہوئے وَاَصَلُوُ اَ کَشِیْرًا (اور بہت سوں کو گراہ کیا) بھر خاتم انہیں علی ہے کی بعثت کے بعد بھی حق واضح ہوتے ہوئے گراہی پر بھے رہے وَصَلَوُ اُعَنْ سَوَ آوالسَّبِیلِ

است محربی کوغلوکر نے کی ممانعت: دین میں غلوکرنا امتوں کا پرانا مرض ہے آنخضرت سرورعا لم علی ہے کوخطرہ تھا کہ کہن آپ نے ماری کی امت بھی اس مرض مہلک میں جہنا نہ ہوجائے آپ نے فرما یا کا تسطرون ہی کی ما اطوت النصادی ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبدالله ورسوله۔

بی رود میں اللہ کا بندہ ہول اللہ کا بندہ ہول کے این مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا میں تو بس اللہ کا بندہ ہول کی میری تعریف میں مبالغہ کیا میں اللہ کا بندہ ہول میں اللہ کی میرے بارے میں یوں کہوعبدالله ورسوله (کراللہ کے بندے اور رسول میں) (رواہ البخاری جام ۴۹۰)

میرےبارے بی ہو عبداللہ ورسولہ رکھیں اور پھر ان لوگوں کود کھے لیس جورسول اللہ علیہ کوتمام خدائی اختیارات اسون دیے جانے کاعقیدہ رکھتے ہیں اور قرآن کی تصریحات کے باوجود آپ کی بشریت کے منکر ہیں اور یہ بھتے ہیں کہ ہم اس عقیدہ کی وجہ سے رسول اللہ علیہ ہے۔ قبل سُبُحانَ اس عقیدہ کی وجہ سے رسول اللہ علیہ ہے۔ قبل سُبُحانَ اس عقیدہ کی وجہ سے رسول اللہ علیہ ہے۔ قبل سُبُحانَ رَبِّنی هَلُ مُحُنُثُ إِلَّا بَشَوَّا رَسُولًا ﴿ (آپ فرماویجے کہ میرارب پاک ہے ہیں نہیں ہوں گرایک بشررسول) ایک عالم منا اور خضب ہی کردیا سورہ کہف کی آیت قبل اِنَّمَا آنا بَشَرٌ مِنْلُکُمُ کے بارے میں کہددیا کہ اس میں مانا فیہ ہے اپنے خیال میں بہت دورکی کوڑی لائے لیکن آئیں ہے بھی پہنیں کہ اِنَّ جملہ شبتہ کی تحقیق کے لئے آتا ہے جملہ منفیہ کے لئے نہیں آتا۔

صحیح بخاری ۱۰۲۵ میں ہے کہ آپ نے فرمایا انسا انا بسو کہ میں ایک بشر بی ہوں اللہ جل شانہ تو آپ سے فرما کیں کہ ایک بارے میں اعلان کردیں کہ تہمارا جیسا بشر ہوں لیکن محبت کے دعویدار کہتے ہیں کہ بین آپ بشر نہیں تھے یہ جیسے میں کہ بیت ہوں کہ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت کا یہ طلب ہے کہ میں ظاہر میں بشر ہوں یہ لفظ ظاہراً اپنی طرف جیسے بردھایا گیا ہے۔ ان لوگوں کے نزد کی قرآن میں تحریف ہوجائے تو کچھ حرج نہیں مگر ان کی بات کی نے باقی رہے را العیاذ باللہ)

قرآن مجيد من فرمايا به يَسْنَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرُسْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى لَا يُجَلِّهُ الوَقْتِهَا وَلَا يَعْلَمُ الوَقْتِهَا وَلَا يَعْلَمُ الوَقْتِهَا وَالْمُونَ (دوآپ سے پوچھے ہیں کہ قیامت کب ہوگی؟اس کے جواب میں کہد یجے اس کی فرتو میر سے رب بی کے پاس

ہاں کا وقت وہی اُسے ظاہر فرمائے گا ) اس میں اس بات کی تقری ہے کہ قیامت کے آنے کا وقت صرف اللہ ہی کے مل ہے۔

میں ہے۔ لیکن حُتِ نبی (عَلِیْ اُسِ کے دعویدار کہتے ہیں کہ رسول اللہ عَلِیْ کو تعین طریقہ پر قیامت کے وقت کا بھی علم تھا۔

یہ بجیب محبت ہے جو قر آن کی تقریحات کے خلاف عقیدہ رکھنے پر آمادہ کردے ملاعلی قاری اپنی کتاب الموضوعات الکبیر

میں لکھتے ہیں وقعد جاھر بالکذب بعض من بدعی فی ز ماننا العلم وھو متشبع بما لم یعط ان رسول

اللّه عَلَیْ اُسِ کان یعلم متی تقوم الساعة (لین ہمارے زمانے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو علم کے دعویدار ہیں حالانکہ

اللّه عَلَیْ اُسِ کان یعلم متی تقوم الساعة (لین ہمارے زمانے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو علم تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی)

ان کے پاس علم نہیں ہے انہوں نے صاف صری جموث بولا اور بیکہا کہ رسول اللہ علیہ کے علم تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی)

جس طرح عقائد میں محبت کے دعویداروں نے غلو کیا ہے ای طرح سے مرنے جینے سے متعلق بہت می رسمیں اپنی طرف سے تجویز کر کے دین میں داخل کر دیں اپنی رسموں اور بدعوں کو جاری رکھنے کے لئے اپنی طرف سے حدیثیں بھی خراف سے حدیثیں بھی تراش لیتے ہیں اور خالص شرکیا فعال کو دین کا گرو دینائے ہوئے ہیں (اَعَاذَنَا اللهُ مَن خوافاتِھم)

> معاصی کاار تکاب کرنے اورمنکرات سے ندرو کنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی ملعونیت

قصسيو: ان آيات ميس بن اسرائيل كى ملعونية اور مغضوبية بيان فرمائى إوران كى بدا عماليون كاتذكره فرمايا ب

ان بدا عمالیوں میں سے ایک بیہ ہے کہ آپس میں ایک دومرے کو گناہ کے کام سے نہیں رو کتے تھے تفیر ابن کیر میں مند احمد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ جب بنی اسرائیل گنا ہوں میں پڑگئے تو اُن کے علاء نے ان کوئنع کیا وہ لوگ گنا ہوں میں اُٹھتے بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ مجلسوں میں اُٹھتے بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ محملسوں میں اُٹھتے بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے چیتے رہے (اور اس میل جول اور تعلق کی وجہ سے انہوں نے گنا ہوں سے روکنا چیوڑ دیا) لہذا اللہ نے بعض کے دلوں کو بعض پر ماردیا بعنی کیسال کر دیا اور انکوداؤد النظیمیٰ اور عیسیٰ النظیمٰ این مریم کی زبانی ملحون کردیا۔

پھرآ یتبالاکاردھ مد ذیک بیف عصوا و کانوا یغتلون پرهااس موقع پررسول الله علی کائے بیٹے تھے آپ میٹالید کی جو آپ کے اور فرمایاتم اس دات کی جس کے بیند میں میری جان ہے (اپنی ذمدداری سے اسوقت تک سبکدوش ندہو گے ) جب تک گناہ کرنے والوں کوئع کر کے تن پرندلاؤ کے (ح۲ص۸۲)

سنن ابی داؤدج ٢٥ م ٢٢٠ مل عبدالله بن مسعود سروایت بے کدرسول الله علیہ نے ارشادفر مایا کہ بلاشبہ سب پہلے جو بنی اسرائیل میں نقص دارد ہوادہ یہ تفا کہ ایک شخص دوسرے سے ملاقات کرتا تھا (اورائے گناہ پردیکھا تھا) تو کہتا تھا کہ الله سے ڈراور یہ کام چھوڑ دے کیونکہ وہ تیرے لئے حلال نہیں ہے بھرکل کو ملاقات کرتا اور گناہ میں مشغول پا تا تو منع نہ کرتا تھا کہونکہ اس کاس سے ساتھ کھانے پینے اور اُٹھے بیٹھے میں شرکت کرنے والا آ دمی ہوتا تھا سوجب انہوں نے ایسا کیا تو الله فان کے وال آ دمی ہوتا تھا سوجب انہوں نے ایسا کیا تو الله نے اُن کے قور والے کی میں ایک دوسرے پر ماردیا یعنی کیسال بنادیا چھر آ پ علیہ نے نے تیت بالا لُعِنَ اللّٰہ فِنَ اللّٰہ فَنُ وَلَا سے اُن کے قور والے کی کیسال بنادیا چھر آ پ علیہ نے کہ دوسرے کہا مردیا یعنی کیسال بنادیا چھر آ ب علیہ نے کہ دوسرے کہا مربا لمروف کرتے میں وادر فالم کا ہاتھ پکڑتے رہواورا سے قریر جماتے رہو (برائی سے ) اس سے بُرائی ہے مُوادو۔

نیزسنن ابوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب لوگ ظالم کودیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ کیڑی تو قریب ہے کہ اللہ عام عذاب لے آئے جس میں سب مبتلا ہوں کے نیزشنن ابوداؤ دمیں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علی نے ا ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی فخص کمی قوم میں گناہ کرنے والا ہواور جولوگ وہاں موجود ہوں قدرت رکھتے ہوئے اس کے حال کونہ بدلیں بعنی اس سے گناہ کونہ چھڑا کیں تو اللہ تعالی ان کی موت سے پہلے ان پر عام عذاب بھیج دے گا۔

أمت محمد بيد ميں نهى عن المنكر كا فقدان: ينقص جو بى اسرائيل ميں تھادور عاضر كے سلمانوں ميں بھى ہے گنا ہوں ہے وہ كا ہوں ہے ہيں گنا ہوں ہے وہ كا ہوں ہے ہيں گنا ہوں ہے ہيں ان تے علق ركھتے ہيں اور تعلقات كشيدہ ہونے كة رسے ان كو گناہ سے نہيں روئے 'خالق ما لك جل مجد أكى نارائستى كا خيال نہيں كرتے مخلوق كى نارائستى كا خيال نہيں كرتے مخلوق كى نارائستى كا خيال نہيں كرتے مخلوق كى نارائستى كا خيال كرتے ہيں كما ہے گناہ ہے دوك ديا تو بيناراض ہو جائے گا۔

بن اسرائيل كاى طرزكوبيان فرماكرار شاوفر مايا لَبِسُسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ كَرُرُابٍ وعَمَل جووه كرتے تھے۔ بن

اسرائیل والے طریقے بدعیانِ اسلام نے بھی اپنا لئے ای لئے دنیا میں عام عذاب اور عقاب میں جتال ہوتے رہتے ہیں۔ مشرکین مکہ سے یہود بول کی دوستی: پر فرمایا تَویٰ کَفِیْرًامِنْهُمْ یَتَوَلُّوْنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا (توان میں بہت سوں کودیکھے گاکہ وہ کا فروں سے دوسی کرتے ہیں)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں جس کہ اس سے کعب بن اشرف اور دوسرے یہودی مُر اد ہیں جنہوں نے مشرکین مکہ سے دوستی کی تھی (جن کو خود بھی کافر کہتے تھے) یہودیوں کی جماعت مکہ معظمہ پنچی اور انہوں نے مشرکین مکہ کو رسول اللہ علیہ کافر کہتے تھے کوتی پر جانتے ہوئے آ پ پر ایمان نہ لائے مشرکوں سے دوسی کرنے ویندکما)

لَبِنُسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمُ أَنْفُسُهُمْ (البته وه مل مُرے ہیں جوانہوں نے اپنے آگے بھیج) اَنُ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمُ (اوروه اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی ان سے تاراض ہوا) وَفِی اُلعَذَابِ هُمُ خَلِدُونَ (اوروه ہیشت مذاب میں رہیں گے) پھر فرمایا وَلَو کَانُوا یُومُ مِنُونَ بِاللهِ وَالنّبِی (الآیة) (اوراگریاوگ نبی اکرم عَلِی پاللهِ کِراوراس چیز پر ایمان لاتے جو آپ پرنازل کی گئی تو کافروں کو دوست نہ بناتے ) اس میں منافقوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں سیدنا محدرسول اللہ عَلَی پی ایمان رکھتے ہیں ان کا دعوائے ایمان غلط تھا اگر آپ پر ایمان لاتے تو آپ کے دشنوں سے کیوں دوئی کرتے وَللْکِنَّ کَوْیُوا مِنْهُمُ فَسِقُونَ (لیکن ان میں بہت سے وہ ہیں جونا فرمان ہیں) ان میں سے تھوڑے ہی افراد نے اسلام قبول کیا اور باقی اشخاص نے سرشی اور نافر مانی ہی کو اختیار کیا اور برا پر کفر پر اڑے در ہے۔

لَتُهِكُنَّ الشَّكَ النَّاسِ عَكَ اوَ قُلْنِ بْنِ الْمُوالِيهُ وَدُوالْنِ بْنِ الْمُرُواْ وَلَتِهِدُنَ اَفُرْبَاكُمْ مُودَةً

تو الل ایمان کے لئے سب سے زیادہ وٹمن یہودیوں اور مشرکین کو پائے گا اور ضرور بالضرور الل ایمان سے مجت میں سب

لِلْنِ بْنِ الْمُنُوا الَّذِرِ بْنَ قَالُوْا الْکَانَ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اہل ایمان سے یہود بوں اور مشرکوں کی تشمنی

ف مسيس : ان آيات يس اول تويفر ماياك آب الل ايمان كسب سي زياده يخترين دهمن يهود يول كواوران

لوگوں کو پائیں گے جومشرک ہیں ہے بات روز روشن کی طرح واضح ہے مشرکین مکہ نے جو حضرات صحابہ پرظام وسم ڈھائے وہ معروف وشہور ہیں اور جہاں کہیں بھی مشرکین ہیں وہ اب بھی مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں اور تاریخ کے ہردور ہیں ان کی دشنی بڑھ پڑھ کررہ ہے جہ بہ رسول اللہ علی کے حصابہ نے مکہ مرمد سے مدینہ متورہ کی ایو ت سے مدینہ متورہ میں رہتے تھے۔ نبی آخر الزمان علی کی نعوت اور مضات جو انہیں پہلے سے معلوم تھیں اور توریت شریف میں پڑھیں تھیں ان کے موافق آپ علی کے کو پالیا اور پہان ایا تہ بھی آپ کو تا کے ایور بہت زیادہ دشنی پر کمر با ندھ کی آٹ مخضرت علی کو آٹ کر نے کے بعد مشورہ کیا آپ کو زہر بھی آپ جادو بھی کیا مشرکین مکہ کو جاکر جنگ کے لئے آ مادہ کیا اس پڑوہ لوگ متعدد قبیلوں کو لے کر مدینہ منورہ کر چڑھ آگے اور بہود برابراسلام اور اہل اسلام کے بارے میں مکاری اور دسیسہ کاری کرتے رہے ۔ اور آج تک بھی ان کی دشنی میں کوئی کی نہیں آئی۔

نصاری کی موقت اور اس کا مصداق: یہوداورمشرکین کی دشنی کا حال بیان فرمانے کے بعدار شاوفرمایا و کَ اعتبارے وَ لَتَ جِدَنَّ اَفْرَا اَلَّذِیْنَ اَمْنُوا الَّذِیْنَ قَالُوْ آ اِنَّا نَصَّاریٰ کَدَا بِایان والوں کے لئے محبت کے اعتبارے سب سے زیادہ قریب تر اُن لوگوں کو پائیں کے جن لوگوں نے اپنج بارے میں یوں کہا کہ ہم نصاری ہیں۔

نساری معروف جماعت ہے یہ وہ لوگ ہیں جوسیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنا انتساب کرتے ہیں مفسر ابن کثیرج ۲ س ۸۲ قَالُوا إِنَّا نَصُوری کی تفییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

آى الَّذِيُنَ زَعَمُوا آنَّهُمُ نَصَارِى منُ آتُبَاع المسيح وَعلىٰ منهاج انجيله فيهم مودّة للاسلام واهله في الجملة وما ذاك الالما في قلوبهم اذ كانوا على دين الميسح من الرقة والرافة كلما قالَ تعالى وجَعَلُنا في قُلُوبِ الَّذِينَ البَّعُوهُ رَأْفَة وَرَحُمَة وفي كتابهم من ضربك على خدك الايمن فَا دِرُلَة حدك الايسووليس القتال مشروعًا فِي مِلّتِهمُ اه.

این اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے پی خیال کیا کہ و افسادی ہیں حضرت عینی علیہ السلام کے جمعین میں سے ہیں اور انجیل میں جوراہ بتائی تھی اس کی تمتع ہیں تی الجملدان لوگوں کے دنوں میں اسلام اور انالی اسلام کے دین میں اور زی اور مہریانی کی شان تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ قر مایا کہ جن لوگوں نے عینے کا اتباع کیا ان کے دلوں میں ہم نے مہریانی اور دم کرنے کی صفت رکھ دی۔ ان کی کماب میں بیہ ہی تھا کہ جو شخص تیرے دا سینے ذخیار پر مارے قبایاں دخیار بھی اس کی طرف کردئے اور اُن کے فدہب میں جنگ کرنا بھی مشروع نہیں تھا۔ مطلب بیہ ہے کہ یہاں پر ہر افسرانی اور در گی عیسائیت کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان افسرانیوں کا ذکر ہے جو اپنے کو حضرت عینی مطلب بیہ ہے کہ یہاں پر ہر افسرانی اور در گی عیسائیت کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان افسرانیوں کا ذکر ہے جو اپنی تھی ان لوگوں کے علیہ السلام اور آئیلی کیا پر بر افسرانی اسلام کو دیکھا تو آگر چاسلام تجو لئیس کیا لیکن مسلمانوں سے حبت اور تعلق رکھتے تھے۔ سامنے جب دین اسلام آیا اور انالی اسلام کو دیکھا تو آگر چاسلام تھی لئیکن مسلمانوں سے حبت اور تعلق رکھتے تھے۔ ان کے دین میں جنگ کرتے تھے ہے انہوں نے انگی اسلام کی عبادت کو دیکھا تو محبت اور مود تھے جن کو عبادت کو دیکھا تو محبت اور مود تھیں بنیہ بورے اللہ جل شائ نے نے فر مایا۔

میں بنسبت دوسری تو موں کان سے زیادہ قریب ہوگئے۔ اللہ جل شائ نے فر مایا۔

ذلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمُ قِسِّيْسِينَ وَرُهُبَانًا كمان كى حبت اسليع بكان مُن تسيسين بي اورر بهان بي اورفر مايا وَأَنَّهُمُ لَا يَسُتَكُبِرُونَ هَ اورتكبر نبيس كرت ، چونكمان مِن تكبر نبيس باسليحق اورائل حق سے عناد نبيس اور بيعناد ند مونا قُر بِمودّت كاذر يعد به صاحب معالم النو يل ج ٢ص ٢ هتر يفر ماتے بيں۔

لم يردبه جميع النصارى لانهم في عداوتهم المسلمين كا ليهود في قتلهم المسلمين واسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم واحراق مصاحفهم لاولاكرامة لهم بل الأية فيمن اسلم منهم مثل النجاشي واصحابه.

یعن آیة کریمه میں جونصاری کوائل ایمان کی محبت کے اعتبار سے قریب تربتایا ہے اس سے تم مضاری مر دنیس ہیں کیونکہ وہ ائل اسلام سے دشمنی رکھنے میں بہوداور شرکین ہی کی طرح ہیں مسلمانوں کو آل کرنا اور قید کرنا اور ان کے شہروں کو برباد کرنا اور ان کی مجدوں کو گرادینا ان کے مصاحف کوجلادینا پرسب ضاری کی کرقت ہیں (البذا تمام نصاری الله سے مقادی کی محبول کے کرقت ہیں (البذا تمام نصاری الله سے مقدوں نے اسلام قبول کرلیا مثلاً نجاشی (شاہ حبشہ) اور اس کے ساتھی۔

#### 

### كتاب الله كوس كرحبشه كے نصاري كارونا اور ايمان لا نا

قسف مد بیسو: جب آنخصرت مرورعا کم صلی الله علیه وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا (جس کے اولین خاطبین الله علیه وسلم کوطرح طرح سے ستاتے سے اور جولوگ اسلام قبول کر لیتے سے آنہیں بہت زیادہ و کھ دیتے سے اور مارتے ہیئے سے اس وجہ سے بہت سے صحابہ کرام رضی الله عنهم اجھین (جن میں مردعورت بھی سے) عبشہ کیلئے بھرت کر گئے حبشہ اس وقت قریب ترین ملک تھا جہاں ایمان مخفوظ رکھتے ہوئے عافیت کے ساتھ رہنے کا امکان تھا جب یہ حضرات وہاں پہنے گئے تو اہل ملہ نے وہاں بھی پیچھا کیا اور مثاور حضرات محابہ رضی اللہ علیہ میں رسول اللہ علیہ کو اس کی بات نہ مانی اور حضرات صحابہ رضی اللہ علیہ کو اس کی منافقہ وہاں کی ساتھ مالہ میں رسول اللہ علیہ کہ جب حضرت جعفر وہاں سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سال اس و امان کے ساتھ رہے کی جب حضرت جعفر وہاں سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صافری کے داپس ہوئے تو نجاشی (اصحمہ شاہ و حبشہ ) نے وفد کے ساتھ اپنے جبئے کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عصورت میں بھیجان کا بیروند مسائھ آو دمیوں پر شختی تھا۔

نجاشی نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی خدمت میں تحریر کیا کہ یا رَسُول اللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور میں نے آپ کے چاکے بیٹے کے ہاتھ پر آپ سے بیعت کرلی اور میں نے باللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول

كرلى من آپى فدمت من اپنے بينے كو تھے رہا ہوں۔اوراگر آپ كافرمان ہوتو من خود آ كى فدمت ميں عاضر ہوجاؤں والسلام عليك يارسول الله!

نجاشی کا بھیجاہُوا یہ وفدکشی بیل سوار تھا لیکن یہ لوگ سمندر بیل ڈوب گئے۔حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عند اپنے ساتھیوں کے ساتھ جن کی تعداد سرتھی دوسری کشتی پر سوار ہوئے تھے یہ لوگ رسول الله سلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت بیل حاضر ہوگئے ان بیل بہتر حضرات حبشہ کے اور آٹھ آ دمی شام کے تھے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے اوّل سے آخر تک مسور فی بنسس سائی قرآن مجید شکر یہ لوگ دونے گئے اور کہنے گئے کہ ہم ایمان لے اے اور یہ جو بھی ہم نے سُنا ہے یہ بالکل اس کے مشاب ہے جو حضرت میں علیہ المام پر تازل ہوتا تھا اس پر اللہ جل شائد نے آیت کر یمہ و لَقَد جد لَنَّ اَفْرَبَهُمُ مُودَةً لَلَّهُ لِلْهُ فَلَا اللهُ الل

بعض حفرات نے جو یفر مایا ہے کہ حفرات صحابہ جب بھرت کر کے جشد پنچے تصاور شاہ جبشہ کے دربار میں حفرت جعفر نے یہ
بیان دیا تھا اور سورہ مریم سائی تھی اس سے متاثر ہو کرشاہی دربار کے لوگ رو پڑے تصاس آیت میں ان کاذکر ہے۔ بعض مفسرین نے
اس کو تسلیم بیس کیا ان حضرات کا کہنا ہے کہ سورہ ما کدہ دنی ہے جو بھرت کے بعد منازل ہوئی لہٰذا جو واقعہ بھرت سے بیش آیا وہ اس آیت
میں ذکور نہیں (اللہم الا ان بقال ان هذه الایات مکیة وَ الله اعلم بالصواب) (گرید کہا جائے کہیں آیات ملی ہیں)

نصاریٰ کے بارے بیل بیہ جوفر مایا کہ وہ موقت اور مجت کے اعتبار برنبت دوسر ہے لوگوں کے ایمان والوں سے قریب تر ہیں اس کا سبب بیہ بتایا کہ ان بیل اور رہبان ہیں اور رہبان ہیں اور دیہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے قسیس رومی زبان میں عالم کو کہتے ہیں اور رُ بہان را بہ کی جمع ہے جولوگ تارک دنیا ہو کرچنگلوں بیل گرجے بنا لیتے تتے اور وہیں زندگی گزار تے تتے انہیں را بہ کہا جاتا تھا۔ اب نصال سے بیل نہ را بہ بیں اور نہ ان بیل تواضع کی شان ہے۔ جولوگ پاردی ہیں نہ را بہ ہیں اور نہ ان بیل تواضع کی شان ہے۔ جولوگ پاردی ہے ہوئے ہیں وہ بھی نصرانی حکومتوں کے پابند ہیں اور ان کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ نصرانی حکومتیں اور ان کے پادری اسلام اور سلمانوں کونقصان پہنچانے ہیں کوئی کسر پاردی اسلام اور سلمانوں کونقصان پہنچانے ہیں کوئی کسر نہیں چھوڑتے لہذا آیت کر یم میں ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

میں شامل فرمادے اوران کو جوانعامات لمیں ہمیں بھی ان میں شریک فرمادے)

معالم المتر یل میں کلما ہے کہ جب انہوں نے اپنے موکن ہونے کا اعلان کردیا تو یہود ہوں نے اکو عار وال کی اور ان سے کہا کہتم کیوں ایمان لائے؟ اس پر انہوں نے وہ جواب دیا جو او پر خدکور ہُو اور حقیقت جب قلوب میں ایمان کی لہر دوڑ جاتی ہے اور ایمان دل میں رہے تھے جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایمان کے خلاف آمادہ نیمیں کرسکن آور کی جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایمان کے خلاف آمادہ نیمیں کرسکن آور کی جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایمان کا انعام اور کا فروں کی سز ابیان فر مائی چنا نچے ارشاد ہے ایمان ہے مائل بھٹ آلڈ بھٹ اللہ بیما قالو اس جو بھٹ ہے اور کی موالی ہوں گی جن میں وہ بھٹ رہوں گی جن ان کے قول کی وجہ سان کوا ہے باغیج عنایت فرمائے جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ بھٹ دیں گے وَ ذلِک جَسَ نَا الْجَعِیٰ الله مُحسِنیْنَ (اور مید بدلہ ہے ایکھ کام کرنے والوں کا) وَ الّذِیْنَ کَفُرُوا وَ کَذَّبُوا بِالْیَتِنَا اُولَئِکَ اَصْحَا الْجَعِیْمِ الله کوئی کا اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جٹالایا وہ دوز خوالے ہیں)

يَالَيُهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوْا لَا يَحْدِمُوا طَيِّبِتِ مَا آحَلَ اللهُ لَكُوْ وَلَا تَعْتَكُوا اللهَ لَا يُحِبُ المايان والوائن باكن و يزون كوم المستقرار و جوالله نتهار بالعمال في بن اورصت آكند يوع بقل الله مد الشعب المعتون و المعتون و كُلُوا مِعَا رَبِّ اللهُ كُلُولِية مُواللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ الله

## حلال کھاؤاور پا کیزہ چیزوں کوحرام قرار نہ دواور حدسے آگے نہ بڑھو

قسفسيسى: ان آيات ميں الله جل ثانه نے اول توبيار شاد فرمايا كہ الله نے جو چيزيں حلال قرار دى جين تم ان كوحرام قرار نہ دو حلال كوحرام قرار دينے كى ايك صورت توبيہ كہ عقيدة حلال كوحرام قرار ديديا جائے ۔ اگر كوئی شخص حلال قطعی كو حرام قرار دے گا توملت اسلاميہ نے تكل جائے گا۔ اور دوسرى صورت بيہ كہ عقيدہ سے تو كى حلال كوحرام قرار نہ دے كين حلال كے ساتھ معاملہ ايسا كرے جوحرام كے ساتھ كيا جاتا ہے يعنى بغيركى عذر كے خواہ تو اكى حلال چيز سے اجتناب كرے۔ يہ جى ممنوع ہے۔

اورتیسری صورت بیہ ہے کہ تم کھا کر یا نذر مان کر کسی حلال چیز کوحرام قرار دیدے مثلاً یوں کہے کہ اللہ کی قتم فلال چیز نہ کھاؤں گایایوں کیے کہ فلال چیز میں اپنے او برحرام کرتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ آنخضر مصلی اللہ علیہ دعلیٰ آلہ دستم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے۔ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہُوا ہے دریافت فرمایا کہ بیکون ہے۔؟ حاضرین نے بتایا کہ بیابوااسرائیل ہے اس نے نذر مانی ہے کہ کھڑا ہی رہےگا۔ بیٹے گانہیں' اور سابیٹ شہا نہ جائے گا اور بیکہ بولے گانہیں' اور دوزہ داررہےگا۔آپ نے فرمایا کہ اس سے کہوکہ بات کرے' اور سابیٹ جائے اور بیٹھ جائے۔اور دوزہ بوراکرے۔(رواہ ابنجاری جمع علیہ)

حضرت عا نشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ گناہ کی نذر ماننا درست نہیں اور اس کا کفارہ وہی ہے جوشم کا کفارہ ہے۔ (رواہ ابوداؤ دج ۲ص ۱۱۱)

بعض لوگ نذریافتم کے ذریعہ تو کسی حلال کوحرام نہیں کرتے لیکن را ہوں کے طریقہ پر حلال چیزوں کے چھوڑنے کا اہتمام کرتے ہیں اوراس کو ٹو اب سجھتے ہیں۔اسلام میں راہا نیت نہیں ہے اور اس میں ثو اب سجھنا بدعت ہے اگر کسی کوکوئی چیز مُضر ہے اور وہ ضرر کیوجہ سے حلال سجھتے ہوئے اس سے پر ہیز کرے تو بیجائز ہے۔

دوسراتهم بیفرمایا که جدود سے آگے نہ بر حواور ساتھ ہی بیمی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مَد سے برد صنے والوں کو پہند نہیں فرماتے حد سے برد صنے والوں کو پہند نہیں فرماتے حد سے برد صنے کی ممانعت سور اہترہ میں بھی ندکور ہے جو گذر چی ہے۔ اور سورہ طلاق میں ارشاوفر مایا وَ مَسنَ یَّنَسَعَسَدُ وَ مُدود حُدُو دَاللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفُسَهُ (اور جو اللّٰہ کی حدود سے آگے برھ جائے تو اُس نے اپنی جان پرظم کیا ) اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بردھ جائے تو اُس نے اپنی جان پرظم کیا ) اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بردھنے کی کئی صور تیں ہیں جن کی چھٹھیل ذیل میں کھی جاتی ہے۔

حدود سے بڑھ جانے کی مثالیں: حدود ہے بڑھنے کی بہت ک صورتیں ہیں ان میں سے چندذ کر کی جاتی ہیں۔ حلال کو حرام کر لینا: (۱) اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسکوا پنے اوپر حرام کر لینا جیسے کچھ لوگ بعض پھلوں مے متعلق طے کر لیتے ہیں کہ ہم ینہیں کھائیں گے یا اور کی طرح سے حرام کر لیتے ہیں۔

الی بہت رحمیں آج لوگوں میں موجود ہیں جن میں عملاً بلکه اعقاد ابھی بہت ی حلال چیزوں کو حرام بھے رکھا ہے۔ مشلاً فی عدہ کے مہینہ (جے عورتیں خالی کامبینہ کہتی ہیں) اور محرم وصفر میں شریعت میں شادی کرنا خوب حلال اور درست ہے۔
لیکن اللہ کی اس حد سے لوگ آ کے نکلتے ہیں اور ان مہینوں میں شادی کرنے سے بچتے ہیں۔ بہت ی قوموں میں ہوہ عورت کے نکاح ٹانی کو معیوب بچھتے ہیں اور اسے حرام کے قریب بنار کھا ہے یہ بھی حدسے آ کے بڑھ جانا ہے۔
کے نکاح ٹانی کو معیوب بچھتے ہیں اور اسے حرام کے قریب بنار کھا ہے یہ بھی حدسے آ کے بڑھ جانا ہے۔
جس طرح حلال کو حرام کر لینا منع ہے ای طرح حرام کو حلال کر لینا منع ہے حرام وطلال مقرر فرمانے کا اختیار اللہ ہی کو

ہے سور الحک میں ارشادہ وَلا تَقُولُو الِمَا تَصِفُ اَلْسِنَت کُمُ الْگَذِبَ هذَا احَللٌ وَهذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّه وَالْكُو اللّه اللّه وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّه

ای ممانعت میں اللہ کی رخصتوں سے بچنا بھی داخل ہے مثلاً سفر شری میں قصر نماز کرنامشروع ہے اس پھل کرناضروری ہے۔
جو چیز تو اب کی نہ ہوا سے باعث تو اب سمجھ لینا: حدود سے آ گے برجے کا دوسراطریقہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ
کے یہاں تقرب اور نزد کی کی نہ ہوا سے تقرب کا باعث سمجھ لینا مثلاً ہو لئے کا روزہ رکھ لینایا دھوپ میں کھڑار ہناوغیرہ وغیرہ۔
غیر ضرور کی کو ضرور کی کا درجہ دیدینا: (۳) ایک طریقہ حد سے آ گے برجے کا یہ ہے کہ جو چیز شریعت میں ضروری نہیں ہے اسے نرض کا درجہ دیدین اور جواسے نہ کرے اس پرلعن طعن کریں مثلاً عب برات کا حلوا اور عید الفطر کی صویاں کہ شرعاً ان دونوں کی کوئی ایمیت نہیں ہے نہاں کا کوئی شوت ہے گر لوگ اسے ضروری بجھتے ہیں اور جونہ پیاو سے اس کوئی نہوت ہے گر لوگ اسے ضروری بجھتے ہیں اور جونہ پیاو سے اس کوئی نہوت ہے۔
مویاں کہ شرعاً ان دونوں کی کوئی اصل نہیں تو ان کا ایمیا ہمام کرنا سرایا بدعت ہے۔

مطلق مستحب کووقت کے ساتھ مقید کر لینا: (۴)ایک طریقہ مدے آگے بڑھنے کا یہے کہ عوی چیز کو ک خاص وقت کے ساتھ مخصوص کرلیں مثلا نماز فجراور نماز عصر کے بعدامام سے مصافحہ کرنا اوراسے واجب کا درجہ دیتا۔ بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ مؤ ذن اذان شروع کرنے سے پہلے درودشریف پڑھتا ہے درودشریف بڑی فضیلت کی چیز ہے مگران کو کی ایسے وقت کے ساتھ مخصوص کرناجس کے متعلق شریعت میں خصوصیت نہیں ہے مدسے آ کے بڑھ جانا ہے۔ حديث شريف مل اذان كے بعد درود شريف پر صنااور پھراس كے بعدد عا (اَللَّهُمَّ رَبَّ هلِهِ الدعوة الخ) پر صناآيا ہے۔ سى عمل كا تواب خود تجويز كرلينا: (٥) مدة كروه جانى ايك على يه كركم عمل كى وونسيات تجویز کرلی جائے جوقر آن وحدیث سے ثابت نہیں جیے دعا گنج العرش اورعبد نامہ اور درودکھی کی فضیلت گھڑر کھی ہے۔ سيمل كى تركيب خودوضع كرلينا: (١)ايك صورت مدے آگے بره جانے كى بيہ كركيمل كى كوئى خاص ترکیب وترتیب تجویز کرلی جاوے مثلاً مختلف رکعات میں مختلف سورتیں پڑھنا تجویز کرلینا (جو مدیث سے ثابت نہ ہو ) پھراس کا التزام کرنایا سورتوں کی تعداد مقرر کرلینا (جیسے تبجد کی نماز کے متعلق مشہور ہے کہ پہلی رکعت میں ۱۲ مرتبی قُل ہو الله پڑھی جادے )اور پھر ہررکعت میں ایک ایک مرتبہ گھٹا تا جاوے بیلوگوں نے خود تجویز کرلیا ہے مہینوں اور دنوں کی نماز میں اور انکی خاص خاص فضیلتیں اور ان کی مخصوص تر کیبیں لوگوں نے بنائی ہیں یہ بھی حدہے آ گے بڑھ جانا ہے۔ سى تواب كى كام كے لئے جگه كى يابندى لگالينا: (2) كى تواب كى كام كوكى خاص جگه كے ساتھ

مخصوص کرلینا (جس کی تخصیص شریعت سے ثابت نہ ہو) یہ بھی حد سے بڑھ جانا ہے۔ جیسے بعض جگدد ستور ہے کہ قبر پرغلہ یا روٹی تقسیم کرتے ہیں یا قبر پر قرآن پڑھواتے ہیں ثواب ہر جگد سے پڑنی سکتا ہے پھراس میں اپنی طرف سے قبر پر ہونے کو طے کرلینا حدود اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔

لعض چیزوں کے بارے میں طے کر لینا کہ فلال نہ کھائے گا: (۸) ایک صورت حدے آگے بوج جانے کی یہ ہے کہ بعض کھانے کی چیزوں کے متعلق اپنی طرف سے یہ بجو یز کرلیا جائے کہ فلال شخص کھا سکتا ہے اور فلال نہیں کھاسکتا جیسے شرکین مکہ کیا کرتے سے سورہ انعام میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے وَ قَالُوْ ا مَافِی بُطُونِ هَلِهِ فلال نہیں کھاسکتا جیسے شرکین مکہ کیا کرتے سے سورہ انعام میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے وَ قَالُو ا مَافِی بُطُونِ هَلِهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ الل

ای تم کی شکلیں آ جکل فاتحہ و نیاز والے لوگوں نے بنار کی ہیں۔ مثلا حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے ایصال
ثواب کے لئے بی بی بی کی صحت کے نام سے بچھ رسم کی جاتی ہے اس رسم میں جو کھانا بکتا ہے اس میں بیقاعدہ بنار کھا ہے
کہ اس کھانے کومر داور لڑ کے نیس کھا سکتے صرف لڑکیاں کھائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ سے بھی فرض کر رکھا ہے کہ اس
کھانے کے لئے کورے برتن ہوں 'جگہ لیپی ہوئی ہو۔ یہ سبخرافات اپنی ایجادات ہیں۔

کسی گناہ پرمخصوص عذاب خودسے نجویز کر لینا: (۹)ایک صورت مدے آ مے بوھ جانے کی ہے کہ اپن طرف ہے کسی گناہ کامخصوص عذاب تجویز کرلیا جائے جیسا کہ بہت سے داعظ بیان کرتے پھرتے ہیں۔

(۱۰) میصورت بھی حدسے بڑھ جانے کی ہے کہ کسی چیز کے متعلق میہ طے کرلیا جائے کہ اس کا حساب نہ ہوگا حالا نکہ حدیث میں اس کا جوت نہ ہو جیسے مشہور ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو نیا کپڑ ایا نیا جوتا یمن لیا جائے تو وہ بے حساب ہوجا تا ہے اس کے بعض لوگ بہت سے جوڑے اس روز پہن لیتے ہیں میسب غلط اور لغوہ ( بَلِکُ عَفَرُ اُوَ کَامِلَهُ ﴾ حساب ہوجا تا ہے اس کے بعض لوگ بہت سے جوڑے اس روز پہن لیتے ہیں میسب غلط اور لغوہ ( بَلِکُ عَفَرُ اُوَ کَامِلَهُ ﴾ میں غیر صور تیں حدسے آگے بڑھ جانے کی لکھودگ کی ہیں غور کے سے اور بھی نکل سکتی ہیں اللہ کی حدود سے آگے بڑھ نا کہ بردست جرم ہے۔ قران مجید میں جگہ جگہ اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچ ارشاد ہے۔

تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقُرَبُوهَا (يالله كاحدود بين ان ع تكف كنزديك بهي مت مونا (بقره)

اور فرمایا تِلُکَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقُرَبُوهَا وَمَن يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّلِمُونَ بِالله عَدود بين سوان ے آگے مت نظنا اور جواللہ کی حدود سے باہرنکل جائے سوایے ہی لوگظم کرنے والے بین (بقره)

اورفر مایا وَمَنُ یَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِیْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مَهِینٌ (انساء)
(اور جو شخص الله اور اس کے رسول کی فرما نبر داری نہ کرے اور اس کی حدود سے آگے بڑھ جائے اللہ اسکوآگ بیس داخل فرمائیگا جس میں وہ بمیشہ بمیش رہےگا اور اس کے لئے ذلیل کرنے والی سزاہے)

تیسراتھم بیفر مایا کہ جو پھے حلال وطیب اللہ نے تم کوعطافر مایا اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈروجس پرتم ایمان رکھتے ہو
معلوم ہوا حلال اور پاکیزہ چیزوں کا کھانا دینداری کے خلاف نہیں ہے ہاں! پر ہیزگاری اس میں ہے کہ اللہ تعالی کے حکموں
کی خلاف ورزی نہ کی جائے اگر کوئی چیز فی نفسہ حلال و پاکیزہ ہولیکن دوسرے کی ملکیت ہوتو جب تک اس سے حلال
پیروں کے ذریعی خرید نہ کے یاوہ بطور ہمدند یدے یانفس کی خوشی سے استعال کرنے کی اجازت نہ دیدے اس وقت اس کا
کھانا استعال کرنا حلال نہیں ہوگا آخر میں تقویل کا تھم دیا اور فر مایا وَ اللّهَ الَّذِیْ اَنْتُم بِهِ مُوْ مِنُونَ آ (اور اللہ سے
ڈروجس پرتم ایمان رکھتے ہو)

اس كے عموم ميں اليى سب صورتيں ہوگئيں جن ميں ظلم كركے ياحقيقت تلف كركے يا خيانت كركے وئى چيز كھالى جائے ياستعال كرلى جائے \_ نيزاس سے تمام اشياء محرمہ سے نيچنے كى تاكيد بھى ہوگئى۔

### قسموں کے اقسام اور شم توڑنے کا کفارہ

قفسيو: اوپرکی آیات میں بیار شادفر مایا کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں اکوحرام قرار نہ دؤچونکہ حلال و حرام کرنے کی صورت ایک بی بھی ہے کہ کی حلال چیز کے کھانے یا استعال نہ کرنے کی قتم کھالی جائے اسلئے اب قتم کے احکام بیان کئے جاتے ہیں۔ قَسَمْ کی کی قسمیں ہیں اول میں لغودوسری میں غموں تیسری میں منعقدہ (عربی میں سم کو میمین کہتے ہیں) میں لغو کی تفییر کرتے ہوئے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جوکوئی فخص سم کی نیت کئے بغیر بات کرتے ہوئے کا وَاللّٰہ یا بَسلسیٰ وَاللّٰهُ کہدے تو میمین لغوہے۔ (رواہ البخاری)

(ائل عرب کی بیادت تھی اوراب بھی ہے کہ وہ اپنے محاورات میں باتیں کرتے کرتے اس طرح کے الفاظ بول جاتے تھے )اور بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ کو کی شخص کی گذشتہ واقعہ کو اپنے نزدیک بچا جان کرتم کھائے حالا نکہ واقعۃ وہ غلط ہوتو یہ بین لغو ہے۔ بہر حال بمین لغو کی یہ بھی تعلیہ اس پرمؤ اخذہ نہیں ہے جیسا کہ آیت کر بیہ میں اسکی تصری ہے اور اس میں کوئی کفارہ بھی نہیں ہے تم کی دوسری فنم بمین غوس ہے یعنی کی گذشتہ واقعہ بیر جا نتے ہو جھتے ہوئے جھوٹی فتم کھا کر کہتا ہم شلاکوئی کام نہیں کیا اور تنم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی تم میں نے بیکام کیا ہے یا کوئی کام کیا ہے چھر جانتے ہو جھتے تم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کو تم میں نے بیکام کیا ہے یا کوئی کام کیا ہے چھر جانتے ہو جھتے تم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کو تم میں نے بیکام کیا ہے۔ پیر جانے ہو جھتے تم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کو تم میں نے بیکام نہیں کیا۔ یہ بین غوں ہے اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر الله على سروايت ب كدرسول الله الله الله المادفر مايا كديور كاناه بياس

(۱) الله کے ساتھ مشرک کرنا (۲) ماں باپ کو دُ کھ دینا (۳) کسی جان کو آل کرنا (۴) بمین غموں یعنی کسی خلاف واقعہ بات برجھوٹی قتم کھانا (رواہ البخاری ج۲ص ۹۸۷)

لفظ غموں غمس سے لیا گیا ہے جس کامعنی ہے گھسا دینا' چونکہ جھوٹی قتم یہاں اس دنیا بیں گناہ پر گھسا دین ہے چر آخرت میں پہنچ کردوز خ میں گھسادینے کاسب بے گی اسیلئے اس کا نام بمین غموس رکھا گیا۔

قسم کی تیسری سم بمین منعقدہ ہے جس کا مطلب ہیہ ہے کہ کی آنے والے زبانہ میں کی فعل کے کرنے یانہ کرنے کی سم کھالے مثلاً یوں کیے کہ اللہ کی سم فلاں کا م نہیں کھالے مثلاً یوں کیے کہ اللہ کی سم فلاں کا م نہیں کرونگایا فلاں چیز خبیں کھاؤں گایا فلاں سے بات نہیں کروں گا۔ اس سم کا تھم ہیہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہوجائے تو کفارہ دینا فرض ہوجا تا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ اسکی فعصیل آیت بالا میں بتائی ہے۔ اوروہ یہ کہ دس مسکینوں کا کھانا کھلا کمیں یا دس کسکینوں کو کپڑے پہنادیں بیا ایک فلام آزاد کردیں اگران میں سے کسی چیز کو بھی استطاعت نہ ہوتو تین دن کے روزے رکھ لئے جا کمیں (فلام تو آ جکل ہیں نہیں کیونکہ مسلمانوں نے جہاد شرعی چیوڑ دیا جس کے ذریعہ فلام اور بائدیاں حاصل ہوتے تھے) لہٰذا اب اس پرعمل ہوسکتا ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا دیا یا کپڑے پہنا دیے آگر ان میں سے کسی کی استطاعت نہ ہوتو تین دن کے روزے کا تارر کھ لئے۔



# کفارہ قسم کےمسائل

مسکلہ: بمین منعقدہ کی خلاف ورزی جسے ہمارے ماحول میں قتم کا تو ڑنا کہتے ہیں اس کا کفارہ حانث ہونے لیعن قتم ٹوٹنے سے پہلے ادا کر دینامعترنہیں لیعنی اگر پیشکی کفارہ ادا کر دیا تو وہ نقلی صدقہ ہوجائے گا کفارہ میں نہیں لگےگا۔

مسئلہ: اگردس مسکینوں کو کھانا کھلانے کی صورت اختیار کرے توضع شام پید بھر کے کھانا کھلا دے ان دس مسکینوں میں کوئی بچینہ ہواورایسا کوئی شخص نہ ہوجس کا پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہو۔

مسئلہ: اگر کھانا کھلانے کے بدلہ مال دینا چاہتو یہ بھی جائز ہے جس کی صورت رہے کہ ہرمسکین کوصدقہ فطر کے برابرایک سیرساڑھے بارہ چھٹا تک گیہوں یااس کے دو گئے جویا اُن دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت دیدے۔

مسکلہ: دس ہی مسکینوں کو دینالا زم ہے۔اگر ایک ہی مسکین کودس سکینوں کا غلہ دیدیا تو اس سے بوری ادائیگی نہ ہوگی نو مسکینوں کو پھر دینا ہوگا۔

مسئلہ: اوراگر کپڑادیے کی صورت اختیار کر ہے جہمکین کواتنا کپڑادے جس سے ستر ڈھک جائے اوراس میں نماز ادا ہو سکے اوراس میں نماز ادا ہو سکے اوراگر عورت کو کپڑاد ہے جس سے اس کا سارابدن ڈھک جائے جس میں وہ نماز پڑھ سکے۔
مسئلہ: مسئلہ:

مسکلہ: اگر کھانا دینے یا کپڑ اپہنانے کی مالی استطاعت نہ ہوتو لگا تارتین روزے رکھے حضرت عبد اللہ بن مسعود رہاں قواء ت فَصِیَامُ مَلْفَةِ آیّامِ مُتَتَابِعَاتِ ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ و پنجی اسی لئے انہوں نے تابع لیمی لگا تار روزے رکھنا مشروط قرار دیا حضرت عبد اللہ بن عباس کا بھی یہی فدجب ہے کہ تم کے کفارہ کی اوائیگی کے لئے تین دن لگا تاردوزے رکھنا ضروری ہیں (بشرطیکہ کفارہ بالصیام تعین ہوجائے)

فائدہ: کسی بھی گناہ کی قتم کھانا گناہ ہے اگر کسی گناہ کی قتم کھالے مثلاً یوں کیے کہ نمازند پڑھونگا یوں کہد دے کہ اللہ کی قتم اللہ کی قتم! ماں باپ یا بھائی بہن سے یا کسی بھی عزیز قریب سے بے تعلق رہوں گا'ان سے بول چال ندر کھوں گا یا قطع رحی کرونگا تو الی قتم کا تو ڑ دینا واجب ہے قتم تو ڑ دے اور کفارہ دیدے۔

آ خري فرمايا وَاحفَظُوا آيُمَانكُم كَا بِي قَمول كي حفاظت كرو ما حبروح المعانى ص اجلاك الكي تفير كرت بوع العنف ال المحدث الحدث الحدث الحدث الحدث الحدث المحدث المح

فیھا ۔ بعن اپی قسموں کا خیال رکھوالیانہ ہوکہ ہم ٹوٹ جائے اور کفارہ اداکرنے میں غفلت کر جاؤیا بیہ مطلب ہے کہ قسم کھا لوتو اسے پوری ہی کر دو۔ (جب اللہ کا نام لے کر کسی قول یا عمل کے کرنے یا نہ کرنے کی سم کھائی ہے تو اب اسے، پوراہی کر دو۔ لیکن بیاسی صورت میں ہے کہ جب گناہ کی سم نہ کھائی ہوجیسا کہ احادیث میں آگی تصریح ہے)۔

تنبید: غیرالله کاتم کھاناحرام ہارشادفرمایارسول الله الله کے کہ " مَنْ حَلَفَ بغیر الله فقد الله ک "یعی جس نے الله کے سواکسی چیز کی تم کھائی تو اس نے شرک کیا (رواہ الترفدی) نیزرسول الله الله نے ارشادفرمایا کہ اپنے بالوں ک اورایٹی ماؤں کی تم نہ کھاؤاور اللہ کی تم ( بھی ) جب بی کھاؤ جبکہ تم سے بو (مشکوة ص۲۹۲)

### خراورميسراورانصاب دازلام ناياك بين

قد فعد بیر: ان آیات می شراب اور جوئے اور بُو اکھینے کے تیروں کو گندی چیزی بتایا ہے اور یہ می فرمایا ہے کہ یہ چیزی شیطان کے کاموں میں ہے ہیں۔ عرب کے لوگ بُت ہوجا کرتے ہے اور بتوں کے بُجاریوں کے پاس تیر رکھ دیتے ہے ان تیروں کے ذریعہ بُو اکھیلتے ہے جس کی تشریح سورہ ما کہ ہ کی آیت نمبر اکے ذیل میں گذر چی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا یک سُنگونک عَنِ الْحَمُووَ الْمَیْسِوِ قُلُ فِیهِمَا اِلْمُمْ کَبِیْرُومَنَا فِعُ لِلنَّاسِ وَاِئْمُهُمَا اَکُبَرُ مِنُ نَفْعِهِمَا (اور آپ ہے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں: آپ فرماد ہے کا کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں اور ان کا گناہ ان کے منافع ہے ذیادہ بڑا ہے اور یہ جی معلوم ہوا کہ کی چیز کے جائز ہونے کے لیے بہی کافی نہیں ہے کہ وہ نُفع مند ہو بہت ہے لوگ جوئے اور شراب اور سود وغیرہ کے صرف منافع کود کھتے ہیں اور شریعتِ اسلامیہ میں جو ہے کہ وہ نُفع مند ہو بہت سے لوگ جوئے اور شراب اور سود وغیرہ کے صرف منافع کود کھتے ہیں اور شریعتِ اسلامیہ میں جو

اُن کی حرمت بیان کی گئی ہے اسکی طرف دھیاں نہیں کرتے اور نفع کی ثِن کود کیھ کرحلال قرار دیدیے کی بے جا جسارت کرتے ہیں۔ پیلحدوں اور زندیقوں کا طریقہ ہے۔

شراب کی محرمت: ایک صاحب نے ایک طنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ دھڑ لے سے شراب بیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہتا ہوگر آن میں شراب کو کہاں جرام فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہُوا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن چیز وں کی ممانعت فرماتے ہوئے لفظ حرام کی ممانعت صریح قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ احادیث شریفہ میں آئی ہے یا جس چیز کی ممانعت فرماتے ہوئے لفظ حرام استعمال نہیں فرمایا اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ بیان لوگوں کی جہالت اور گراہی ہے۔

ایسے بی قرآن کے مانے والے بیں تو قرآن بی سے بہ ثابت کردیں کہ قرآن نے جس چیزی ممانعت کے لیے لفظ حرام استعال کیا ہے بس وبی حرام سے قرآن مجید میں بہت می چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے لیکن ان کے ساتھ لفظ حرام استعال نہیں فرمایا اور رسول الله صلی الله علیہ وعلی آلہ وسلم کی فرماں برداری اور آپ کے اتباع کا بھی عظم دیا ہے اور آپ کی صفت بیان کرتے ہوئے سورہ اعراف میں یُسجے لُ لَهُمُ الطَّیبَاتِ وَیُحَوِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثُ فرمایا ہے۔معلوم ہوا کہ رسول الله صلی علیہ وصحبہ وآلہ وسلم کاکسی چیز کو حرام قرار دینا ایسا بی ہے جسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہو۔

سمات وجوہ سے شراب اور جوئے کی حُرمت: سورہ مائدہ کی آیت بالا میں شراب اور جوئے کو'' رِخُس''
یعنی گندی چیز بتایا ہے اور پھر سورہ اعراف میں '' نُحتوِّم علیہ مُ الْحَبَائِث'' فرمایا ہے اس تفری کے ہوتے ہوئے ہی کو کی حض شراب اور جوئے کو حرام نہ سمجھ تو اس کے بے دین ہونے میں کیا شک ہے ایسا شخص طحد اور بے دین اور کا فر ہے پھر یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ اگر چہ قرآن مجید میں شراب کے لیے لفظ حرام استعمال نہیں فرمایا لیکن اس کی حُرمت کی وجوہ بتا دی ہیں اور سات با تیں ذکر فرمائی ہیں ۔ جن کے ذکر سے واضح طور پر حُرمت کا اعلان بار بار فرمادیا۔

(۱) اوّل تو يفر مايا كيشراب اور بُوا "رجن " يعنى كندى چيزي بين (۲) پھر يفر مايا مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ كري شيطانى كاموں مل سے بيں۔ (۳) پھر فر مايا فَاجْتَنِبُو أُهُ كراس سے بچو (٣) فر مايا لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ تاكم مَ كامياب بوجاؤ معلوم بواكر جو ئاور شراب ميں مشغول بوناناكا في كاسب ہے۔ جو دُنيا اور آخرت ميں سامنے آئے گا۔

غور کر لیں کہ کتنی وجوہ سے شراب اور جوئے سے منع فرمایا ہے ایسے صاف واضح بیان ہوتے ہوئے جو مخص شراب اور

انوار البيان جلاح

جوئے کو حلال کیے گااس کی بیختی اور بے دین میں کیا شک ہے؟ اللہ جل شانۂ نے شراب کی خرمت تدریجا نازل فرمائی سور ہ بقره مين فرمايا فَسلُ فِيهِ مَا أِنْدَم كَبِيْرٌ ومنافِع لِلنَّاسِ وَإِنْهُهُمَا ٱكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا - اسكُنُ كَابِعُ صحابِ في المُنْ المُعْمِدَةُ الْكَبْرُ مِنْ نَفْعِهِمَا - اسكُنُ كَابِعُ صحابِ في المُنْ المُعْمِدَةُ المُعْمِدِينَ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدِينَ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدُةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدُةُ المُعْمِدُةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمَدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدِينَ المُعْمِدَةُ المُعْمِدِينَ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدِةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدِينَ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدَةُ المُعْمِدُةُ المُعْمِدُةُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُونَ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُونِ المُعْمِدُ المُعْمِدُونِ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُونِ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُ چوڑ دیا اور بعض پیتے رہے۔ حتی کہ ایک دن ایا ہوا کہ نماز مغرب میں ایک مہا جرصحابی نے امامت کرتے ہوئے قراءت مِنْ عَلَمْ كَرِدِي اللِّهِ يَسَاكُمِهِ يَلَيْهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلواةَ وَانْتُمُ سُكَادِئ حَتَّى تَعُلَمُوا مَا تَقُولُونَ (سورة النساء آیت ۲۳) نازل ہو گئی۔ اس کے بعد ایسے اندازہ سے شراب پیتے تھے کہ نماز کا وقت آنے تک ہوش میں آجائين اسكے بعد تخ سے شراب پینے كى ممانعت فرمادى اور فرمايات يُها الَّذِينَ امْنُو النَّمَالُحَمُو وَالْمَيْسِو (الى قول تعالى) فَهَلُ أَنْتُمُ مُنْتَهُونَ.

جب يه يت نازل مولى توصحابة في كها"إنتهينا ربّنا" (احمحم مار عدب المم بازآ ك ) (وُرهورص ٢١٨ جلد نمبر ازمنداحمه بروايتِ الي هريرةٌ)

پر فرمايا وَ أَطِيهُ عُو اللَّهُ وَ أَطِيعُو الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا (اورالله كي اطاعت كرواوررسول كي اطاعت كرواور ورت رمو) يعنى الله ورسول كى خالفت ندكر وفيان توكيتُ مَ فاعلموا آنما على رَسُولِنا الْبلغ الْمُبينُ ٥ (سواكرتم روكرداني كروتو جان لوكه جارے رسول كي د مدواضح طور ير پنجادينا ہے )الله كرسول صلى الله تعالى عليب وسلم في خوب الجهي طرح کھول کر بیان فرمادیا اللہ تعالی کی بات پہنچادی پھر بھی اگر کوئی حلاف ورزی کریگا تو اپنا انجام دیکھے گا۔

سات و جوہ سے جوئے اور شراب کی ممانعت فرمانے کے بعد گویا اس آخری آیت میں مزید تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی مخالفت سے ڈرو۔ جولوگ قرآن ہی میں ممانعت اور مُرمت دیکھنا جاہتے ہیں اور حدیث رسول اللہ عَلِينَا لَهُ كُوجُت نہيں سمجھتے ان کو تنبيه فرمادي که الله تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول الله صلی الله علی آلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے اور دونوں کی مخالفت سے بچنالا زم ہے۔

احادیث شریفه میں شراب کی محرمت اور اسکے پینے بلانے والے پرلعنت اور آخرت کی سزا رسول الله علي في شراب كے بارے ميں جو كھارشادفر ماياس ميں سے چندا حاديث كاتر جمد كھاجا تا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علیق میں نے ارشاد فرمایا کہ ہرنشہ لانے والی چیز

خریعن شراب ہےاور ہرنشدلانے والی چیز حرام ہےاور جو محف دنیا میں شراب یے گااوراس حال میں مرگیا کہ شراب پتیار ہا اورتوبه نه کی تو آخرت میں شراب نہیں ہے گا (جنت کی شراب سے محروم ہوگا اگر جنت کا داخلہ نصیب ہوگیا)۔ (رواہ سلم ص ۱۶۸ جلدنمبرس

حضرت جابروضی الله عندنے بیان فرمایا کہ ایک مخص یمن سے آیا اس نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلی آلہ وسلم سے

دریافت کیا کہ ہمارے علاقے میں ایک شراب ہے جو جوارے بنائی جاتی ہے لوگ اسے پیتے ہیں' آپ نے دریافت فر مایا کیا وہ نشدلاتی ہے! آپ نے فر مایا" کیل مُسْکِرِ حوام" کہنشہ کیاوہ نشدلاتی ہے؟ سوال کرنے والے نے عرض کیا کہ ہاں وہ نشدلاتی ہے! آپ نے فر مایا" کیل مُسْکِرِ حوام" کہنشہ لانے والی ہر چیز حرام ہے،

پھرفر مایا کہ بلافہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ عہد فر مالیا ہے کہ جو تھی نشرلانے والی چیز پے گا اللہ اُسے "طِیْسنَة النحبال" سے بلائیگا صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ "طِیْسنَة السحَبال" کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا کہ دوز خیوں کے جسموں کانچوڑ ہے (رواہ سلم ص۱۲ اجلد نمر۲)

حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فیصلے نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے لعنت کی شراب پراور اسکے پینے والے پراور اس کے پلانے والے پراور اس کے بیچنے والے اور اس کے خرید نے والے پراور شراب بنانے والے پراور بنوانے والے پر۔اور جوشراب کوکس کے پاس لے جائے اس پراور جس کے پاس لیجائے اس پر بھی۔ (رواہ ابو داؤد ص ۱۲ اجلد نمبر۲)

جولوگ اپنی دکانوں میں شراب بیچتے ہیں اپنے ہوٹلوں میں شراب پلاتے ہیں اور الی دکانوں پر ملازمت کرتے ہیں وہ اپنے بارے میں غور کرلیں کہ روز انہ کتنی لعنتوں کے ستحق ہوتے ہیں 'شراب کا بنانے والا تومستحق لعنت ہے، اس کا بیچنے والا پلانے والا اور اس کو اٹھا کرلے جانے والا اور جس کی طرف شراب لے جائی جائے ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت جا بررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرما یا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دستر خوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو (رواہ البہ تھی)

جولوگ يورپامريكه وغيره من رہتے ہيں اور نفرانيوں كميل طاپ كيوبه يتشراب في ليتے ہيں غوركريں كه ان كا ايكان باقى ہے ينہيں؟ ايك حديث من ارشاد ہائے مُورُ جُمَّاعُ الْإِثْمِ كَيْرَابِمَام كَنا موں كوجع كے موتے ہيں (مشكلوة المصابح ص ٢٣٨)

اگراس بات کامصداق دیکھنا ہوتو یورپ امریکہ کے شراب خوروں کود کھے لیا جائے کیا کوئی بُرائی ان سے چھوٹی ہوئی ہوئی ہے؟ شراب خوری نے انہیں ہرگناہ پرآ مادہ کر دیا ہے۔

شراب ہر مرائی کی بچی ہے: حضرت ابوالدرداءرض الله عند نے بیان فرمایا کہ مجھے میرے دوست سیدالا نبیاء سلی
الله علیه وسلم نے وصیت فرمائی کہ کسی بھی چیز کواللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا اگر چہ تیرے کلڑے کردے جا کیں اور تجھے جلادیا
جائے اور قصدُ انمار نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے قصدُ انماز چھوڑ دی اس سے اللہ کا ذمہ بری ہوگیا اور شراب مت بینا کیونکہ وہ ہرکہ ائی کی کنجی ہے۔ (مشکوۃ المصابح ج اص ۵)

جولوگ شراب نہ چھوڑیں اُن سے قِتال کیا جائے: حضرت وَیلم حمیری رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی دعلی آلہ و کلم کہ ہم شعندی سرز مین میں رہتے ہیں اور سخت محنت کرتے ہیں اور صورت حال ہے کہ ہم گیہوں کی شراب بنا لیتے ہیں جے استعال کرئے ہم محنت کے کاموں پراپے شہروں کی شعندک پرقوت حاصل کرتے ہیں آپ نے سوال فرمایا کیا وہ نشدلاتی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں وہ نشدلاتی ہے! آپ تھا نے فرمایا اس سے پر ہیز کرو۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ اسے چھوڑ نے والے نہیں آپ تھا نے فرمایا اگر اسے نہچھوڑی تو تم ان سے قال کرویونی جنگ کرو۔ (رواہ ابواؤ دفی کتاب الاشریتہ)

الله كے خوف سے شراب جي وڑنے برانعام: حضرت ابوا مامدرض الله تعالى عند سے روايت ہے كدرسول الله علي الله عند سے روايت ہے كدرسول الله علي في الله علي الله على الله الله على الله الله على الله على

جواری اور شرائی کی جنت سے محرومی: حضرت ابوا مامدرضی الله عند سے روایت ہے که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا که مال باپ کو تکلیف دینے والا اور بو اکھیلنے والا اور احسان جنانے والا اور جو محض شراب پیا کرتا ہے بیلوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ (رواہ الداری ص ۳۱ جلد نمبر۲)

شراب اورخنز مراور بُول کی بیج کی حُرمت: حضرت جابر رضی الله عند نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول الله علیہ کا میں اللہ علیہ کی حُرمت اللہ تعالی اور اس کے رسول نے شراب اور مرداراور خزیراور بتوں کی بیج کورام قرار دیا ہے (رواہ البخاری جام ۲۹۸)

كَيْسَ عَلَى الَّذِينَ الْمُنْوَاوَعَمِلُوا الصَّلِطَةِ مُنَاحٌ فِيْمَاطَعِمُوۤ الذَّامَا اتَّقَوْا وَالْمَنُوْا وَ

جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان پراس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ انہوں نے کھایا پیا جبکہ انہوں نے تقو کی اختیار کیا اور ایمان لائے اور

عَلُواالطِّيلَتِ ثُمَّاتَكُوا وَامْنُوا ثُمَّاتَكُواْ وَالْسَنُوا وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُعْسِنِينَ ﴿

نیک عمل کئے پھر تقوی اختیار کیااور ایمان لائے پھر تقوی اختیار کیااور نیک اعمال میں لگیاور اللہ اچھے عمل کرنے والول کودوست دکھتا ہے



#### مُرَمت کی خبر سنکر صحابہ نے راستوں میں شراب بہادی

قسفسه بين : حفرت انس رضى الله تعالى نے بيان فر مايا كه ي أبوطلح الله كر ميں حاضرين كوشراب بلار ہا تھا (بيد حفرت انس كسوتيل باپ تھے) اى اثناء ميں بيحكم نازل ہوگيا كه شراب حرام ہے باہر سے آنے والى ايك آواز سنى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف سے كوئی شخص اعلان كر رہا ہے ابوطلح في نے كہا كہ بابر نكلود كيھو بيكيا آواز ہے؟ ميں بابر نكلا تو ميں نے واپس ہوكر بتايا كہ بديكا دنے والا يوں پكار رہا ہے كه خبر دار شراب حرام كردى كئى ہے بيان كر ابوطلح في كہا جاؤبي جتنى شراب ہے سب كوكر ادو \_ چنانچ شراب بيك دى كئى جو مدين كى للوں ميں بهدرى تقى ۔

تفیردرمنثور میں اس واقعہ کو حفرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی یوں بیان کیا ہے کہ میں ابوطلحہ اور ابوعبید ہ بن الجراح اور معاذبین جبل اور سہیل بن بیضاء اور ابود جانہ رضی اللہ عنہ کو شراب بلا رہا تھا میرے ہاتھ میں پیالہ تھا جے میں جر بحر کر ایک دوسرے کودے رہا تھا۔ اس حال میں ہم نے آواز سنی کہ کوئی شخص پکار کرآ واز دے رہا ہے "الا ان المحد وقعد حوجت " دوسرے کودے رہا تھا۔ اس حال میں ہم نے آواز کا سُنا تھا کہ نہ کوئی اندر آنے پایا تھا نہ باہر نکلنے پایا تھا کہ ہم نے شراب کو گرادیا اور منظ و رفع دور اس کی ماری کی طرح ) بہنے گی (درمنثور ص ۲۲ ای کا ورواہ سلم بحذف بعض اللہ ای جس کی وجہ سے مدیدی گلی کو چوں میں شراب (پانی کی طرح) بہنے گی (درمنثور ص ۲۲ ای کا ورواہ سلم بحذف بعض اللہ ای جس کی درمنثور ص ۲۲ سے ۲۰ ورواہ سلم بحذف بعض اللہ ای جس کی درمنٹور میں اس کا کہ کو جوں میں شراب (پانی کی طرح ) بہنے گئی (درمنثور ص ۲۲ سالا کا کا درواہ سلم بحذف بعض اللہ ای جس کے دورواہ سلم بحذف بعض اللہ ای کا کو جوں میں شراب (پانی کی طرح ) بہنے گئی (درمنثور ص ۲۲ سالا کا کا کو جوں میں شراب (پانی کی طرح ) بہنے گئی (درمنثور ص ۲۲ سے ۲۰ ورواہ سلم بحذف بعض کی دورہ سے کہ بیا تھا کہ بھی کی طرح کا بہنے گئی (درمنثور ص ۲۲ سے ۲۰ ورواہ سلم بی کو بیا تھا کہ بھی کی درمنٹور میں بیا تھا کہ بیا

صحابی بھی کیاشان بھی شراب گویاان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اس کے بڑے دلدادہ تھے پھراس کے حرام ہونے کی خرسُنی تو بغیر کسی پس وپیش کے اس وقت گرادی'

> شراب کی خرمت نازل ہونے سے پہلے جولوگ شراب پی چکے اور دنیا سے جا چکے ان کے بارے میں سوال اوراس کا جواب

جب شراب کی حرمت نازل ہوگئ تو اُن کواپے بھائیوں کا فکر ہوا جوشراب پنتے تصاورای حال میں وفات پا گئے۔اس کے بارے می اللہ تعالی نے آیت لَیْسَ عَلَی اللّٰدِیْنَ امّنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحْتِ آخرتک نازل فرمائی۔

انوار البيان جلام

جس میں بیتایا کہ جولوگ اہل ایمان تصاور اعمال صالح کرتے تصوره حرمت کا قانون نازل ہونے سے پہلے وفات پا گئے تھے انہوں نے اس زمانہ میں جوشراب بی تھی اس کا کوئی گناہ نہیں۔رسول الله صلی الله علیہ والی آلہ وسلم جب تک تشریف فرما تصاحکام میں ننخ ہونے کا احمال رہتا تھا شراب حلال تھی پھرحرام قرار دیدی گئی اسکے علاوہ اور بھی بعض دیگر احكامات ميں ننخ بُوا۔

آيت بالا مِس فرمايا لَيُسسَ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُواوً 'مَنُواوُ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ (ان لوگول پراس بارے میں کوئی گناہ بیس کہ انہوں نے کھایا پیا جَبُدوہ تقوی اختیار کرتے ہوں۔ لینی شراب کے علاوہ دوسری حرام چیزوں سے بچتے ہوں شراب پینے پرتو مؤاخذہ اسکے نہیں کہ وہ اس وقت حرام نہیں تھی اور جب دوسری ممنوعات سے بچتے رہے تو ظاہر ہے کہ دنیا سے بے گناہ چلے گئے۔اور انہوں نے نہ صرف ممنوعات سے ير بيزكيا بلكددوسر اعمال صالح بحى انجام دية رب ثُمَّ اتَّ قَوْا وَ الْمَنُوا ( كِرْتَقُو كَ اختيار كَ رب اورايمان يرباقي رے) یعنی اسکے بعد جب بھی کسی چیز کی حرمت نازل ہوگئ ایمان پرر ہاور حرام چیز سے نے انتقار او اَحسنوا " (پھر تقوی ختیار کیااوراچھے کام کرتے رہے) ( یعنی جب مُرمت آگئی اسکی خلاف ورزی نہ کی اور جن نیک کاموں میں لگے ہوئے تھے بدستوران کے انجام دینے میں لگےرہے)

اس میں تقویٰ کا ذکر تین بار ہے پہلی بار جوتقویٰ ندکور ہے اس کا تعلق تمام منوعات سے بیخے سے ہے پھر دوسری بارکسی حلال چیز کی حرمت نازل ہونے کے بعداس سے پر ہیز کرنے سے متعلق ہے۔ پھر تیسری باریا تو سابقہ حالت پر استقامت کے ساتھ تمام ممنوعات سے پر ہیز کرنے سے متعلق ہے یااس طرف اشارہ ہے کہ جب بھی بھی کوئی چیزحرام ہوئی اس سے يربيز كرتے رہے۔

حضرات صحابہ نے اپنے وفات یا جانے والے بھائیوں کے بارے میں سوال کیا تھالیکن آیت کے عموم میں زندوں کے بارے میں بھی تھم بتا دیا کہ حرمت کا قانون آنے سے پہلے نہ شراب پینے میں کوئی گرفت تھی اور نہ آئندہ کسی ممل پر كرفت موكى جورُمت كا قانون آنے سے پہلے كرليا جائے آخر مي فرمايا "وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ " (الله اليصحام کرنے والوں کودوست رکھتاہے)

فائدہ:شراب پینے کی دنیاوی سزاای کوڑے ہے جس کی تفصیلات کتب فقہ میں ندکور ہیں۔اور آخرت کی سزایہ ہے کہ شراب ینے والے کودوز خیول کے زخمول کا نچوڑ لعنی ان کی پیپ پلائی جائے گی۔جس کاذ کرروایات مدیث میں گذر چکا ہے۔ شراب اور بھو ادشمنی کا سبب ہیں اور ذکر اللہ سے اور نماز سے روکتے ہیں: شراب ادرجوئے کے بارے میں فرمایا کہ شیطان اس کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ڈالنا چاہتا ہے اور ذکر ونماز سے روکنا جاہتا ہے۔ بخض ادر دشنی تو ظاہر ہی ہے جوکوئی محض جوئے میں ہار جاتا ہے حالانکداپی خوش سے ہارتا ہے تو جلد سے جلد جیتئے دالے سے بدلہ لینے کی فکر کرتا ہے اور شراب پی کر جب آ دمی بدمست ہو جاتا ہے تو اُول بکتا ہے دوسروں کو کر ابھی کہتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے اور کھی کسی کو مار بھی دیتا ہے۔جس سے جڑے دل فوضح ہیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔

اوراللہ کی یاداور نماز سے غافل ہونا تو بیالی ظاہر بات ہے جونظروں کے سامنے ہے جب کسی نے شراب پی لی تو نشہ میں بدمست ہوگیا۔اب نمازاوراللہ کے ذکر کا موقع کہاں رہا'جن کوشراب کی عادت ہوجاتی ہے وہ تو اسی دھن میں رہتے ہیں کہنشہ کم ہوتو اور پئیں چرکم ہوتو پھر پئیں۔اور جب کو کی شخص ہو اکھیلنے میں لگ جاتا ہے تو گھنٹوں گذر جاتے ہیں جیتنے کی فکر میں لگار ہتا ہے۔اللہ کے ذکر کا اور نماز کا اس کے ہاں کوئی موقع ہی نہیں ہوتا۔

حتیٰ کہ جولوگ بغیر ہار جیت کے شطرنج کھیلتے رہتے ہیں وہ بھی گھنٹوں کھیلتے رہتے ہیں آئییں ذرا بھی اللہ کے ذکر کی طرف توجہ نیس ہوتی۔ نماز کا پوراوقت اول سے اخیر تک گذر جاتا ہے لیکن نماز اور ذکر اللہ کی طرف ذرا بھی دھیاں نہیں ہوتا نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے کیں اسکو سلیحد و ذکر فر مایا کیونکہ عام ذکر ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرض ہے اور عام طور پرذکر میں مشغول رہنا مستحب ہے گرچاس عام ذکر کے بھی بڑے بڑے اجور وثمرات ہیں۔

جوئے کی تمام صور تیس حرام بیں: آیت بالا میں شراب اور جوا دونوں کوحرام قرار دیا ہے اور دونوں کوتا پاک بتایا اور سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَاِثْمُهُمَاۤ اَکُبَرُ مِنُ نَفُعِهِمَا کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے برا ہے جوئے کے لیے سورہ بقرہ میں اور یہاں سورہ ما کدہ میں لفظ الْمَیْسِر استعال فرمایا ہے عربی میں اس کا دوسرانام قمار ہے۔

ہروہ معاملہ جونفع اور نقصان کے درمیان دائر اور مہم ہو شریعت میں اُسے قمار کہا جاتا ہے مثلاً دوآ دمی آپس میں بازی
لگائیں کہ ہم دونوں دوڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ تو آئے بڑھ گیا تو میں ایک ہزار و پیددوں گا اور اگر میں
بڑھ گیا تو مجھے ایک ہزار روپ دینا ہوں گے۔یا مثلاً بند ڈب ہیں وہ فی ڈبدایک روپ کے حساب سے فروخت ہوں گے
لیکن کی ڈبر میں پانچی روپ کی چیزیں تکلیں گی اور کسی ڈبر میں ۲۵ پیسے کا مال نکلے گا تو ان ڈبوں کی خرید وفروخت قمار لینی
جوے میں داخل ہے اور ہروہ معاملہ جونفع اور ضرر کے درمیان دائر ہودہ معاملہ قمار ہی کی صورت ہے۔

اخباری مُعِمَّوں کے ذریعہ بھی قماریعن بھوا کا سلسلہ جاری ہے بطوراشتہار اخباروں اور ماہوار رسالوں اورہ فت روزہ جریدوں میں معمدی مختلف صورتوں کا اشتہار دیا جاتا ہے کہ جو شخص اس کوحل کر کے بیعیج اوراس کے ساتھ اتنی فیس مثلاً پانچ روپے بیعیج تو جن لوگوں کے حل صحح ہوں گے ان لوگوں میں سے جس کا قرعداندازی میں تام نکل آئے گا اُسے انعام کے عنوان سے مقررہ رقم یا کوئی بھاری قیمت کی چیز مل جائے گی۔ یہ سراسر قمار ہے یعنی ہُوا ہے اور حرام ہے کیونکہ جو شخص فیس کے نام سے بچھے پیسے بھیجتا ہے دہ اس موہوم نفع کے خیال سے بھیجتا ہے کہ یا تو بیدو پے گئے یا ہزاروں مل گئے فیس کے نام

روپیہ بھیجنا اور اگراس روپے پر پچھذا کدل جائے اس کالینا اور معمد شائع کر کے لوگوں کی رقیس لے لینا یہ سب حرام ہے۔
اور برقتم کی لاٹری جس میں پچھدے کرزا کد ملنے کی امید پر مال جمع کیا جاتا ہے پھراُس پر مال ملے یا نہ ملے یہ سب حرام
ہے۔ گھوڑ دوڑ کے ذریعہ بھی جو اکھیلا جاتا ہے جس کا گھوڑ ا آگے نکل گیا اُسے ہارنے والے کی جمع کی ہوئی رقم مل جاتی ہے۔
پیطریقہ کا رحرام ہے اور جو اس طریقہ سے رقم حاصل کی وہ بھی حرام ہے۔

پنگ بازی اور کبوتر بازی کے ذریعہ بھی جُو اکھیلا جاتا ہے۔ یہ دونوں کا مخودا پنی جگہ ممنوع ہیں پھران پر ہار جیت کے طور پر جورقم لگاتے ہیں وہ مستقل گناہ ہے اور صریح حرام ہے کیونکہ قمار لیعنی جُو اہے۔ سٹے کا کاروبار بھی سراپا قمار ہے اور حرام ہے۔ انشورنس یعنی بیمہ پالیسی کی بھی وہ سب صور تیں حرام ہیں جن میں رقمیں جمع کی جاتی ہیں اور حادثہ ہوجانے پر جمع کردہ رقم کردہ رقم سے زیادہ مال مل جاتا ہے۔ زندگی کا بیمہ ہویا گاڑیوں کا یا دوکانوں کا بیسب حرام ہے اور ان میں اپنی جمع کردہ رقم سے جو مال زائد ملے وہ سب حرام ہے۔

تمار کے جتنے بھی طریقے ہیں (گھوڑ دوڑ وغیرہ)ان سب کی آمدنی حرام ہے۔ ہرموثن کواللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنالا زم ہے۔ دنیا چندروزہ ہے اُس لئے حرام کاار تکاب کرنا حماقت ہے۔

#### يَالَتُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الْيَبْلُوكَكُمُ اللَّهُ بِشَى عِمِنَ الصَّيْدِ تَنَالُكَ آيْدِيكُمْ وَمِمَا عُكُمْ

اے ایمان والو! اللہ تم کو قدرے شکار سے ضرور آزمائے گا تمہارے نیزے شکار کو پینچیں گے اور ہاتھ۔ تاکہ

#### لِيعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَلَى بَعْنَ ذَلِكَ فَلَهُ عِنَ اجْ الْمِيْرُ @

الله جان کے کہ بن دیکھے اس سے کون ڈرتا ہے سوجس نے اس کے بعد زیادتی کی اس کے لئے دردناک عذاب ہے

## حالت احرام میں شکاروالے جانوروں کے ذریعہ آز مائش

قفسیو: جیاعره کااگرکوئی مخص احرام باندھ لے قواحرام سے نگلنے تک بہت سے کام منوع ہوجاتے ہیں ان منوع کاموں میں فشکی کاشکار کرنا بھی ہے۔

ایک مرتباللہ تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کواس طرح آزمایا کہ احرام کی حالت میں تھے اور شکاری جانورخوب بڑھ چڑھ کر آرہے تھے بیالی آزمائش تھی جیسے بنی اسرائیل کو آزمایا گیا تھا'ان کے لئے نیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرناممنوع تھالیکن سینچر کے دن مجھلیاں خوب اُ بھراُ بھر کر پانی کے اوپر آجاتی تھیں اور دوسرے دنوں میں ایسانہیں ہوتا تھاجس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت وَسُنلُهُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتِی کَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحُو

تفیر در منثورص ٣٢٧ جلد نمبر ٢ میں ابن ابی حاتم نے قل کیا ہے کہ آیت بالا حدید بیدوالے عمرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وشی جانور اور پرندے ان کے تشہر نے کی جگہوں میں چلے آرہے تصاس سے پہلے ایسے منظرانہوں نے بھی نہیں دکھیے تھے ان کو ہاتھوں سے پکڑنا اور نیزوں سے مارنا بہت ہی زیادہ آسان تھا۔ اللہ تعالی نے منع فرمایا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار قطعاً نہ کرنا جو شکار کرنے سے پر ہیز کرے گاوہ امتحان میں کامیاب ہوگا۔ اور بیہ بات معلوم ہوجائے گی کہ دیکھے بغیر اللہ تعالی سے کون ڈرتا ہے (اور جو تھی شکار کرلے گاوہ گناہ کا ارتکاب کرلیگا اور آزمائش میں ناکام ہوگا)

# احرام میں شکار مارنے کی جز ااورا دائیگی کا طریقہ

تفسیس : جیسا کہ اوپرذکر کیا گیا حالت احرام میں (جج کا احرام ہویا عمرہ کا) خشکی کا کوئی جانور شکار کرے (خواہ اس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہویا نہ کھایا جاتا ہو) تو اسکی سز آآیت بالا میں ذکر فرمائی ہے یا در ہے کہ صید یعنی شکاران جانوروں کو کہا جاتا ہے جو وحشی ہوں'انسانوں سے مانوس نہ ہوں اُن سے دُور بھا گتے ہوں جیسے شیر' گیدڑ' ہمرن' خرگوش' نیل گائے' کبور' فاختہ وغیرہ اور جو جانور انسانوں سے مانوس ہیں اور ان کے پاس رہتے ہیں جیسے گائے اونٹ' بھیڑ کمری مرغی میشکار میں واخل نہ ہیں اور جو وحشی جانور ہوں اُن میں سے بعض جانوروں کا مارنا حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ یہ اسٹناء احادیث شریفہ میں وار دہوا ہے ان میں کو ااور چیل اور بھیٹر یا اور سمانپ اور بچھو اور کا شنے والا کتا اور چو ہا شامل ہیں۔ یعنی محرم کو ان کا تیل کرنا جائز ہے اور جو جانور محرم پر جملہ کردے اس کا تل کرنا بھی جائز ہے آگر چیان جانوروں میں سے نہ ہوجن کے تل کی اجازت ہے۔ احرام میں شکار مارنے کی جوجزا آیت بالا میں فہ کور ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جوجانو رقل کیا اس کا ضان واجب ہوگا۔
اور اس ضان کی اوائیگی یا تو اس طرح کردے کہ جانو رخر ید کر بطور حدی کعبہ شریف کی طرف یعنی حدود حرم میں بھیج دے جے وہاں ذرج کر دیا جائے اور اگر حدی نہ جھیج تو آئی قیمت مسکینوں کو دیدے یا اس کے بدلے روزے رکھ لے۔
جے وہاں ذرج کر دیا جائے اور اگر حدی نہ جھیج تو آئی قیمت مسکینوں کو دیدے یا اس کے بدلے روزے رکھ لے۔
میر من المنظم میں المنظم میں آئی جو جانو رقل کیا ہے اس جانو رکا مشل بطور جزا کے واجب ہوگا ) اس کے بارے حضرت امام شافعی رحمۃ الشعلیہ نے بی فرمایا ہے کہ جمامت میں اتنا ہوا جانو رہو جھتنا ہوا جانو راس نے قبل کیا ہے مثلاً شرح مرغ میں ہوتا کیا ہے مثلاً شرح مرغ میں ہے جو اس کے بدلہ اس جسیا اونٹ ذرج کیا جائے۔ اور جس جانو رکا مثل جمامت کے طور نہ ہواس کی قیمت لگا دی جائے اس کی فد جب کی تفصیلات گئی شافعیہ میں فہ کور ہیں۔

اور حضرت امام ابو صنیف در حساللہ علیہ کے زود یک جمامت میں مثلیت کا اعتبار نہیں لینی "مِشُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ" سے مثل صوری (لینی جسمانیت والی برابری) مراد نہیں ہاں کے زود یک ابتداء وانتھا چش معنوی ہی مراد ہے شل معنوی سے مراد ہے کہ مقتول جانوری قیمت لگادی جائے گھراس قیمت سے جانور خرید کر بطور صدی حدود حرم میں ذرئ کر دیا جائے۔ جس محرم نے شکار کیا ہا احتیار ہے کہ قیمت کے عوض صدی کا جانور صدود حرم میں ذرئ کر دے یا کسی دو مرفح خص سے ذرئ کر ادے اور اگر حدی کا جانور صدود حرم میں ذرئ کر دے یا کسی دو مرفح خص سے ذرئ کر ادے اور اگر حدی کا جانور صدقہ کرنا چا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے جس کی صورت ہے کہ فی مسکمین بقدر صدقہ فطر غلہ یا اسکی قیمت دینا نہ چا ہے تو بحساب کی صورت ہے کہ فی مسکمین بقدر صدقہ فطر حماب کر کے دیے فی مسکمین نو مناز میں کے جماب کے بعد اسے بھی تھی کہ کیا جانور شریع کے جن میں ایک صدقہ فطر کے برابر غلز نہیں خرید اجا سکتا تو افقیار ہے کہ یہ پیسے ایک مسکمین کو دے دے یا اس کے عوض ایک روز ہ رکھ لے۔

احرام میں جوشکار کیا گیا ہے اس کے متعلق چندمسائل: مسئلہ: اگر جانور کی قیت اتی زیادہ ہے کہ برنا جانور کی قیت اتی زیادہ ہے کہ برنا جانور خریدا جاسکتا ہے تو اونٹ ان میں قربانی کے جانور کی جانور کی کا کے بالونٹ ان میں قربانی کے جانور دس کی عمروں کا کھا ظار کھے۔

مسکلہ: اگرمقول جانور کی قیت کے برابر حدی کا جانور تجویز کیا اور جانور خرید نے کے بعد کچھے قیت نے گئ تو اس بقیہ قیمت کے بارے میں اختیار ہے کہ خواہ دوسرا جانور خرید کر حدود حرم میں ذرج کردے یا اس کا غلہ خرید کردے یا غلہ کے

حابے فی نصف صاع گیہوں ایک روز ہ رکھ لے۔

مسکلہ: مسکینوں کوغلہ دینے اور روزہ رکھنے میں حرم کی قیدنہیں ہے البتہ حدی کا جانو رحدود حرم ہی میں ذیح کرنالازی ہے ذیح کر کے فقر اءِ بَرَم میں صدقہ کردے۔

مسکلہ: محرم کوجن جانوروں کا شکار کرنا حرام ہے اگر اس نے ان میں سے کسی جانور کوقل کر دیا تو وہ جانور مین یعنی مردار کے تھم میں ہوگا۔اور کسی کوبھی اس کا کھانا حلال نہ ہوگا۔

مسکلہ: محرم کوجس جانور کا قل کرناحرام ہے اسکوزخی کردینا یا پُرا کھاڑدینا ٹا تگ توڑدینا بھی حرام ہے اگران بیس سے کوئی صورت پیش آ جائے تو تخمینه کرایا جائے اوراس جانور کی تنی قیت ہوگی پھراس قیمت کے بارے بیس آئیس تین قولوں میس سے کوئی صورت اختیار کرلی جائے جو قل کی سزامی مذکور ہوئیں۔

مسئلہ: ندکورہ جانوروں کا انڈاتوڑناممنوع ہے اگر کُوم نے کسی جانور کا انڈاتوڑ دیا تواس پراس کی قیت واجب ہوگی اگر انڈے میں سے مرہوا بچیدکل آیا تواسکی قیت واجب ہوگی۔

مسكله: اگردومحرموں نے ال كرشكاركيا تو دونوں پرجز اكامل واجب موگ

مسئلہ: اگر کسی نے حاملہ ہرنی کے پیٹ میں ماردیا اور اس میں سے زندہ بچے انکانا اور ، بھی مرککیا تو دونوں کی قیت واجب ہوگ۔ مسئلہ: اگر کسی نے غیر محرم نے شکار کیا بھر احرام باندھ لیا اس پر واجب ہے کہ شکار کو چھوڑ دے اگر نہ چھوڑ ااور اس کے ہاتھ میں مرکیا تو اسکی قیت واجب ہوگ ۔

مسكله فمجمر كے آل كرنے سے كچھواجب نبيس موتا۔

مسئلہ: احرام میں چیونی کامارناجائزہے جواید اور بی ہواور جواید امندے اسے مارنا جائز نبیں کیکن اگر ماردیا تو کچھوا جب نبیں ہوگا۔ مسئلہ: اگر کسی محرم نے جوں ماردی تو کچھ صدقہ کردے۔

مسئلہ: اگرکوئی محرم ٹڈی مارد سے تو جتناجی چاہتے ہوڑا بہت صدقہ کردے حضرت مڑے پوچھا گیا تو فرمایا ایک مجور نڈی سے بہت ہے۔ مسئلہ: اگر بھولے سے مانطاً شکار کوتل کردہے تو اس پر جزاء ہے جمہور کا یہی نہ ، ب ہے۔

الوبكرهاص احكام القرآن من لكهة بين كه حضرت عمراور حضرت عنّان في رض الله عنها اورابرا بيم تنى اورفقها واحدار كا يم في في اورفقها واحدار كا يم في في اورفقها واحدار كا يم في بين في بين في بين المديد لفظ المسلك برهايا كيا به كه و من عاد في الله منه جوآ كة رباب وه الله برمتفرع بوسك كيونكه وطا و في الله منه جوآ كة رباب وه الله برمتفرع بوسك كيونكه وطا و نسيان برو اخذه نبين بهوتا بعض حضرات في يمى فرمايا به كه خطاونسيان من قل صيدكى جزاوا جب نبين شخ الويكر بصاص فرمات بين - فالقول الاول هو الصحيح يمن بهلاتول بي محمل من المن فرمات بين -

لاته قد ثبت ان جنيات الاحرام لا يختلف فيها المعلور وغير المعلور في باب وجوب الفلية الاترى أنَّ الله تعالى قد علّر المريض ومن به أذى من رأسه ولم يخلهما من ايجاب الكفارة (ال لي كريبات ابت ويكل ما المريض من رأسه ولم يخلهما من ايجاب الكفارة (ال لي كريبات ابت ويكل من المريب كريبات المريب كريبات المريب كريبات المريب كريبات المريب كريبات المريبات كريبات كر

مسکلہ: شکاری طرف اشارہ کرنایا شکاری کو بتانا کہوہ شکار جارہا ہے محرم کے لئے یہ بھی حرام ہے اگر محرم نے شکار کی طرف اشارہ کردیا اور شکاری نے اُسے قبل کردیا۔ تو بتانے والے یہ بھی جزاء واجب ہوگی۔

مسکلہ: اگر کسی غیر مُحرم نے شکار کیا اور مُحرم کواس کا گوشت پیش کر دیا تو اس کا کھانا جائز ہے بشر طیکہ محرم نے شکاری کو نہ اشارہ سے بتایا ہونہ ذبان سے۔

مسئلہ: اگرایسے محرم نے شکار کیا جس نے قر ان کا احرام بائدھا ہوا تھا تو اس پردو ہری جز اواجب ہوگی کیونکہ اس کے دواحرام ہیں۔

مسكد: مُح مكاشكاركوبيخاخريدناحرام ب\_الركسي مُحرم في الياكرلياتو زج باطل مولى \_

مسکلہ: مُحر م کے لئے حرم اور غیر حرم دونوں میں شکار کرنا حرام ہے۔

مسئلہ: حرم کا شکارمحرم اور غیرمحرم دونوں کے لئے حرام ہے۔ البتداس کے قل کردینے سے محرم پراور غیرمُحرم پرایک ہی جزا واجب ہوگی۔

کہ کمرمہ کے چاروں طرف سرز مین حرم ہے جس کی مسافتیں مختلف ہیں۔جد ہی طرف تقریباً ۱۵ اکلومیٹر ہے اور عرفات کی طرف تقریباً ۱۵ کلومیٹر ہے۔منی اور معرد لفہ دونوں حرم میں داخل ہیں اور تنعیم جو مدینہ منورہ کے راستہ میں آتا ہے بیحرم سے خارج ہے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ تعلیم کم کمرمہ سے تین میل ہے لیکن اب مکم معظمہ کی آبادی تعلیم بلکہ اس سے بہت آگئے ہے۔

حرم نثر یف کی گھاس اور در خت کاشنے کے مسائل: کم مظمہ کے حرم کی گھاس کا ٹنااورایی درخت کو کا ٹناجوکسی کی ملوک نہیں جھے لوگ ہوتے نہیں رہی منوع ہے۔

اگر کوئی شخص بحرم یا غیرممرم حرم کاشکار ماری تو اسکی بزادینا واجب ہوگی۔ای طرح اگر گھاس کاٹ دی یا غیرمملوک درخت مدود ترم بیل کسی شخص کی ملکیت میں اُگ آیا تو اس کے درخت کاٹ لیا تو اس کے کاٹنے پر اسکی قیمت حرمت حرم کی وجہ سے واجب ہوگی جس کا صدقہ کرنا لازم ہوگا۔اور ایک قیمت بطور صان اس کے مالک کو دینی ہوگی۔اور اگر حرم کے کسی ایسے درخت کو کاٹ دیا جسے نوگ اُگاتے ہیں۔تو اس صورت میں صرف مالک کو قیمت دینا واجب ہوگا۔

مسكله: اگردوغيرمرمول في الرحرم كاشكار قل كياتواتن عى جزاءواجب موگ ـ

وَاتَّـ قُـوا اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

## کعبہ شریف لوگوں کے قائم رہنے کا سبب ہے

قفسي : كعبر جس كروف اصلى كئ بين) عربى زبان مين او پركوا تظے ہوئے چوكور كمركوكتے بيں كعبہ شريف كى جگد نشيب ميں باوركعبة شريف دُور سے أنها ہوا معلوم ہوتا ہے۔ جب كعبة شريف بنايا كيا تھا اس وقت اس كے چاروں طرف مجد حرام بنى ہوئى نہيں تھى اسلئے دور سے اٹھا ہوا اور زمين سے أبحرا ہوا نظر آتا تھا اس ارتفاع كى وجہ سے اس كانام "كعبة" ركھا كيا د لفظ "الد تعالى نے اس كومت مرت كيوبہ سے كيا جا تا ہے۔ قرار ديا ۔ اسكى حرمت بميشہ سے ہاس كاطواف بھى حرمت كيوبہ سے كيا جا تا ہے۔

كممعظمدك حارول طرف جوحرم بوه بهى اى كعبشريف كى وجد محترم باوراى احترام كى وجد سے حرم ميل شكاركرنا اوراسكى گھاس اور درخت كا ناممنوع ہے ترم ميں تل وقال بھى ممنوع ہے تل وقال كى ممانعت كاعقىيد د زماند جاہليت ميں بھى تھا۔ تفیر وُرِ منثور میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کو کی شخص جُرم کر کے حرم میں پناہ لے لیتا تھا تو اُسے آنہیں کرتے تھے۔ آیت بالا میں ارشاد فرمایا کہ کعبہ جو بیت محترم ہاللہ تعالی نے اسے لوگوں کے قائم رہنے اور امن وامان کا ذریعہ بنایا جو بہت سے لوگوں کی معیشت کا ذریعہ بناہُوا ہے زمین کے دور دراز گوشوں سے لوگ جج وعمرہ کی ادائیگی کے لیے مکم معظمہ آتے ہیں شہر مکد میں رہتے ہیں منی میں قیام کرتے ہیں عرفات مُردافه میں وقوف کرتے ہیں ان سب کے آنے اور رہنے اور ضرورت کی اشیاء خریدنے کے باعث الم عرب اور خاص کرالل مکہ کی معیشت بنی رہتی ہے۔ اور اس خرید اری کے اثر ات پورے عالم کی فیکٹر یوں اور کمپنیوں پر بڑتے ہیں۔اہل مکہ کے لئے تو تعبید اللہ ذریعہ قیام اور بقاء ہی ہے بعض اعتبار سے پورے عالم کی بقاء کا ذریعہ ہے بحری جہازوں ہے لوگوں کی آمذ ہوائی جہازوں کی اُڑان کروڑوں رویے کے کرائے اور بسوں اور کاروں کے سفران سب کے ذریعہ جوعرب وعجم میں مالی آمدنی ہے پورے عالم کواس کا اقتصادی فائدہ پنچتا ہے۔ سوره تقص مين فرمايا أوَلَمُ نُدَمَكِنُ لَهُمُ حَرَمًا إمِنَا يُجُهِى الدَيهِ فَموتُ كُلِّ هَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِنَّ <u> اَکُشَرَهُ مَٰ لَا يَعُلَمُوُنَ ۚ (کياہم نے ان کوامن وا مان والے گھر میں جگہنیں دی۔ جہاں ہرتتم کے پھل تھنچے چلے آتے جو</u> ہارے پاس سے بطوررز ق اکو طع ہیں لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانے ) چرچونکہ ج ایک عظیم عبادت ہے جوسرایااللہ کے ذکر سے معمور ہے۔اوراللہ کاذکر ہی اس عالم کی روح ہے اسٹے بھی کعبہ شریف سارے عالم کی بقاء کا ذریعہ ہے۔ فرمايارسول الشرعي في المت قائم بين موكى جب تك دنياس ايك مرتب بهى الشداللدكها جاتار بكا-(رواسلم ١٨٥مد نبرا) جب دُنیامیں کوئی بھی ایمان والا ندر ہے گا تو کعبہ شریف کا حج بھی ختم ہوگا۔ کعبہ شریف کا حج ختم ہو جانا بھی دنیا کی بربادی

البعض معزات في قياماً كارجمه "أمناً" يه كيا بلاشبرم مكذهان قديم عمامَن يعنى امن كى جگه بسورة بقره شن فرمايا وَإِذْ جَعَلُنا الْبَيْتَ مَعَابَةٌ لِلنَّاسِ وَأَمُناً (اورجب بم في عبولوگوں كرجم بوفى كرجم بونى كي جگه بنايا) اورسورة عكبوت شن فرمايا أوَلَم يَوَوُ اثَّا جَعَلْنا حَرَمًا امِنا وَيُتَعَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوُ لِهِمُ (كياانبين معلوم نيس كربم في حرم كوامن كى جگه بناديا اوران كردويش لوگول كوا چك لياجاتا به بلافه عبادات اور ماليات اورامن وامان بيسب انسانوں ك قيام اور بقاكا ذرايد بين -

صدی کے جانور: هدی وہ جانور جوبطور نیاز کعبر ریف کی طرف بھیجا جائے ہدی واجب بھی ہوتی ہے اور مستحب بھی اوردم جنایات جو واجب ہیں حم ہی میں ان کوذئ کیا جاتا ہے۔ دم تنظ اور دم بڑر ان بھی حرم ہی کے اندر ذئ کر نالازم

ہاور شکار کے بدلے جو جانور ذرج کیا جائے اس کے بارے میں بھی "هَدُیّ ب لِنَعُ الْکَعُبَةِ" فرمایا ہے حدی کے جانوروں کا حدود حرم میں ذرج کرنالازم ہے جکل توحدی کے جانور منی میں بی ل جاتے ہیں۔ زمان قدیم میں حدی کے جانور اپنے وطن سے ساتھ لایا کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ عمرہ حدید ہے کے موقع پر حدی کے جانور ساتھ لانے کا دستورتھا۔

القل كد: صاحب روح المعانى نے ج عص ٢٦ الكھا ہے كہ القلا كذ كسة وات القلا كد مراوي \_ اونوں كے كلوں ميں قلاكد يعن بيخ وال ديا كرتے تصدى كو ذكر كے بعد اونوں كا ذكر مستقل طريقة بركيا كيونكدان كے ذكر كے بعد اونوں كا ذكر مستقل طريقة بركيا كيونكدان كے ذكر كرنے ميں ثواب زيادہ ہا ھ۔

خلاصہ بیہ ہے، کہ تعبہ شریف اوراس سے متعلقہ چیزیں جن میں شہر ترام اور حدی کے چھوٹے بڑے جانور بھی ہیں ان کو لوگوں کے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا۔اہل عرب شہر ترام میں امن وامان سے رہتے تھے بے تنگلف تج بھی کرتے تھے اور دوسری اغراض و نیویہ کے لیے بھی نکلتے تھے اور قبیلوں میں آپس میں دشمنی ہوتی تھی وہ بھی ایک دوسرے پر جملہ نہیں کرتے تھے اور حدی کے جانوروں کا گوشت کھا تا بھی معمول تھا۔ پھر ان جانوروں کی خرید وفروخت بھی ہوتی تھی اور اب بھی میں سلسلہ جاری جان سب وجوہ سے کعباور شہر ترام اور حدی کے جانور یہ سب لوگوں کے قیام یعنی بقاء کا ذریعہ ہیں۔

قال الحصاص في احكام القران م ٢٣/٨٥ وهذا الذى ذكره الله تعالى من قوام الناس بمناسك الحج والحرام والاشهر الحرم والهدى والقلائد معلوم مشاهد فلا نوى شيئًا من امر الدين والدنيا تعلق به من صلاح المعاش والمعاد بعد الايمان ما تعلق بالحج الاترى الى كثرة منافع الحجاج في الممواسم التي يردون عليها من سائر البلدان التي يجتازون بمنى وبمكة الى ان يرجعوا الى اهاليهم وانتشفاع الناس بهم وكثرة معايشهم وتجارتهم معهم (الى اخر ما قال) (علاميصاص كاما القرآن ش فرمات يساوريها به جوالله تالى في التي المربعة والله تالى في المربعة على المربعة على الله الله المربعة على المربعة المربعة على المربعة المربعة المربعة المربعة المربعة المربعة على المربعة على المربعة ال

کیم فرمای: اُد لِکَ لِنَهُ عَلَمُوْ اَنَ اللّهُ يَعُلَمُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (اور یہ اس کیم جان لوکہ بلاشہ الله بعل جان الله بعث بارے میں خبروی ہے کہ اس کاعلم ہر چز کو محیط ہے۔ اس نے دین وونیا کے منافع جج میں رکھ دیئے یہ تد بیرالی عجیب ہے کہ جس میں امت کے لیے اول سے لیکر آخر تک بعن قیامت کا دن آ نے تک سب کی صلاح کا انظام ہے۔ اگر الله تعالی عالم الغیب نہ ہوتا اور تمام اشیاء کو ان کے وجود سے بہلے نہ جانا تو ایس ترمیس ہو سکتی تھی جس میں بندوں کی وین ودنیا کی صلاح ہے۔

كِرْمرايا: اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (بلافبتم جان لوكرالله خت عذاب والاب

اورالله بخشخ والامبريان م)

اس میں عبیہ ہے کدا حکام الی کی خلاف ورزی ند کرواوراحیاتا کہیں خلاف ورزی ہوجائے تو جلدی سے توب کرواللہ کی رحمت سے تامید ند ہودہ غفور ہے دیم ہے۔

پھرفر مایا صَاعَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ (رسول كوم نَيْس بِمُر پَنْهَا اورالله تعالی جانتا ہے جوتم طاہر كرتے ہواور جوتم چھاتے ہو) اس میں اس پر تنبیہ ہے كہ تمام احكام كی پابندی كرورسول عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ہرطرح کے اعمال ظاہرہ اور باطنہ کوچی طریقہ پرانجام دو۔اللہ تعالی تمہارے تمام ارادوں سے اور تمام اعمال باطنہ اور اعمال ظاہرہ سے باخبر ہے دہ بی حساب لے گااور جزادے گا۔

قُلْ لَا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّلِيّبُ وَلَوْ اَعْبُلُو كُنْ أَنْ الْخَبِيْثِ فَالْقَوُ اللهَ يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُوْ آبِ فراد بِحَ كَرْجِيثُ اور فيب برايزين بن الرَّجِ المخاطب! بِخَيْجِيثُ كَارُت بَعلَ علم بوتى بور والمعظم والواالله فا وروا على الله الله فا والمؤلفة والمؤل

### خبيث اورطيب برابرنبيس ہيں

تا كەكامياب بوجاۋ

قسفه مدیس : لباب العول ۹۸ مین اس آیت کا سب بزول به بیان کیا به کریم سی نی کریم سی است فی خراب کی خراب کی خرمت بیان فرمائی تو ایک و بیهات کار بنوالا آدی کفر ابوااور کها که مین شراب کی تجارت کرنا تھا اسکے ذریع میں نے مال ماس کیا اگر یہ مال الله تعالیٰ کی اطاعت میں فرچ کروں تو کیا یہ مال کیے فغ دے گا؟

اس پرساشکال ہوتا ہے کہ شراب کی خرمت سے جو مال پہلے المایا ہوا تھا وہ قو طال ہونا چاہئے اسکو خبیث کیوں فر مایا؟ بصورت صحت حدیث اس اشکال کا بیجواب ہوسکتا ہے کہ چونکہ شراب کی خرمت بی ٹی نازل ہوئی تھی اس لئے کلی طور پر اس کے منافع سابقہ اور لاحقہ سب سے منع فر ما دیا۔ بیتشدید اس لیے گائی کہ شراب کے منافع سے بالکل ہی دست بردار ہوجا کیں۔ اور دلوں بی اس سے کی قتم کا لگاؤنہ رہے آیت کا سبب نزول جو کچھ بھی ہو بہر حال اس بیں ایک اصولی بات

تادى اورده يدكه خبيث اورطيب برابرتبين \_

خبیث بُری چیز کواور طیب اچھی چیز کو کہتے ہیں۔ بعض حفرات نے خبیث کا ترجمہ نایاک اور طیب کا ترجمہ پاک کیا ہے۔ آیت کامفہوم عام ہے ایجھ برے اعمال اورا چھے برے اموال اورا چھے بُرے افراد سب کوشائل ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا کے خبیث سے حرام مال اور طیب سے طال مال مُر اد ہے اور بعض حضرات نے خبیث سے کا فر اور طیب سے موس مراد لیا۔ ان اقوال میں کوئی تعارص نہیں الفاظ قرآنیکا عموم ان سب کوشائل ہے۔ کسب مال میں بھی طال کا دھیان رکھا جائے۔ اور جب اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے لگیں تو طال اور عمدہ مال خرچ کریں اور موس کو کا فر پر ترجیح دیں البتظ کم کی پر شکریں۔

حرام مال سے صدقہ قبول جمیں ہوتا: حضرت عبداللہ بن محود رضی اللہ عندے دوایت ہدول اللہ عظیم اللہ عندے ارشاد فر مایا کہ جوکوئی بندہ حرام مال کمائے گا گھراس میں ہے صدقہ کر یگا تو قبول نہ کیا جائے گا اوراس میں ہے خرج کر یگا تو اس میں برکت نہ ہوگا۔ بشک اللہ کر یگا تو اس میں برکت نہ ہوگا۔ بشک اللہ برائی کو کہ ائی ہے نہیں بنا تا (بینی مال خبیث کما کراس میں ہے صدقہ کردے تو اس صدقہ ہے حرام مال پاک نہ ہوجائے گا اور حرام کمانے کا گزناہ معاف نہ ہوگا) (مشکو الله الله عن الله الله کراس میں ہے صدقہ کردے تو اس صدقہ ہے اس مال پاک نہ ہوجائے گا اور حرام کمانے کا گزناہ معاف نہ ہوگا) (مشکو الله الله کراس میں ہو۔ دنیا میں کا فرزیادہ ہیں اس کشرت کی حجہ ہو اللہ کے زود کیک ایک ہو ہوں ہی جو بڑے بڑے گئا ہوں میں جاتا ہیں۔ بعض لوگ اس کی کشرت دکھے جولوگ اسلام کے دعویدار ہیں ان میں مجل کا گزاہ ہوں میں جاتا ہیں۔ بعض لوگ ان کی کشرت دکھے کر گنا ہوں کی راہ اختیار کرتے ہیں جب اُن ہے کہا جاتا ہے کہ گناہ مجول وقت کہ دیے ہیں کہ لاکھوں آ دی گناہ کررہے ہیں یہ میں اللہ کے بندے ہیں جہ بیان ہے کہ گناہ مجول وقت کہ دیے ہیں کہ سے حراب کرتے ہیں جو بیا جو ہوں جاتے ہوں جاتا ہوں کی راہ اختیار کرنی چا بینے گنا ہگا رہندوں کے پیچھے کیوں چلتے ہو۔

العموں آ دی گناہ کررہے ہیں یہ میں اللہ کو بین جو بین جو بین جو بین جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہو ہیں جو ہو ہوں جو ہوں جو

اليكش كى قباحت: آيت كريمه اليكش كى قباحت بهى معلوم بوگئ چونكه اليكش كى بنيادا كثريت برركى گئ ہاس كے اليكش ميں وه آدمى جيت جاتا ہے جس كودوث زياده مل جائيں بلكہ جس كے تن ميں ووثوں كى گنتى زياده ہوجائے وه جينتا ہے خواہ كى طرح بھى ہو۔ دھاندلى بھى كى جاتى ہے دوٹ فريد ہے بھى جاتے ہيں فريق مخالف كے دوثوں كے بكس بھى غائب كئے جاتے ہیں۔

قطع نظر ان سب باتوں کے اکثریت پر کامیابی کی بنیادر کھنا یہ مستقل وبال ہے اور غیر کے دین پر نہ خود چانا ہے نہ دوسروں کو چلنے دینا ہے ایسے لوگوں کی رائے کا شرعا کچھ وزن نہیں دنیا ہیں جب سے جمہوریت کا سلسلہ چلا ہے بہت سے لوگ جنہیں علم کا گمان بھی ہے وہ بھی جمہوریت کے لیے اپنی کوششیں خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کوششوں سے لوگ جنہیں علم کا گمان بھی ہے وہ بھی جمہوریت کے لیے اپنی کوششیں خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کوششوں سے

فلال ملک میں جمہوریت گئ ہے گویا انہوں نے دین کا بہت بڑا کام کردیا۔ یہ لوگ جمہوریت کے دینی نقصانات جانے جو سے اس کے لیئے اپنی کوشیں صرف کرتے ہیں پھر جمہوریت کے اصول پر جو بھی کوئی بدے بدتر طحد زندیق محراسلام ختنب ہوجائے اسے مبارک باددیتے ہیں کسی علقے میں سودوٹ ہوں اور اکیاون دوٹ کسی طحد بددین کوئل جا کیں (جواسی جیسے بدینوں سے ملتے ہیں) تو فاس فاجر انیکٹن جیت لیٹا ہے اور کا میاب مجھا جاتا ہے۔ حالاں کہ مسلمانوں کے کسی ملک کے جھوٹے برے عہدہ کے لیے کسی بھی فاس فاجر کی رائے پر اعتماد کرنا درست نہیں جولوگ اکثریت کے فیصلہ پر ایمان کے جھوٹے برے عہدہ کے لیے کسی بھی فاس فاجر ہونا معلوم ہے) وہ وَلَدُو اَعْدَجَدَکَ کُشُورَةُ اللّٰ خَبِیْتُ پر بار باردھیان کریں۔ پھر فرمایا فَ اللّٰهُ یَا وُلِی اللّٰ اللّٰہ یَا وُلِی اللّٰہ اللّٰہ یَا اُللّٰہ یَا وُلِی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ یَا اُللّٰہ یَا وُلِی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ یَا وُلی اللّٰہ اللّٰہ یَا اُللّٰہ یَا وُلی اللّٰہ کے اُس کے جوائی کہ دوئا کہ اللّٰہ کے اُس کے جوائی صاحب روح المعانی کھتے ہیں جے صاحب

### بيضرورت سوالات كرنيكي ممانعت

قسفسيسو: مفسرابن كثير في ٢٥ ما ١٠٥ ابحواله ابن جرير حضرت ابو جريره رضى الله عنه ب دوايت نقل كى ہے كه (ايك دن) رسول الله عليه با جرتشريف لائے اس وقت غضے كى حالت بى جے چره انور مُرخ جور ہاتھا، آپ منبر پر تشريف فرما جو گئے۔ ايک شخص في سوال كيا كه ميرا شھانه كہاں ہے؟ آپ في مايا دوزخ ميں ہے پھرايك اورآ دى كھڑا جوااُس في كہا ميرا باپكون ہے؟ آپ فرمايا دوزخ ميں ہے پھرايك اورآ دى كھڑا جوااُس في كہا ميرا باپكون ہے؟ آپ فرمايا تيرا باپ مُذافد ہے۔

بيمنظر ديكي كرحضرت عمرض الله عنه كور مهوئ اور (آب كاغصه مختدا كرنے اور آپكوراضي كرنے كے ليے) يد

مفرابن كثير ف حفرت على رضى الله عند سے بدروایت بھی نقل كى ہے كہ جب آیت وَلِلْهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلاً تَازل ہوئى ۔ تو بعض صحابہ ف عض كيايار سول الله! كيا برسال ج فرض ہے آپ ف عاموثى اختيار فرمائى و عاضرين في دوباره سوال كيا تو فرمايانيس! (برسال فرض نيس ہے) اور اگر ميں ہاں كہد ديتا تو برسال ج كرنا واحب بوجاتا تو تم اسكى طاقت ندر كھتے اس پرالله تعالى في آيت شريف خدكوره بالا "ينائيها الله في الله تَسْفَلُوا "تازل فرمائى ۔

اسباب نزول متعدد بھی ہو سے ہیں اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شائ نے آیت کریمہ میں مسلمانوں کواس بات کی ہدایت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ الہ وصحبہ وسلم سے ایک چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کروجن کی ضرورت نہیں ہے اور جن کے ظاہر کرنے سے سوال کرنے والے کونا گواری ہوگی اور جواب اچھانہ لگے گا ایک آدی نے بوچھ لیا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے آپ نے جواب دیدیا کہ دوزخ میں ہے بات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں گھر جو جواب ملاوہ گوارانہ تھا یوں تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مسائل واحکام تو دریافت کیا بی کرتے تھے اور سوال کرنے کا تھم میں ہوجو جواب ملاوہ گوارانہ تھا یوں تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مسائل واحکام تو دریافت کیا بی کرتے تھے اور سوال کروانال علم میں ہے جسیا کہ سورہ میل اور سورہ انہیا یمیں ارشاد ہے فیا سنڈو آ اَھُلَ لَذِ بِحُورُ اِنْ کُنْدُمُ لَا تَعْلَمُونَ (سوسوال کروانال علم سے اگر تم نہیں جانے ) معلوم ہوا کہ ذکورہ بالا آیت میں جن چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے ممانعت فرمائی ہے وہ ایک چیزیں ہیں جن کی ضرورت نہ ہو۔

صاحب روح المعاني ص٩٣٥ ح لكصة بير.

والمصراد بها مالا خيرلهم فيه من نحو التكاليف الصعبة التي لا يطيقونها والاسرار الخفية التي قد يفتضحون بها فكما ان المسوال عن الامور السواقعة مستبع لا بها عليهم بطريق التشديد لا ساء تهم الأدب وتركهم ما هو الوقعة مستبع لا بهاء ها كذلك السئوال عن تلك التكاليف مستبع لا يجا بها عليهم بطريق التشديد لا ساء تهم الأدب وتركهم ما هو الاولى بهم من الاستسلام لا مو الله تعالى من غير بحث فيه و لا تعرض عن الكيفية والكمية اهد (أن آيات بن اشياء عده معالمات مراد بيل جن كي وطاقت نيس دكتة اوره خفيه جيد جن كاظهار وه رمواجوت بول بس ان چيزول كي يوجيف من كوئي بحلائي تبيل كي ورك يارب من من الاستساد وه رمواجوت بهول بس ان چيزول كي بارب من من الكرتان كي المرب الله على المنافقة المنافقة على المنافقة عل

یعنی آیت بالا میں جن اشیاء کے بارے میں سوال کرنے کی ممانعت فر مائی ہان سے وہ خت احکام مراد ہیں جن کی طاقت نہیں اور وہ پوشیدہ بھید کی چیزیں مراد ہیں جن کے طاہر کرنے میں بعض لوگوں کی رسوائی ہو کتی ہے۔ کیونکہ جس طرح گذشتہ امور کے بارے میں سوال کرنے پر نتیجائی بات کو متلزم ہے کہ اسکو ظاہر کیا جائے ای طرح تکالیف شاقہ لیمنی خت احکام کے بارے میں سوال کرنا اس امر کو ستزم ہے کہ حکما ان احکام کے بارے میں سوال کرنا اس امر کو ستزم ہے کہ حکما ان احکام کو بطور مز اسوء ادبی کی پاداش میں واجب کردیا جائے اور جوطر بقہ اختیار کرنا چاہئے تھا بینی اللہ تعالی کے تھم کو مان لین اور کیفیت اور کیست کی بحث میں نہ پڑتا اس کے ترک کرنے کی وجہ سے تھم میں تشدید کردیج باتی ہے۔

پر فرمایا: وَإِنْ تَسْنَلُواْ عَنُهَا حِیْنَ یُنَزَّلُ الْقُواْنُ تُبُدَ لَکُمْ یَعَیٰ نزول قرآن کے وقت سوال کرو گے تو تمہارے سوالوں کا جواب بذریعہ وی دیدیا جائیگا) اور سوال کا جواب ملے گاتو ضروری نہیں کہ سائل کی مرضی کے مطابق ہو۔ البذا سوال نہ کرنا ہی صحح ہے۔

علامه ابو بکر بصاص رحمه الله تعالی احکام القرآن ج۲ ص ۲۸ می تر برفر ماتے بین که آیت کریمه میں ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے ممانعت فرمائی ہے جن کے جانے کی حاجت نہیں تھی مشلاً عبد الله بن حذافہ نے بوچھ لیا میرا باپ کون ہے؟ اس سوال کی ضرورت نہتی کیونکہ وہ حسب قاعدہ شرعیہ المولمد للفوائ حذافہ بی سے ثابت المنسب سے بھراگر واقعة حذافہ کے نطفہ کے علاوہ کی دوسرے کے نطفہ سے پیدا ہوئے ہوتے اور آپ سیالی اسکو ظاہر فرما دیتے تو کس قدر رُسوائی ہوتی۔

ای طرح وہ جو ایک محابی نے دریافت کرلیا ''کیا ہرسال جج فرض ہے؟'' اسکی کوئی ضرورت نہ تھی اگر رسالت مآب ﷺ فرمادیتے کہ ہاں! ہرسال فرض ہے تو ساری امت کس قدر تکلیف میں مبتلا ہوجاتی۔

پر فرمایا "عَفَااللَّهُ عَنُهَا" اس کی ایک تغییر تویی گئی ہے کہ اب تک جوتم نے مناسب سوال کئے ہیں ہی سوال کرنا اللہ نے معاف کردیا۔اور بعض حضرات نے اسکی بی تغییر کی ہے کہ جوا حکام تہمیں نہیں دیۓ گئے وہ معاف ہیں کینی جو تھم نہیں دیۓ گئے اور جب تک دیے گئے ان کے بارے میں سوال نہ کرو۔ ہوسکتا ہے سوال کرنے سے ان کے بارے میں تھم نازل ہوجائے اور جب تک کسی چیز کے بارے میں نفیاً یا اثبا تا کوئی تھم نہیں ہے اس کے بارے میں تہمیں اختیار ہے اسے کرویا نہ کرو۔ سوال کر کے اور کرید کرا ہے اور کوئی چیز واجب کوں کرائے ہو؟

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا کہ بلافہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں تم انہیں ضائع نہ کرو۔اور کچھ صدود مقرر فرمائی ہیں تم ان سے آگے نہ بردھواور کچھ چیزوں کو ترام قرار دیا ہے تم ان کاار تکاب نہ کرو۔اور تم پر مہ بانی فرماتے ہوئے بہت ی چیزوں سے خاموثی اختیار فرمائی اور پی خاموثی بھولنے کی وجہ سے نہیں ہے لہذا تم ان کے بارے میں سوال ند کرو۔ (رواہ الدارقطنی وغیرہ کمال قال النووی فی اربعینہ وقال مدیث حسن)

گذشتہ قومول نے سوالات کئے چھر منگر ہوگئے: پھر فرمایا قَدْ سَالَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبُلِکُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوا بِهَا کَلُوشَتہ قو مول نے سوالات کا جواب دیدیا گیا تو ان کی خوب ان سوالات کا جواب دیدیا گیا تو ان جوابوں سے منتفع نہ ہوئے اور جو تھم ملااس پھل نہ کیا۔ یہود ونصار کی کی ایس عادت تھی پوچھے تھے پھر مل نہیں کرتے تھے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے حواد یوں کا بیسوال کرنا کہ آسان سے مائدہ نازل ہو۔ بیتو مشہور ہی ہے مائدہ نازل ہوا تو ان لوگوں سے کہا گیا تھا کہ جو کھا ہے۔ اس سے اٹھا کر نہ رکھنا گیل وہ لوگ نہ مانے اور گنہ گار ہوئے۔ اس مطرح قوم محدود نے بہاڑ سے اور گنہ گار ہوئے۔ اس مطرح قوم محدود نے بہاڑ سے اور گنہ گار کو کا بیا ہور جب اوفی نہ کی ایمان نہ لاے اور اور شنی کو کا بے ڈالا۔

جوکوئی ضرورت پیش آگئ ہواس کے بارے بی سوال کرنا درست ہاورخواہ تخواہ بلاضرورت سوال کرنے بیں اضاعت وقت بھی ہے اور خواہ تخواہ بلاضرورت سوال کرنے بیں اضاعت وقت بھی ہے اور لا یعنید (ترندی) میں اسلام الموء تو کہ مالا بعنید (ترندی) لینی انسان کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ لا لینی چیز کوچھوڑ دے۔لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فرائض و واجبات تک نہیں جانتے نمازتک یا ذہیں لیکن ادھراُدھر کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔

عل مدا بو بکر جصاص کا ارشاد: علامدا بو بکر جصاص احکام القرآن بی تحریفر ماتے ہیں کہ بعض اوگوں نے آیت بالا سے اس پراستدلال کیا ہے کہ حوادث اور نوازل کے بارے بی جواب وسوال نہ کیا جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائے تو جمیں ان کی حاجت نہیں لہذا جواحکام غیر منصوص ہیں ان کے بارے میں غور فکر کی ضرورت نہیں ان لوگوں کا یہ کہنا صحح نہیں احکام غیر منصوصہ کے بارے سوال کرنا آیت کے مفہوم میں داخل نہیں اور اسکی دلیل ہے ہے کہ جب رسول اللہ علیہ نے ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنه کو صدی کے اور خرم مکہ لے جانے کی ذمہ داری پیش کی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ نے ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنه کو صدی کے اور خرم مکہ لے جانے کی ذمہ داری پیش کی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ :اگر ان میں سے اگر کوئی جانو ر ہلاک ہونے گئے تو اس کا جون ہے وان سے رنگ کہ اسکوذرے کر دینا اور اس کے جوتے کو (جو بطور نشانی کے اسکی گردن میں پڑا ہو کہ بیصدی کا جانور ہے ) خون سے رنگ دینا۔ حضرت ناجیہ نے آیک صورت حال کے بارے سوال کیا جو پیش آسکی تھی۔ آپ کو اس سوال سے بھی نا گواری نہ ہوئی ورجواب عنایہ نے مادیا۔

شخ ابو بکر بصاصؒ نے اور دو تین روا تیں الی نقل کی ہیں جن بھی پیش آ سکنے والے واقعات کے بارے بیں سوال پیش کرنے پر آ تخضرت علی ہے جواب دینے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اس طرح کی بہت کی احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امور غیر منصوصہ کے بارے بیں سوال کرنا ممنوع نہیں پھر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجد بیں جمع محلوم ہوتا ہے کہ امور غیر منصوصہ کے بارے بیں سوال کرنا ممنوع نہیں پھر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجد بیں جمع موت اور نئے شے مسائل کے بارے بیں آپس بیل فراکرہ کرتے تھے اور یہی حضرات تا بعین کامعمول رہااور ان کے بعد

فقہاء نے اپنامعمول بنایا اور آج تک ایسا ہور ہا ہاں کے بعد شخ ابو بکر جسام لکھتے ہیں کہ امور غیر منصوص کے بارے میں بولنے سے اور ان کا فقہ متنبط کرنے سے عاجز رہے۔ نبی اکرم علیقے کا ارشاد ہے۔

"رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هوا فقه منه"

(بہت سے حامل نقدایے ہیں جوخود نقیہ ہیں اور بہت سے حامل نقدایے ہیں جواپی سے زیادہ فقیہ تک پہنچادیے ہیں)
علامہ جصاص اس کے بعد لکھتے ہیں۔ کہ یہ جماعت جواحکام غیر منصوصہ میں غور فکر کرنے کا انکار کرتی ہے بیلوگ اس
آیت کا مصداق ہیں۔ مَشَلُ الَّذِیْنَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمُ یَحْمِلُو هَا کَمَثَلِ الْحِمَا دِیَحْمِلُ اَسْفَارًا

عَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَٱلْثُرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ٩

الله برجموث باند هت بين اورأن من اكثروه بين جو بحضيس ركه

مشرکین عرب کی تر دید جنہوں نے بعض جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا اوران کے نام تجویز رکھے تھے ۔ اوراُ سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے

قسف مدید : دنیا میں جو گمراہیاں پھیلیں ان میں سب سے بڑی گمرائی شرک ہے اور شرک کی بہت کی انواع واقسام ہیں جن میں سے بعض اقسام ایسے ہیں کہ ان ثمن جانوروں کو ذریعہ شرک بنایا گیا۔ جبیبا کہ سورۂ نساء (۲۰) میں گذرا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیکہا تھا۔

" لَا تَدْخِدَنَ مِنْ عِبَا دِکَ مَصِیبًا مَّفُرُوصًا ه وَ لَا صِلْنَهُمْ وَ لَا مُرَنَّهُمْ وَ لَا مُرَنَّهُمُ فَلَیُبَتِکُنَّ اذانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَیْغَیْرُنَّ حَلْقَ اللهٰ" (مِن تیرے بزوں میں سے اپنامقرر حصدلوں گا اور میں انکو کمراه کروں گا اور میں انکو کم کروں گا اور میں انکو کم کروں گا جس کی وجہ سے وہ چار پایوں کے کانوں کوکا ٹیس کے اور میں انکو کم کروں گا جس کی وجہ سے اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے )
شیطان نے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور بہت سے لوگوں کو اپنی طرف نگالیا شرک و گفر میں ڈال دیا اور مشرکوں نے شیطان نے اپنی کوششیں جاری رکھیں کانے اور کی طریقہ سے جانوروں کوشرک کا ذریعہ بنایا جس طرح بتوں کے نام تجویز بتوں کے نام تجویز

كر ليتے تھے۔اى طرح جانوروں كے نام بھى مقرركر ليتے تھے۔

آ یت بالا میں اس طرح کے چارناموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اول بحیرہ۔ دوم سائنہ۔ سوم وصیلہ۔ چہارم حام۔ صاحب روح المعانی نے ج مے م

بجیرہ: کی کی تغیریں کھی ہیں ان میں سے ایک قول زجاج نقل کیا ہے اور وہ یہ کہ اہل جاہلیت یہ کرتے تھے کہ جب کی اور ا اوٹٹی سے پانچ مرتبہ نچے پیدا ہوجاتے اور پانچویں مرتبہ ند کر ہوتا تو اس کے کان کو چیر کر دیتے اور پھر اُسے نہ ذئ کرتے تھے اور نہر اسے نہ یانی سے روکا جاتا اور نہری جگہ جے نے سے منع کیا جاتا تھا۔

اور حضرت قادہ تا بھی سے یوں نقل کیا ہے۔ کہ جب کی اونٹنی کے پانچ بچے ہوجاتے تو پانچویں بچے کود یکھتے اگر زہوتا تو ذرج کر کے کھاجاتے اور مادہ ہوتا تو کان چیر کرچھوڑ دیتے تھے وہ چرتا پھرتا تھااوراس سے سواری وغیرہ کا کوئی کام نہیں لیتے تھے اور بھی بعض اقو ال نقل کئے ہیں۔

سما ئبہ: کے بارے میں مختلف اقوال لکھے ہیں۔ محمد بن اسحات نے قل کیا ہے کہ سائبہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس کے دس بچ پیدا ہوجاتے اسے چھوڑ دیتے تھے نداس پر سواری کرتے تھے اور نداس کے بال کا شتے تھے اور نداس کا دودھ دو ہتے تھے۔ ہاں اگر کوئی مہمان اس کا دودھ لیتا تو اسکی اجازت تھی۔

ادرایک تول بیقل کیا ہے کہ مائبہ وہ جانور تھا جے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھاور بُت خانوں میں جو پجاری رہتے تھان کے حوالے کر دیتے تھے ادراس کا گوشت صرف مسافر ادرانہی کی طرح کے لوگ کھاتے تھے۔

يتفير حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضى الدعنهم سيمنقول ب

وصیلہ: کے بارے میں بھی کی قول نقل کئے ہیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ''وصیلہ''اس بحری کو کہتے تھے جس کے سات مرتبہ بنچے پیدا ہو جا کیں۔ ساقویں نمبر پراگر بنگی پیدا ہوئی تو اس سے عور تیں ذرا بھی منتفع نہیں ہو سکتی تھے۔ اورا گرساتویں مرتبہ کے مل سے ایک بچہ اورا کیل سے تھے۔ اورا گرساتویں مرتبہ کے مل سے ایک بچہ اورا کیل کمی تھے میں مرتبہ کے مل سے ایک بچہ اورا کیل کر فرومادہ ) بیدا ہوگی تھے کہ ''وصلت اضاھا'' (کہ اپنے بھائی کے ساتھ جوڑواں پیدا ہوئی ہے) پھران دونوں کو چھوڑ دیتے تھے اوراس سے صرف مردمنقع ہوتے تھے۔ عورتیں منتفع نہیں ہوتی تھی۔ اگریہ مادہ مرجاتی تو عورتیں مردسب منتفع ہوتے تھے۔ عورتیں منتفع نہیں ہوتی تھی۔ اگریہ مادہ مرجاتی تو عورتیں مردسب منتفع ہوتے تھے۔

اور محد بن اسحاق کا قول ہے کہ''وصیلہ'' وہ بکری تھی جس کے پاپی طن سے متواتر دس مادہ پیدا ہو جا 'ئیں۔پھر جب نراور مادہ دونوں ایک ہی حمل سے پیدا ہو جاتے تو کہتے تھے کہ بیا پ بھائی کے ساتھ جوڑواں پیدا ہوئی ۔لہذااسے ذری نہیں کرتے تھے۔ حام: کانفیر میں بھی اختلاف ہے۔ بیٹی کئی سے اسم فاعل کا صینہ ہے جس کا معنی بچانے اور محفوظ رکھنے کا ہے۔ فرآء کا قول ہے کہ جس سائڈ کے بیٹے کا بیٹا اونٹی کو حالمہ کر دیا تھا اس اونٹ کو حامی کہتے تھے اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور کہتے تھے کہ اس نے اپنی کمر کی حفاظت کرلی اسے کسی کی جگہ پانی سے یا چراگاہ سے ہٹایا نہیں جاتا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ جس سائڈ کی پشت سے دس مرتبہ حالمہ ہو کر اونٹی بچ جن لیتی تھی اسے حاتی کہتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ اس نے اپنی کمر کی حفاظت کرلی اب اس پر نہ ہو جھلا داجائے گا اور نہ کسی پانی اور گھاس کی جگہ سے ہٹایا جائیگا۔ یہ سب تحریم اور خطیل اہل جاہلیت کی اپنی خود تر اشیدہ تھی اور اس کے احکام و مسائل سب ان لوگوں نے خود تر اش رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے خطیل اہل جاہلیت کی اپنی خود تر اشیدہ تھی اور اس کے احکام و مسائل سب ان لوگوں نے خود تر اش رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے میں اور کی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے تھے اللہ تعالیٰ کے تھے سے ان باتوں کا کہی جھی تعلق نے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے تھے سے ان باتوں کا کہی جھی تعلق نے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے تھے سے ہم یوں کرتے ہیں شرک بھی کرتے تھے اور پھر اللہ کی طرف آئی نبیت بھی کرتے تھے۔

الله تعالی جل شکن نے فرمایا کہ اللہ نے ان جانوروں کے بارے میں بیاحکام نازل نہیں فرمائے بلکہ ان لوگوں نے خود تجویز کے اور اللہ پاک پرتہمت رکھ دی کہ اللہ تعالی نے ہمیں تھم دیا۔

ولیحن الّذِیْنَ کَفُرُوا یَفَتُرُونَ عَلَی اللهِ الْکَذِبَ (لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پرجھوٹ بائدھتے ہیں) تحلیل تحریم کا اختیار صرف اللہ تعالی ہی کو ہے کی مخلوق کے لیے بی جائز نہیں ہے کہ اپنے طریقہ سے کسی چیز کو طال یا حرام قرار دید یہ بابہت بڑا گناہ ہے پھراس تحریم کی نبست اللہ تعالی کی طرف کرنا جبکہ اس نے ان کے حرام ہونے کی کوئی تصریح نہیں فرمائی بیگناہ ورگناہ ہے۔ شیطان کا پیطریقہ رہا ہے کہ لوگوں سے شرک کرواتا ہے اور پھراپنے مانے والوں کو یہ بھیاتا ہے کہ بیسب اللہ تعالی کا بتایا ہوا طریقہ ہے ایک مرتبدر سول اللہ علی ہے نہوں تا گرئن کی نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ جھے اس مقام میں وہ سب چیزیں دکھائی گئیں جن کی تم کو خبر دک گئی ہے میں نے بہاں جنت کو دیکھا اور دوزخ کو بھی دیکھا اور میں نے دوزخ میں عمر بین کی کو دیکھا اور بیرہ و شخص تھا جس نے ''سائب'' جائوروں کا طریقہ جاری کیا۔ (صحیح مسلم جاس 194)

عمره بن لحی فی سوائب کاسلسله جاری کردیا تھا۔اور عرب کےلوگ اسی کی راہ کواختیار کئے ہوئے تھےاوراس طریقہ کواللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بیتایا ہے۔آ ہت کر بمہ میں اسکی تر دید فرمائی اور بیجی فرمایا وَالْحُنُومُهُمُّ لَا يَعْقِلُونَ کَمَان مِیں سے اکثر لوگ بجھنیں رکھتے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مْ تِعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْ نَاعَلَيْ الْآرَا اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْ نَاعَلَيْ الْآرَا اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْ نَاعَلَيْ الْآرَا اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْ نَاعَلَيْ الْآرَا اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْ نَاعَلَيْ الْآرَا اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالْوَاحْسُبُنَا مَا وَجَدْ نَاعَلَيْ الْآرَا اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَاعِلَيْ الْآرَا اللهُ وَالْحَالِقِيلُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَاعِلَيْ الْآرَا اللهُ وَالْحَلْقُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ وَالْحَلْقِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ الْعَلَّالِيلُولُ اللَّهُ الْعَلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَّالِي الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلُولُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اور جب اُن سے کہاجاتا ہے کہ واس کی طرف جواللہ تعالٰی نے نازل فرمایا اور سول کی طرف تو کہتے ہیں کہ میں وہ کانی ہے جس پرہم نے اپنے باپ داووں کو پایا۔

كان اباؤهُ مُرِلايعُلُمُونَ شَيْعًا وَلا يَعْتَدُونَ فَ

كيلاب وادول كے يتھے چليس كاكر چان كى باب دادے كي كى ندجائے ،ول اور بدايت برند،ول

# اہل جاہلیت کہتے تھے کہ ہم نے جس دین پر اینے باپ دادوں کو پایا ہے وہ ہمیں کافی ہے

قفسيو: الل جالميت نے جوشرک اور کفر کام اختياد کرد کھے تھے اور جو کيل و ترج کيا م جاد کام جار ک کرد کھے تھے ان کے بارے ميں ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے کوئی سند نہ تھی۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ يہ کام تم کيوں کرتے ہوتو يوں کہ ديتے تھے کہ بم نے اپنے باپ دادوں کوائی پر پايا ہے اور بميں اور کی ہدايت کی ضرورت نہيں۔ جب اللہ تعالی کی کتاب ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی اور اللہ تعالی کا رسول عظیمت آئيں دعوت تق ديتا تھا تو وہ آگی طرف بالکل دھيان نہيں ديتے تھے اور يہ جالمانہ جواب ديديتے کہ بميں باپ دادوں کا اقتداء کافی ہے اللہ جل شانہ نے ان کی جا لمیت کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فر مایا آؤ کم و کئی آباؤ کھ کم کا يعلمون کوئی و کیا اپنے باپ دادوں کے طرف بالک دھيان کی جا لہت کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فر مایا آؤ کم و کئی نہ جانے ہوں اور راہ ہدایت پر نہ ہوں) معلوم ہوا کہ جو باپ دادوں کے طربے یہ دادوں کے دارت پر چلنا درست ہے۔

ای کوسوره انعام میں فرمایا اُولئینک الَّذِیْنَ هَدَی اللهُ فَبِهُذ هُمُ اقْتَدِه جاال وکافراور مشرک آباؤاجدادواسلاف کا قتداء درست نہیں وہ خود بھی برباد ہیں اور جواُن کا اتباع اور اقتداء کرےگاوہ بھی برباد ہوگا۔

الله جل شاخ كزد كم حيار "مَ آنُونَلَ الله" (يعن الله تعالى كرتب) اورالله كرسول عليه كالعليم على الله جلوگ ان دونون كا اجاع كرتے بين وه لوگ قابل اجاع بين اور جولوگ كتاب الله اور طريقة رسول الله عليه كله خلاف چلتے بين ان كے اجاع مين سرا پا بربادى اور ہلاكت ہم عيان اسلام مين بہت ى بعثين اور شركيد تمين جارى بين اور جولوگ ان مين كي موئ بين ان كو كتاب الله اور سنت رسول الله عليه كي طرف لوئے كى دعوت دى جاتى ہوت آباد اجداد كے اجاع كاسمارا ليمة بين اور مزيد كرائى مين بوھتے چلے جاتے بين - بدعتوں اور شركيد رسموں كا ايسا چركا لگا به كو كرت الله اور سنت رسول الله كار الله اور سنت رسول الله كار في الله على الله

يَالَيُّهُا الَّنِيْنَ الْمُنْوَاعَلَيْكُوْ اَنْفُسَكُوْ لِيَحْتُرُكُمُ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْمُتَكَيْتُمُ اللّه مَرْجِعُكُو احايان والوا اپی جانوں کی فکر کرو جو شخص گراہ ہوگا وہ تہيں ضرر ندديگا جب کتم ہوایت پر ہو گئے بے فک الله تعالی کا طرف لوث کر جبيدها في تَعِيدُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ م جانا ہے بجروہ تم کوان سب کا موں سے بانجر کردیگا جو تم کیا کرتے تھے

### اینےنفسول کی اصلاح کرو

قسفسيو: اس آيت يسمسلمانون كوهم دياكه إلى جانون كي فكركري اعمال صالح بين اورگناه ي بيخ درين اعمال صالح بين اورگناه ي بيخ درين اين مسلمانون كوش جوگراه بوگاه وضررند پنياسكار

الفاظ كے عموم سے بيا يہام ہوتا ہے كہ امر بالمعروف اور نبى عن المنكر ضرورى نبيل ليكن حضرت ابو بمرصد يق رضى الله
تعالى عند نے اس وہم كودور فرماد يا اور فرمايا كرتم لوگ بير آيت ينا يُقها اللّذِينَ المنوا عَلَيْكُمُ اَنْفُسَكُمُ لَا يَضُو كُمُ مَّنُ
عَنالَ عند نے اس وہم كودور فرماد يا اور فرمايا كرتم لوگ بير آيت ينا يُقها اللّذِينَ المنوا عَلَيْكُمُ اَنْفُسَكُمُ لَا يَضُو كُمُ مَّنُ
صَلَّ إِذَا الْهُتَدَيْتُهُ بِرُحْتُ ہو (اور اس كامطلب غلط ليتے ہوكہ نبى عن المئر ضرورى نبيل تبها رايہ بحسنا سي عنوا على معلم المعلم اور اس كى تغيير نہ كريں (يعنی اُسے دُور نہ كريں) تو قريب ہے
کہ اللہ تعالى ان سب برعام عذاب بھي دے گا۔ (تغيير ابن كثيرة ٢ص ١٠٥ زمنداحمہ)

مفرابن کیر نے بحوالہ عبدالرزاق نقل کیا ہے کہ حضرت ابن معودرضی اللہ عندسے ایک مخص نے آیہ شریفہ عَلَیْ کُمْ اَنْ فَکُ مَنْ صَلَّ اِذَا الْهَندَیْتُمُ کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ بیدووز مانٹہیں ہے (جس میں اپنی ذات کولیکر بیٹے جاؤ اور نہی عن المنکر نہ کرو) آج تو بات مانی جاتی ہے۔ (یعنی تبلیغ کا اثر لیا جاتا ہے) ہاں عقریب ایساز مانہ آکے گا کہتم امر بالمعروف کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ایسا معالمہ کیا جائے گا۔ یا یوں فرمایا کہ اس وقت تمہاری بات قبول نہ کی جائے گا۔ یا یوں فرمایا کہ اس وقت تمہاری بات قبول نہ کی جائے گا۔ اس وقت آیت بڑل کرنے کا موقع ہوگا۔

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ آیت میں منہیں بتایا کہ جرفض ابھی سے اپنی اپنی جان کولیکر بیٹے جائے امر بالمعروف اور نہی عن المئکر نہ کرے۔ اپنی جان کوصلاح واصلاح کے ساتھ لے کر بیٹھنے اور امر بالمعروف ونہی عن المئکر چھوڑ دینے کاوفت اس وقت آئے گا جب کوئی کسی کی نہ سنے گا۔ اور جوفنص امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کا کام انجام دیگا اسکولوگوں کی طرف ياره ك سورة ماكده

ے الی مصیبتوں اور تکلیفوں میں جتلا ہونا پڑے گا۔ جیسے کوئی فخص ہاتھ میں چنگاری لے لے۔البتدا پنے اعمال ذاتیداور ای اصلاح کی خرر کھنا ہیشاور ہرحال میں ضروری ہے۔

يَاتَهُا الَّذِيْنَ امْنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ احْكُمُ الْمُوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنُنِ ذَوَاعَلُ لِ اے ایمان والو! جب تم میں سے کی کو موت آنے کے جبکہ ومیت کا وقت ہو تو دو وصی ہول جو ویدار ہول مِنْكُمْ إِذَا خَرْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ خَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُمْ مُصِينَةُ الْمَوْتِ م میں سے ہوں یا تمہارے علاوہ دوسری قوم سے ہول اگرتم سفر میں گئے ہوئے ہو چرتم کو موت کی مصیب بھنج جائے تَعْيِسُوْنَهُمْ الْمِنْ بَعْدِ الصَّلُوقِ فَيُقْسِلُونَ بِاللَّهِ النِّ الْتَبْتُمُ لَا نَشْتَرَى بِم ثَمَنَّا وَلَوْ ا گرحمہیں شک ہوتو اُن دونوں کونماز کے بعد روک لؤ چروہ اللہ کاشم کھائیں کہ ہم اپنی شم کے موض کوئی قیت نہیں لیتے اگر چہ كَانَ ذَاقُرْنِ وَلَانَكُتُ مُرْتُكَادَةُ اللهِ إِنَّا إِذًا لَئِنَ الْأَثِينِينَ ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ قرابت دار ہو۔ اور ہم اللہ کی گوائی کوئیں چھیاتے بلاشبالیا کرنے کی صورت میں ہم گنا ہگاروں میں شائل ہوجا کمیں کے پھراگرا کی اطلاع ملے کہ وہ دونوں گناہ إثْبًا فَالْخَرْكِ يَقُوْمُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَعَقَّ عَلَيْهُمُ الْأَوْلَيْنِ فَيُقْسِمُن بِاللَّهِ كم حكم بدوك أن كومك المسايعة أن كور بول جوان أوكو على عن معل حن كربار على ميلود وضول في كناه كالاتكاب كياريد ووالمداف وضوره وول جوز يبر وول مويدون الله كالمحماكي لشهادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا ۚ إِنَّا إِذَا لَهِنَ الظَّلِينِينَ هَذَٰ لِكَ أَذَ لَى أَنْ لدوقعی ہماری گواعی اُن دونوں کی گواعی کے مقابلہ میں زیادہ دوست ہے۔ اور ہم نے تجاوز نہیں کیا۔ اگر ہم ایسا کریں قو بیشک ہم ظلم کرنے والوں میں شار ہو تگے۔ بیقریب تر ہے کہ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِمَا أَوْ يَخَافُوا النَّ تُرَدَّا يَمُانٌ بَعْدَا أَيْمَانِهِ مُرُوالَّقُوا الله وہ گوائی کو پیچ طریقے پر اُدَا کریں۔ یا اس بات سے ڈر جائیں کہ اُن کی قسموں کے بعد اُن پر چرفشمیں لوٹا دی جائیں گی اور اللہ سے ڈرو وَاللَّهُ عُوا وَ اللَّهُ لَا يُهْدِي الْقَوْمُ الْفُسِقِينَ ﴿ اور شو اور الله فاس قوم کو بدایت تبیل دیتا

### حالت سفر میں اینے مال کے بارے میں وصیت کرنا

قصم بيو: حفرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها عمروى ب كدايك خف جوقبيله بى سم ميس سے تعااسكوموت نے آ گھیرااسونت وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا لہذااس نے اپنے دونوں ساتھیوں یعنی تمیم داری اور عدی بن بداء کواینے مال کی حفاظت اورور ثاءتك ببنجانے كے لئے وصى بناديا (اس وقت بيدونوں ساتھى نصرانى تھے )اس نے اپنے مال كى فهرست بنا کر سامان میں رکھ دی اور اپنے دونوں ساتھوں سے کہا کہ میراب مال میر سے دار توں کو پینچادینا۔ ان دونوں نے مال تو پہنچا دیا ۔ ان دونوں نے مال تو پہنچا دیا ۔ ان دونوں نے جب فہرست سے سامان کا میلان کیا تو اس میں ایک چاندی کا جام خائب پایا اس جام پر تر سونے کا کام بھی تھا' انہوں نے اس جام کا تقاضا کیا اور معاملہ رسول اللہ علیہ تھے کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے تمیم اور عدی کو تم دلائی ان دونوں نے تشم کھالی کہ اس جام کا نہ تمیں پتہ ہادر نہ ہم نے چھپایا ہاس کے بعدوہ جام کہ معظمہ میں کسی تا جر کے پاس ل گیا' تا جر سے پوچھا گیا کہ بیہ جام تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تا جر نے بتایا کہ ہم نے تو تمیم اور عدی سے خریدا ہے' اس کے بعد قبیلہ بی تہم والے آ دی کے دو اولیاء کھڑ ہوئے اور انہوں نے قشم کھائی کہ اللہ کو تشم ہماری گواہی کی بنسبت درست ہے۔ اور بیہ جام ہمارے آدی کا ہے۔ آیت بالا ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ (رواہ التر نمری فی تفیر سورۃ المائدہ)

بعض روایات میں یوں ہے کہم داری نے خود بیان کیا کہ وہ جام ہم دونوں نے ایک ہزار درہم میں نے دیا تھا۔ پھرہم نے دونوں (ہمیم اور عدی) نے رقم تقتیم کرلی۔ جب میں نے اسلام قبول کرلیا تو مجھے گنا ہگاری کا احساس ہوا البذا میں مرنے والے کے گھر والوں کے پاس گیا اور پوری صورت حال بیان کی اور پانچ سودرہم ان کوا داکر دیئے اور ریبھی بتا دیا کہ پانچ سودرہم میرے ساتھی (عدی) کے پاس ہیں۔ وہ لوگ رسول اللہ علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس شخص کو بھی ساتھ لائے جو تمیم داری کے ساتھ تھا (یعنی عدی بن بداء) رسول اللہ علیقے نے مرنے والے کے ورثاء سے گواہ طلب کئے ساتھ لائے جو تمیم داری کے ساتھ تھا (یعنی عدی بن بداء) رسول اللہ علیقے نے مرنے والے کے ورثاء سے گواہ طلب کئے ان کے پاس گواہ نہ تھے لہٰ ذا آ پ نے ان لوگوں سے فر مایا کہتم لوگ اس خص سے تم لے لو۔ اس سے تم لی گئ تو تم کھا گیا اس پر آ بیت بالا نازل ہوئی۔ (وُرِ منثور ص ۲۳۳ ک

آیت بالا ہے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص سفر میں ہواوراس کو موت کے آثار دکھائی دیے لگیس تو وہ دو آو میوں کو وصی بنا دے اور یہ دونوں مسلمان دیانت دار ہونے چاہئیں۔ اگر مسلمان نبطیس تو دوسری قوم میں ہے دو آومیوں کو وصی بنا دے اور یہ دونوں جب واپس آئیس تو مرنے والے کے وارثوں کوئیس کا مال پہنچادیں۔ اگر میت کے وارثوں کوشک ہو کہ ان دونوں نے کچھ مال چھپالیا ہے تو ان دونوں کوئماز کے بعدروک لیس تا کہ وہ تم کھالیں قتم دلائی جائے کہ ہمارے پاس اور کوئی مال نہیں ہے۔ نماز کے بعدروک کوشم کھا نا تغلیظ بیمین ( بعنی تم میں مضبوطی اور تا کیدے لئے ہے نماز کے بعدروک ناکوئی واجب نہیں) ہے۔ نماز کے بعدروک کوشم کھا نا تغلیظ بیمین ( بعنی تم میں مصبوطی اور تا کیدے لئے ہے نماز کے بعدروک ناکوئی واجب نہیں) دیاوی نفع مطلوب نہیں اگر ہماری تم سے کسی قر بی رشتہ دار کو دیاوی نفع مطلوب نہیں اگر ہماری تم سے کسی قر بی رشتہ دار کو دیاوی نفع مین تھ میں کہ ہوئی تم میں ہوئے ' پھراگر بعد میں یہ چیتہ چل جائے کہ مرنے والے کا مال اور بھی تھا جو وارثوں تک نہیں پہنچا تو وارثوں میں سے دوشخص اس بات پر شم میں کھائیں کہ ہمارا مال ابھی باتی ہے وہ مال نہیں ملنا چا ہے اور یہ بیان دیں کہ ہماری گوائی ان دونوں کی بنسبت تھے ہے۔ ہم

نے اپنے بیان میں کوئی زیادتی نہیں کی اگر ہم زیادتی کریں گے اور صدے آگے لگلیں گے تو ظالموں میں سے ہوجا کیں گئیدد وضحض جومرنے والے کے اولیاء میں ہوں میت سے دشتہ کے اعتبار سے قریب تر ہوں۔

### قیامت کے دن رسولوں سے اللہ جل شانہ کا سوال

قفسي : ان دوآيات مل سے پہلی آیت میں اسبات کا ذکر ہے کہ اللہ جل شاخ قیامت کے دن اپ رسولوں سے سوال فرمائے گا۔ (جنہیں مختلف امتوں کی طرف دنیا میں مبعوث فرمایا تھا) کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ وہ حضرات جواب میں عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ کم نہیں بے شک آپ غیوں کے خوب جانے والے ہیں بظاہر اس پر بیا شکال ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیم السلام اپنی امت کے خلاف گوائی دیں گے۔ لہذا ان کا یہ جواب دینا کہ 'جمیں پھے خبر نہیں' کیونکر صحیح ہوسکتا ہے اس کے کی جواب ہیں جن کو مفسرین کرام نے اکا برسلف سے قبل کیا ہے۔ ایک جواب ہیں جن کو مفسرین کرام نے اکا برسلف سے قبل کیا ہے۔ ایک جواب ہیں جو اب قیامت کے دن بالکل ابتداء میں ہوگا اس دن کی جو لنا کی کی وجہ سے وہ یوں کہہ دیں گے جمیں پچھلم نہیں صاحب دوح المعانی نے جامی ہو ہواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قبل کیا ہے۔ دیں گ

انوار البيان جلاا

پھراس پرایک اشکال کیا اوراس کا جواب بھی نقل کیا ہے بظاہر ریہ جواب بی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا بكدكا عِلْمَ لَنَا عِلْمُ عَقِقَ اورواقعى مرادب اورمطلب يب كميس جو كهما مقاده ظامرى تفااوروه درجه كمان مس تقا ہم اسے حقیقی علم نہیں سجھتے باطن میں کس کا کیا عقیدہ تھا اور کیا نبیت تھی اس کا ہمیں پچھلم نہیں تھا گئ کا آپ ہی کوعلم ہے۔

## حضرت عيسى عليه السلام يصالله تعالى كاخطاب اور نعتوں کی یا در ہائی' اوران کے معجزات کا تذکرہ

اس کے بعدسیدنا حضرت عیسی علیہ السلام کو خطاب فرمانے کا ذکر ہے۔ کہ اللہ جل شان خضرت عیسی علیہ السلام سے فرمائیں گے کہتم اور تبہاری والدہ کو جو میں نے نعتیں دیں آئیس یا دکرو۔ جو نعتیں قرآن مجید میں مذکور ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱)ان کی والدہ پربیانعام فرمایا کہ جب حضرت ذکر یاعلیہ السلام کی کفالت میں تھیں تو غیب سے ان کے پاس پھل آتے تے (۲) انکو پاک دامن رکھا (۳) انکو بغیر باپ کے فرزند عطا فر مایا۔ (۴) اس فرزندنے گہوارہ میں ہوتے ہوئے بات کی۔

اورحفرت عیسی علیه السلام پراول تو بینعت فرمائی که آئیس حفرت مریم " کیفن سے پیدا فرمایا جوالله کی برگذیده بندی تھیں۔اور بنی اسرائیل ہے آپ کی حفاظت فر مائی۔ پھرآپ کو کود کی حالت میں بولنے کی قوت عطا فر مائی نیز نبوت سے سرفراز فرمایا۔آپ کوتوریت وانجیل کابھی علم فرمایا بن اسرائیل آپ کے دشمن تھے اس کیے حضرت روح القدس یعنی جرئیل علیہ السلام کے ذربیہ آپ کی حفاظت فرمائی اور آ پکو کھلے کھلے مجزات عطافرمائے جن میں سے ایک بیتھا کہ آپ مٹی کے گارے سے پرندہ کی شکل کی ایک چیز بنالیتے تھے پھرآپ اس میں پھونک ماردیتے تووہ مٹی کی بنائی ہوئی نصوریجے کمج کاپرندہ ہوکراڑ جاتی تھی۔

اورایک مجز ہیتھا کہ جو مادرزاداند سے موتے تھے یا جو برس کے مریض ہوتے تھے اُن پراپنام تھ پھیردیتے تھے تواس كالرسيهوتاتها كدبرص دمرض كالرجلاجاتا تعااورايك معجزه بيقا كقبرول برجا كرمُر ده كوآ وازدية تومُر درزنده بوكرنكل آتے تھاور نابینا بینا ہوجاتا تھااورا کی مجز و رہمی تھا کہ لوگ جو گھروں میں کھاتے پیتے تھے یاذ خیرہ کردیتے تھے آپ اس سے بھی باخر کردیتے تھے آپ نی اسرائیل کوایمان کی دعوت دیتے۔اور فدکورہ بالامجرات آپ سے ظاہر ہوتے تھے۔ باوجودان مجزات کے بی امرائیل آپ کے دیمن ہو گئے اور آپ و تکلیف دیے کے در پے متے حی کہ انہوں نے آپ کے قتل کامنصوبہ بھی بنالیا۔اللہ جل شانۂ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور بنی اسرائیل کو تکلیف پنچانے سے بازر کھا۔جیسے دیگر انبیاء کیہم السلام کی امتوں کی عادت تھی کہوہ حضرات انبیاء کیہم الصلو فا والسلام کے معجزات کود مکھ کرجادو کہددیا کرتے تھے۔ ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اُمتی بھی پیش آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تفلیم مجزات کوصرت اور کھلا جاد و بتا دیا بنی اسرائیل نے مجزات کونہ مانا اور آئی تکذیب کی اور چندا فراد نے آپ کے دین کو قبول کیا جن کوحواری کہا جاتا تھا حوار یوں کا ذکر اور ان کا مائدہ کا سوال ابھی عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ آتا ہے ) جنہیں نہ ماننا تھا انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کچھاتے آگے ہو ھے کہ آپ کو اللہ کا بیٹا بتا دیا اور معبود بنا لیا حالانکہ آپ نے خوب واضح طور پر فر ما دیا تھالِنَّ السلسة رَبِّی وَ رَبُّکُمُ فَاعُبُدُوهُ (کہ بلا شبر میر ارب اور تہما او اللہ ہے ) جگہ جگہ قرآن مجید میں نصاری کی تروید فر مائی ہے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر اور لائق فکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ جل شانۂ نے '' ''یاِذِنْ '' فربایا ہے اس سے بیتا دیا کہ ٹی سے پرندہ کی شکل بنانا اور پھر پھونک ماسنے سے اس کا اصلی پرندہ بن کراڑ جانا اور مابینا اور برص والے کا اچھا ہوجانا اور قبروں سے مُر دول کا لکلنا بیسب اللہ کے تھم سے ہے۔

کوئی مخص ظاہر کود کی کر مخلوق کے بارے میں بیعقیدہ نہ بنالے کہ یہ پرندہ کا بنانا 'اُڑانا 'نابینا کا اچھا ہونا 'مُردہ کا زندہ ہونا بندہ کا حقیقی تصرف ہے۔خالق اور قادراور مصور اور شافی اور کُی (زندہ کرنیوالا) در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہے۔اس نے اپنے نبیوں کی نبوت کی دلیل کے طور پر خلاف عادت جو چیزیں ظاہر فرما کیں حقیقت میں ان کے وجود کا انتساب اللہ تعالیٰ ہی کے طرف ہے اگروہ نہ جا بہتا تو کسی نبی سے کوئی بھی مجمزہ فلا ہر نہ ہوتا۔

وَإِذْ اَوْحَيْثُ إِلَى الْحُوارِيِّنَ اَنَ اَمِنُوا فِي وَ بِرَسُو فِي قَالُوْ اَمْتَا وَالله مَلْ بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### فَمَنْ يَكُفُرُيعُ كُمِنَكُمْ فَالنَّا أَعَزِّهُ عَدَابًا لاّا أَعَذِّبُهُ آحَدًا مِن الْعَلْمِينَ ﴿

سوتم سے جو شخص اس کے بعد ماشکری کر رہا تو بیشک میں اسکوالیا عذاب دول گا کہ ایساعذاب جہانوں میں سے کسی کو بھی ندوں گا

#### حواريون كاسوال كرنا كهمائده نازل مو

قسفسيسو: بيد پانچ آيات بي ان بل سايك آيت بل ان بات كاذكر بكرالله پاك نے بذر بعدوى عيلى عليه السلام كور الله باك في آيات بي ان بل سادر آن اور آپ السلام كور ان اور آپ السلام كور ان اور آپ با بم ايمان لائد باك برايمان لائد اور آپ مار مان الدام بر مان دار مون كور او مون كور الله باكرام عليم السلام بر آتى تقى بحر حوار يول بركسيدى آئى جونى ند تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ وی کا اصل معنی ہے دل میں ڈال دینا جیسا کہ تہدی کھی کے لئے بھی لفظ"اُو خسی" وار جوا ہے۔ اَوْ حَیْثُ کامعنی اگریدلیا جائے تو بنی اسرائیل کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ ایمان قبول کریں ایمان پر جےر جیں تو یہ درست ہے اس بات میں کوئی استبعاد نہیں۔ اور "اَوْ حَیْثُ " کا گریم عنی لئے جا کیں کہ اللہ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ پیغام بھیجاتو یہ میں مجھے ہے۔

اس کے بعد چار آیات میں سیدنا حضرت عینی النظیفات حوار ہوں کا "ماکہ" لینی خوان اُتر نے کا سوال کرنا پھر حضرت میں النظیفائی جو مجر علیہ عینی النظیفائی کا ان کو جواب دینا اور پھر اللہ جل شاخہ سے ماکہ کا سوال کرنا نہ کور ہے حضرت سیدنا عینی النظیفائی جو مجر میں دکھاتے سے (جن کا ذکر مختر یب ہی گذراہے ) وہ مجز سالیک بجھودار آ دمی کے لئے کا فی ہے لیکن حوار ہوں نے مزید سوال کئے اور سوال بھی بجیب کیا اوروہ ہی کہ آسان سے خوان نازل ہوجائے جس میں پکا پکیا کھانا ہو طرز سوال بھی مناسب ندتھا۔ انہوں نے بول نہیں کہا کہ آپ اللہ سے عوان کر کر کہ ماکہ ہونا کہ ان کو اور سوال ہو کہ کہ اللہ سے ڈوائر تم آسان سے خوان نازل فرما دے حضرت عینی النظیفائی کو ان کا سوال اور طرز سوال نا گوار ہوا اور فرمایا کہ کہ اللہ سے ڈوائر تم موسی ہو۔ " مَسَلُ یَسْسُت طلب بیتھا کہ آپ اللہ سے خوان نازل فرما دے گا یا نہیں لیکن ان کے الفاظ نامنا سبھے اس بیلے حضرت عینی النظیفائی نے الفاظ نامنا سبھے اس بیلے حضرت عینی النظیفائی نے الفاظ نامنا سبھے اس بیلے حضرت عینی النظیفائی نے مؤاخذہ میں شدت نہیں فرمائی۔ بلکہ "آتھ فوا اللہ آئی گوئیت کی مونیوں کا کام نہیں بعض سابقہ امتوں نے الی فرمائی کی طرف اشیار مؤمل کے الفاظ میں بھر بھی بتادیا کہ ایک فرمائیش کی ماکہ ایک نائی مورد نے سوال کیا کہ بہاڑ سے افری کی الم اسے کی فرمائیش کیں پھر ان کی فرمائیش کی مالیا آخر عذا ہیں ایکان نہ لائے قوم شود نے سوال کیا کہ پہاڑ سے اخری کا ان کی فرمائیش کی النا تھی کی النائی کہ بھاڑ سے افری کی اسلام تبول نہ کیا بالآ خرعذا ہیں گرفاز ہوئے اور برباد ہوئے۔ جب حضرت عینی النائیلی نہ کہاڑ سے نمودار مہو گروں ترباد ہوئے۔ جب حضرت عینی النائیلی نہ کہاڑ سے نمودار مہوگر و تا ہر ہوا کہ نہ کیا اللہ ترعذا ہیں گرفاز ہوئے اور برباد ہوئے۔ جب حضرت عینی النائیلی کہ کہاڑ سے نمودار میکی اسلام قبل کی نہ کیا باللہ ترعذا ہیں گرفاز ہوئے اور برباد ہوئے۔ جب حضرت عینی النائیلی کہ کہاڑ سے کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کیا کوروں کیا کہ کوروں کوروں کوروں کیا کوروں کوروں کیا کوروں کیا کوروں کیا کوروں کوروں کیا کوروں کیا کیا کوروں کی کوروں کوروں کیا کوروں کیا کوروں کیا کوروں کیا کی کوروں کوروں کر کر کی کوروں کی کوروں کی کوروں کیا کوروں کوروں کوروں کی کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کر کر کروں کی کوروں کر

انوار البيان جلا

ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرواگرتم موس ہو۔ تو وہ کہنے گئے کہ ہمارا توبیہ قصد ہے کہ اس خوان سے کھا کیں اور ہمارے دلوں كواطمينان موجائ اورعين اليقين كے طريقه پرجميل بيمعلوم موجائے كمآب نے جو يجي بم سے فرمايا وه سب سے ہاور يراطمينان قلبى حاصل مون كااراده ايابى بجيد حضرت ابراجيم الطين في "رَبِّ أرِني كَيْفَ تُحى الْمُوتني" كى وعاكرك" لَيَطْمَئِنَّ قَلْبِي" كَهاتَها.

حواريين نے يہ بھى كہا كداس مائده كے تازل مونے كايہ بھى فائده موگا كدجن لوگوں نے اس كونيس ديكھا موگا ہم ان کے لئے گواہی دینے والوں میں سے بن جا تمیں گے۔

حضرت عیسی الطین کانزول مائدہ کے لئے سوال کرنا اور اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملنا الحاصل حضرت سیدناعیسی الطین نے اللہ یاک کے حضور میں آسان سے مائدہ انارے جانے کی درخواست پیش کردی اور عرض کیا کہاہے اللہ! آسان سے مائدہ نازل فرماد یہجتے جو ہمارے اس زمانہ کے لوگوں کے لئے عید ہواور ہمارے بعد والے

الله جل شانهٔ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم پر دستر خوان اتار نے والا ہوں اس کے اُتر جانے کے بعدتم میں سے جو مخص ناشکری کرے گااس کو وہ عذاب دول گاجو جہانوں میں سے کسی کوبھی نہ دول گا۔

بعض حضرات کا بیرکہنا ہے کہ مائدہ نازل نہیں ہوا۔لیکن قرآن مجید کا سیاق یہی بتاتا ہے کہ مائدہ نازل ہوا اور بعض احادیث میں بھی مائدہ نازل ہونے کاذکر ملتا ہے۔

تفیر دُرِّ منثورج ۲س ۳۴۸ میں بحوالہ تر ندی وغیرہ حضرت عمار بن یاسر ﷺ سے قبل کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آسان سے مائدہ نازل کیا گیا تھااس میں روٹی اور گوشت تھا ان کو تھم تھا کہ خیانت نہ کریں اور کل کے لئے نہ ر تھیں کیکن ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور ذخیرہ بھی بنا کرر کھا۔ البذاوہ بندروں اور سوروں کی صورتوں میں سنخ کردیئے گئے (حديث مرفوع لكن قال الترندي الوقف اصح)

الله تعالى كى نعتوں كى ناشكرى بهت يُرى چيز ہےاس كابر اوبال ہے ناشكرى كرنے سے نعتيں چھين لى جاتى ہيں جن كا ذكر جگه جگه قرآن مجيد مين فرمايا ہے۔

سورة ابراييم مل فرمايا" لَين شَكُوتُهُم لَازِيدَنَكُم وَلَين كَفَوْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ" (اورجب تير عدب ن اعلان فرمادیا که به بات ضروری ہے کہ اگرتم شکر کرد کے تو اور زیادہ دوں گا۔اورا گرناشکری کرو کے توبلاشبه میراعذاب بخت ے) قومسباک بربادی کاذکرکرنے کے بعد فرمایا '' ذٰلِکَ جَنزَیْنَاهُمْ بِمَا کَفَرُوْا وَهَلُ نُجَازِی ٓ اِلَّا الْکَفُور ' کہ ہم نے ان کو بدلد دیااس وجہ سے کہ انہوں نے ناشکری کی اور ناشکری کرنے والوں ہی کو بدلد دیا کرتے ہیں ؟ ياخ.

سورة كل يس ايك بستى كاذكر فرمايا جين خوب زيادة فعين لري تعيس و تكفوت بِانْعُم اللهِ ط فَا ذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوع وَالْنَحُوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

گوشت کے خراب ہونے کی ابتداء بن اسرائیل سے ہوئی: جن لوگوں نے نزول مائدہ کی فرمائش کی بھی ان لوگوں نے بھی نافر مانی کی لینی باو جود ممانعت کے لئے اٹھا کر رکھ دیا۔ اور نافرانی بہت بوی ناشکری ہے۔ ان لوگوں سے پہلے بنی اسرائیل حضرت موٹی الظینی کے زمانہ بھی ایسی حرکت کر بچے تھے ان سے فرمایا تھا کہ من وسلوئ جو نازل ہوتا ہے اسکو بعد کے لئے اٹھا کر نہ رکھنالیکن انہوں نے اس پڑمل نہ کیا لہذاوہ گوشت سڑ گیا اور ہلاک ہوگیا اور ہمیشہ کے لئے گوشت کے سڑنے کا سلسلہ جاری ہوگیا۔

حضرت الوجريره رضى الله تعالى عند سروايت م كرسول الله في فرمايا له يال الله يخبث الطعام ولم يحبث الطعام ولم يحنز اللحم ولولا حواء لم تخن انشى زوجها اللهر. (رواه سلم حاص ٧٥٥)

یعنی اگر بنواسرائیل نه ہوتے تو کھانا خراب نه ہوتا اور گوشت نه سر تا۔اور اگر حواء نه ہوتی تو کوئی عورت بھی بھی اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی۔

بنی اسرائیل ہے گوشت سڑنے کی ابتداء ہوئی اور حضرت حواء ہے شوہر کی خیانت کی ابتداء ہوئی شُمراح حدیث نے لکھا ہے کہ ان کی خیانت بیتھی کہ انہوں نے اپنی شوہر حضرت آ دم الطیفا کو اس در خت کے کھانے پر آیادہ کیا جس کے کھانے ہے منع فرمایا گیا تھا۔

عِبَادُكُ وَ إِنْ تَعُفِرُ لَهُمْ وَالْكُ النَّ الْعَرِيْزُ الْعَرْيُرُ اللّهُ هَذَا اللّهُ هَذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ مَ اللّهُ عَنْهُ مَ صَلْقَهُ مُ لَهُ اللّهُ عَنْهُ مَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

#### حضرت عيسلى التليفان سالتدجل شانه كادوسراخطاب

قصم الله المسلم المسلم

نساری جو حضرت عیسی الظاہر کو مانے کے دی ہیں ان کے سامنے سوال ہوگا کہ اے عیسی ابن سریم کیا تم نے اپنے کواور اپنی والدہ کو معبود بنا نے کی دعوت دی تھی اور تم نے لوگوں سے بہ کہا تھا کہ جھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو وہ ہر کما سب کے سامنے جواب دیں گے کہ ہیں آپ کی بیان کرتا ہوں۔ آپ ہر طرح کے شریک سے منظرہ ہیں میر کے لئے بیشایان شان نہیں کہ ہیں شرک کی دعوت دوں اگر ہیں نے کہا ہوتا تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا چونکہ آپ کے خلم ہیں نہیں لہٰذا ہیں نے کہا ہوتا تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا چونکہ آپ کے خلم ہیں نہیں البٰذا ہیں نے کہا ہوتا تو آپ جانے ہیں۔ اور میں آپ کی تمام معلومات کو نہیں جانا۔ البٰذا ہیں نے کہا ہوتا تو آپ نے جھے کو تھی فر مایا۔ اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو ۔ میرا آپ نے بھی کو تو تنہیں دی تو حید ہی کی دعوت و بتارہا۔ میں جب تک ان میں موجود تھا اور تمہارار ب وہ یہ ہے بخر تھا۔ پھر جب آپ نے جھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے گران شے اور آپ ہر چرز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ میر ے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اور شرک کی گرائی میں کیسے پڑے۔ اور عقیدہ تثلیث (تین خداؤں کا مانا) ان میں کسے آپیاس کا آپ ہی کو علم ہے۔

واضح رہے کہ بیسوال جواب ان لوگوں کے سامنے ہوگا جوسیدناعینی القیقی کی طرف اپنی نبست کرتے ہیں اور بیہ کہتے ہیں کہ ہم سیدناعینی القیقی کے کہ وہ حضرت ہیں کہ ہم سیدناعینی القیقی کے کہ اس سوال و جواب سے واضح طور پر ان پر جبت قائم ہوجائے گی کہ وہ حضرت عیسی القیقی کے دین پر نہیں ہیں۔ وہ ان لوگوں کے سامنے عقیدہ مثلث کا باطل ہونا ظاہر فرمادیں گے اور اتمام جبت کے بعدان کو دوز خ میں بھیجے دیا جائے گا۔ اللہ تعالی کو قوسب پھی معلوم ہے۔ لیکن نصاری کی ملامت اور سرزنش کے لئے اور اتمام جبت کے واسطے ذکورہ بالاسوال و جواب ہوگا۔

حضرت عیلی النظی الما الما و خداوندی میں بیر جی عرض کریں گے کہ اِن تُعَدِّبُهُ مُ فَاِنَّهُمْ عِبَادُکَ (اگرا پان کو معفرت عداب دیں توبیا پ کے بندے ہیں) وَاِنْ تَعَفُورُ لَهُمْ فَانْکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ (اورا اگرا پان کی مغفرت فرمادیں تو آ پعزیز و کیم ہیں) مطلب ہے کہ آ پ کا ہر فیصلہ عدل و حکمت پر بی ہے ہیں ہے بندے ہیں۔اگرا پ ان کو عذاب دیں تو آ پ کوائل کا بھی اختیار ہے۔اورا گرا پان کی مغفرت فرما کیں تو یہ بھی حکمت کے موافق ہوگا۔ آ پ کوریز ہیں عالب ہیں جے عذاب دینا چاہیں وہ کہیں فی کرنہیں جاسکا۔حضرت عیلی النظی الما کی عرض کرنا اللہ کی قدرت اور عزت و حکمت اور شان غفاریت بیان کرنے کے لئے ہوگا۔

اس سے بینہ بچھ لیا جائے کہ شرکین کی مغفرت بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ سورہ نساء کی آیت اِنَّ اللہ کَلا یَسغُسفِ اَنُ مُشورک به میں بالضرح صاف اورواضح طور پر بیان فرمادیا کہ شرکین کی مغفرت نہیں ہوگی۔

سورة انعام بل ہے وَهُوَ الَّـذِى يَتَوَفَّكُمُ بِاللَّيْلِ وَيعُلَمُ مَاجَرَحُتُمُ بِالنَّهَارِ اورسورة زُمر ش ہے۔ اللهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيُ لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا

ان ونوں آیوں میں توفی کومنام یعنی نیند کے لئے استعال فرمایا ہے۔در حقیقت توفی کامعنی ہے کی چیز کو پورا پورالے لینا۔ بیم فہوم زندہ اُٹھا لینے اور سُلا دینے اور موت دیدیئے تینوں کوشامل ہے۔

دوسری بات بیہ کر قیامت کے میدان میں ہور ہی ہے اور اس وقت سیدناعیسی النظی آسان سے تشریف لا کرزمین میں رہ کر طبعی موت یا کردنیا ہے تشریف لا کرزمین میں رہ کر طبعی موت یا کردنیا سے دخصت ہو چکے ہول گے۔الہذا "مَدَوَ فَائْتَئِنی" کوموت کے معنی میں لیا جائے تب بھی ان

طحدول کا استدلال صحیح نہیں۔جواپے تر اشیدہ عقیدہ کے مطابق قرآن جید کے مفاہیم تجویز کرتے ہیں پھر فر مایا۔
قیامت کے دل سچا کی نفع دے گی: ''قَالَ اللهُ هذا یومُ یَنفَعُ الصّادِقِیْنَ صِدْقُهُمْ '' الله تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچالوگوں کو ان کی سچائی نفع نے گی جو حضرات صادق فی الا نمان صادق فی الا غمال صادق فی الا خبار سے جن میں حضرات انبیاء علیم السلام اور اُن میں سے ہرایک کی اُستِ اجابت ہوگا۔ان کا بچ ان کونفع دیگا۔جس کی وجہ سے دہاں کی نمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ ''لَهُمُ جُنْتُ تَجُوِیُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِیْنَ فِیْهَا اَبَدًا'' (ان کے لئے باغ ہوں گے۔ جن کے سی دہاں کی نمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ ''لَهُمُ جُنْتُ تَجُوِیُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِیْنَ فِیْهَا اَبَدًا'' (ان کے لئے باغ ہوں گے۔ جن کے نیچ نہریں جاری ہو گئے اُن اِخوں میں ہمیشہ رہیں گی رَضِیَ اللهُ عُنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ (الله ان باغ ہوں گے۔ جن کے نیچ نہریں جاری ہو گئے اُن اِخوں میں ہمیشہ رہیں گی رَضِیَ اللهُ عُنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ (الله ان سے داخی ہوالوں دہ اللہ سے داخی ہوالوں دہ اللہ سے داخی ہوائی ہوئے کی اُنے وَ اُن اَنْھُورُ الْمُعَظِیمُ (بیرین کا میابی ہے) خالق ما لک بھی راضی اور ہمیشہ سے داخی ہوالوں دہ اللہ سے داخی ہوئے کہ اُن اُنے فَنْ اللّه عَنْهُ مُ اللّه عَنْ اللّه عَالَى اللّه ہوں گے۔ 'اُن اُنْھُورُ الْمُعَظِیمُ (بیرین کا میابی ہے) خالق ما لک بھی راضی اور ہمیشہ سے داخی ہوں گی ہوں گی ہوئے کے خالق مالی ہوں کے اُنہ اُن کی اُن اُن کُل کے اُن کے کی اُن کے کہ کی داخی کان کے خال کو کی کی اُن کی کی داخی کی داخی کی داخی کی داخیاں کو کی کے کہ کی داخی کی کی دری کی کامیانی ہے کی خال کی کھور کی دری کی کی داخی کی دری کی دری کی کی داخی کی دری کی دری کی کی دری کی کی دری کی کی دری کی دری کی دری کی کی دری کی دری کی دری کی دری کی کی دری کی کی دری کی کی دری کی دری کی دری کی کی دری کی کی دری کی دری کی کی دری کی کی دری کی کی کی دری کی کی دری کی کی دری کی کی دری کی کی دری کی دری کی دری

ہمیش باغوں میں رہنااوران نعتوں کیجہ سے دل ہے خوش اور مست اور گمن ہوں گے۔

واقعی اس سے بڑی کیا کامیا بی ہوگی حضرت ابوسعید خدری سے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کھنے نے ارشاد فر مایا کہ بلا

اللہ تعالی اہل جنت سے فرما ئیں گے کہ اے جنت والو اوہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں اور فیمل ارشاد کے

لئے موجود ہیں اور خیرتمام تر آپ ہی کے قبضہ میں ہے اللہ تعالی فرما کیں گے کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے

ہمارے رب! ہم کیوں کر راضی نہ ہوں۔ حالانکہ آپ نے ہمیں وہ عطافر مایا ہے جوابی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔

اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کیا میں تمہیں اس سب سے افضل چیز عطافہ کر دوں؟ وہ عرض کریں گے۔ اے رب! اس سے افضل کیا

ہوگا؟ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ میں تم پر اپنی رضا مندی نازل کرتا ہوں۔ سواس کے بعد بھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا (رواہ البخاری ص ۱۲۱۱ ج۲)

فاكده: آيت بالا مي صدق يعني چائى كى تعريف فرمائى در حقيقت سچائى بهت برى نعت باوراسى پرنجات اور رفع درجات كامدار بــــ

ایمان میں سچائی نہ ہوتو منافقت ہوتی ہے۔ اعمال میں سچائی نہ ہوتو ریا کاری آ جاتی ہے اور اقوال میں سچائی نہ ہوتو جھوٹ صادر ہوتا رہتا ہے۔ مومن کو ہر حال اور ہر قال میں سچائی اختیار کرنا لازمی ہے۔ اللہ سے جو وعدے ہیں وہ بھی پورے کئے جائیں۔

(IAF) (۱) یج بولو جب بات کرو (۲) بورا کرو جب وعده کرو (۳) ادائیگی کروجب تبهارے پاس امانت دکی جائے (۷) این شرمگاموں کی حفاظت کرو (۵) این نظروں کو پست رکھو (۲) اور اپنے ہاتھوں کو (ظلم وزیادتی كرنے ہے)روكے ركھو (مشكلوة المصابح ج ٢ص١٥ از احمد دبيع في شعب الايمان)

تاجروں کے بارے میں رسول اللہ اللہ انتا وفر مایا۔

التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء (سچائي افتياركرنے والا امانتدار تاجرنبيول اور صديقون اورشهيدون كيساتهه موگا) (مشكوة المصابح جام ١٢٨٣ از ترندي و داري و دار طلني )

آ فري فرمايا لِللَّهِ مُلْكُ السَمُواتِ وَالْآرِضِ وَمَافِيْهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ هَنَّ عِ قَدِيْرٌ (الله بى كے لئے كمك آسانوں کا اور زمین کا اور جو کھان کے اندر ہے اور اللہ ہر چیز پرقادر ہے ) اس آیت میں بوری سورة کے مصافین کی طرف اجالی اشار ، فرمایا ہے چونکہ ساری مخلوق اللہ بی کی ہے اور سارا ملک اس کا ہے اس استیار ہے جس کو جا ہے جو تھم دے۔ جس چیز کو جاہے طال قرار دے جس چیز کو جاہے حرام قرار دے اور محرموں کے لئے انیا وآ خرت میں جو سزا جاہے جو یز فرمائ جس كوجا ہے بخش دے جس كوجا ہے سزادے اسكوكوئي روك توك كرنے والانبيس وَهُوَ عَلَىٰ حُلِّ هَنَى ۽ قَدِيْرٌ ٥

تم تفسير سورة المائدة الحمد لله اوّلاً إ اخراً ظاهراً وباطناً

سورة انعام كم كرميش نازل مولى إدراس كى ايك موينسطمة يات اويس ركوع بيس

#### بشجاللوالرحمن الرحيم

﴿ شروع كرما مول الله كمام عدور امهريان نهايت رحم والاع ﴾

ٱلْحَمْثُ يِلْهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّمْلَةِ وَالنَّوْرَةُ ثُمَّ الّذِينَ

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے پیدا فرمایا آسانوں کواورز مین کواور بنایا تاریکیوں کؤ اور روشنیوں کؤ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے

كَفُرُوْا بِرَبِهِ مْ يَعْدِلُونَ مُوالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنِ ثُمَّ قِضَى آجَلًا وَآجَلُ

کفر کیاا ہے رب کے برابر قرار دیتے ہیں' وہی ہے جس نےتم کو پیدا کیا کچیز ہے' پھرائبل مقرر فرمائی اور اُس کے پاس ایک اجل

مُسَمَّى عِنْكَ الْأُرْضُ يَعْتُرُونَ وَهُوَ اللهُ فِي السَّلُوتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ

تقرر ہے کچرتم شک کرتے ' اور وہ اللہ ہے آ سانوں اور زمین میں وہ جانتا ہے تمہارے بالمنی حالات کو اور ظاہر حالات کؤ

وَجَهْرُكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيْهُمْ مِنَ الْيَةِ مِنَ الْيَ رَبِيهِ مُ الْآكَانُوا

اور وہ جانتا ہے جوتم عمل کرتے ہو۔ اور جب اُن کے رب کی نشانیوں میں سے ایکے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے

عَنْهَامُعْرِضِيْنَ®فَقَدُكُذُبُوْا بِالْحَقِّ لَتَاجَآءُ هُمْ فَسُوْفَ يَأْتِيْرَمُ ٱنْبُلُوُّا مَا كَانُوْا ب

اعراض کرتے ہیں۔ سوبلاشبرانہوں نے حق کو جھٹلایا جب اُسکے پاس آیا۔ سوعقریب آجائیں گے ایکے پاس اس چیز کی خبریں جس کا

يَسْتَهْزِءُوْنَ۞

نداق بنايا كرتے تھے

الله تعالیٰ نے زمین وآسان اور ظلمات اور نور کو پیدا فر مایا اور ہرایک کی اجل مقرر فر مائی

قضد بين يهال سے سورة انعام شروع ہے بيسورت كلى ہے البت بعض مفسرين نے تمن چارآيات كومشنى كھا ہے اور فرمايا ہے كدوه مدنى جي رحضرت جابر شھے ہے سے مروى ہے كہ جب سورة انعام نازل ہوئى تورسول اللہ بھے نے سجان اللہ كہا كھر فرمايا كہاس سورت كواستے فرشتوں نے رخصت كيا جنہوں نے أفق يعنى آسان كے كناروں كو بحرديا۔ اور بعض روايات ميں ہے كہتر بزار فرشتوں نے اسكور خصت كيا۔ (من روح المعانى جے كسر بزار فرشتوں نے اسكور خصت كيا۔ (من روح المعانى جے كسر بزار فرشتوں نے اسكور خصت كيا۔ (من روح المعانى جے كسر بزار فرشتوں نے اسكور خصت كيا۔ (من روح المعانى جے كسر برار فرشتوں نے اسكور خصت كيا۔ (من روح المعانى جے كسر برار فرشتوں نے اسكور خصت كيا۔ (من روح المعانى جے كسر برار فرشتوں نے اسكور خصت كيا۔ (من روح المعانى جے كسر برار فرشتوں نے اسكور خصت كيا۔

اس سورت میں انعام بینی چوپاؤں کے بعض احکام بیان فرمائے ہیں اسلیے سورۃ الانعام کے نام سے موسوم ہے۔ اس سورت میں احکام میں ۔ زیادہ تر تو حید کے اصول اور تو حید کے دلائل بیان فرمائے ہیں ۔ سورۂ فاتحہ کی طرح آگی ابتداء بھی المد کے مداور تعریف کامتحق ہے اس کو کی حمد اور تعریف اللہ بی کے لیے ہیں وہ ہر تعریف کامتحق ہے اس کو کی حمد اور تعریف کی حاجت نہیں ۔ کوئی حمد کرے یا نہ کرے وہ اپنی ذات وصفات کا ملہ کے اعتبار سے محود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت بیان فرمائی ۔

اور فرمایا آلینی خلق السموت و الارض کماس کی وہ ظیم ذات ہے جس نے آسانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔
آسان وزمین سب کی نظروں کے سامنے ہیں جس ذات پاک نے اُن کی تخلیق فرمائی ظاہر ہے کہ وہ ستحق حمد و شاہرے کہ وہ ستحق حمد و شاہرے کہ وہ ستحق حمد و شاہرے کہ وہ ستحق حمد و شاہر میں کہ فرمایا و جَعَلَ المظّلُمٰتِ وَ النّورُ رَ کہ اُس نے تاریکیوں کو بنایا اور وُ رکو بنایا۔ روشی اور اندھیریاں بھی آسان وزمین کی طرح نظروں کے سامنے ہیں ان میں بھی انقلاب ہوتا رہتا ہے۔ بھی روشی ہے اور بھی اندھیرا۔ بیا نقلاب اور الت کی طرح نظروں کے سامنے ہیں ان میں بھی انقلاب ہوتا رہتا ہے۔ بھی روشی ہے اور بھی اندھیرا۔ بیا نقلاب اور الت کے مانے کے لیے کی خاص غور و فکر کی ضرورت نہیں سب یرعیاں ہے۔

السَّموٰتِ وَالْاَرضَ كَماته طَلَّ : ظِلمات اورنوركِماته لفظ بَعَلَ لانے كِبارے مِن بعض مفترين نے بيد كلته بتايا ہے كه آسان وزين اجسام واجرام بيں اپنے وجود مِن كى دوسرى مخلوق كے ثنائ نہيں اورا ندھير ااوراُ جالا عوارض بيں قائم بالذات نہيں بيں ان كوكل ومكان يعنى جگہ كی ضرورت ہے جولوگ آسانوں كے وجودكونيں جانتے ان كے وجود مِن متر دّد بيں۔اس آيت شريفه مِن ان كى بھى ترديد ہوگئ۔

اورجولوگ دوخدامانے ہیں یعنی یز دال اور آھے۔ من (اور یز دان کوخالق خیراور آھے۔ من کوخلق شربتاتے ہیں پھران دونول کونوراورظلمت سے تجیر کرتے ہیں) آیت شریفہ سے ان کی بھی تر دید ہوگئ اس کے بعدار شادفر مایا فئم الّذِینُن کَفَرُوُا بِرَبِّهِم یَعُدِلُونَ (پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیاا پے رب کے برابر قراردیے ہیں) یعنی خالق جل مجد ہ جس نے اتی بڑی کا نکات کو پیدا فر مایا اس کے لیے شرکاء تجویز کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں جو بہت بڑی جافت اور سفاہت ہوگی کا نکات کو پیدا فر مایا اس کے لیے شرکاء تجویز کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں جو بہت بڑی جافت اور سفاہت ہے۔ پھر فر مایا هُو اللّذِی خَلَقَکُم مِن طِیْنِ (اللّذی ہے جس نے تم کو کچڑ سے پیدا ہوئے اور اُن کی نسل اپنے باپ کے توسط می سے میں ہوئی تر آن مجید میں خَلَقَکُم مِن خُر ایا واسطم می سے بیدا ہوئے اور اُن کی نسل اپنے باپ کے توسط سے میں ہوئی قر میں اُن کو پی ہوئی تم کو کچڑ سے پیدا کیا اور اِنّا حَلَقُنَا هُمْ مِن طِیْنِ لَازِبِ بھی فر مایا ور مورہ موسی کی اُن کو پیکی ہوئی تم کو کچڑ سے پیدا کیا اور اِنّا حَلَقَنَا هُمْ مِن طِیْنِ لَازِبِ بھی فر مایا (سورہ صافات) یعنی تم کو کھی ہوئی میں ہوئی میں سے بیدا کیا اور اِنّا حَلَقَانَا هُمْ مِن طِیْنِ آبی کی تم میں کو کھی ہوئی میں کے بیدا کیا۔ اور حَلَق الْونسَان مِن صَلَعَالِ کَالْفَخُورِ بھی فر مایا (سورہ صافات) یعنی تم نے اُن کو چیکی ہوئی می سے بیدا کیا۔ اور حَلَق الْونسَان مِن صَلَعَالِ کَالْفَخُورِ بھی فر مایا (سورہ صافات) یعنی تم نے اُن کو چیکی ہوئی می سے بیدا کیا۔ اور حَلَق الْونسَان مِن صَلَعَالِ کَالْفَخُورِ بِ بھی فر مایا

تخلیق انسانی بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا فُسم قَصَی اَجَالاً (پھراَجَل مُقَر رفر مادی) اس سے موت کا وقت مراد ہے جو ہر فرد کے لیے مقرر ہے اس سے آ کے پیچھے نہ ہوگا جیسا کہ سور ہُ منافقون میں فرمایا وَلَنُ بُنُوجِّوَ اللّٰهُ نَفُسًا إِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ﴿ اوراللّٰدِ تعالیٰ ہرگز کسی جان کومہلت نددےگا جبکہ اس کی اَجَل مقرر آجائے)

اس کے بعد فرمایا وَاَجَدِلٌ مُسَمَعَی عِنْدَهُ (اورایک اَجُل اس کے پاس مقررہے) اس سے قیامت کے دن صور پھو تکے جانے اور قبروں سے اُٹھے کی اَجُل مراد ہے۔ فردکی اَجُل جومقرر ہے وہ اسکی موت کے وقت پوری ہوجاتی ہے اور مساری دنیا کی جو اَجُل مفرر ہے وہ قیامت کے دن پوری ہوجا آئی ۔ پہنی اجل کا علم فرشتوں کو ہوجا تا ہے کیونکہ آئیس روح قبض کرنا ہوتا ہے اور دوسری اجل کاعلم اللہ تعالی کے سواکسی کوئیس ۔ اللہ تعالی شائۂ کے علم کے مطابق جب قیامت کے آئے کا وقت ہوگا تو اچا گئی ۔

پر فرمایا فَمَّ أَنْتُمُ مَنَمُوُونَ (پرتم شک کرتے ہو) پہلی آیت میں تو حید کے دلائل بیان فرمائے اور دوسری آیت میں بعث ونشور یعنی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل بیان فرمائی۔

الله تعالی کوظا ہر اور پوشیدہ ہر چیز کاعلم ہے: پھر فر مایا یَعْلَمُ سِرَّ کُمُ وَجَهُرَ کُمُ وَیَعْلَمُ مَاتَکُسِبُونَ کہ جواتوال واعمال ہیں اور جو جونیتیں اور رارا دے ہیں جوتم چھپاتے ہواور ظاہر کرتے ہواللہ تعالی اُن سب کو جانتا ہے۔ تہارے اعمال کو بھی جانتا ہے خواہ یہ اعمال قلب کے ہوں یا جوارح کے اس کے بعد تکذیب کرنے والوں کی عادت بیان تہارے اعمال کو بھی جانتا ہے خواہ یہ اعمال قلب کے ہوں یا جوارح کے اس کے بعد تکذیب کرنے والوں کی عادت بیان

انواد البيان طرس

فرالى -وَمَا تَا تِينهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعُرِضِيْنَ ه (جويميكوكي آيت الله كآيات من ع اُن كے سامنے آئی ہے واس سے اعراض كرتے ہيں ) اس آيات قرآنيز راد موسكتي ہيں۔ اور آيات تكويديہ بھي مرادلي جاسكتي ہيں۔ لین قرآنی آیات کرجھلاتے ہیں اور جوآیات تکوید یہ سامنے آئی ہیں جن میں دلائل تو حید ہیں ان سے بھی اعراض کرتے ہیں۔

مُكُدٌّ بِين كے ليے وعبير: پر فرمايا فَقَدُ كَدُّهُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآنَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهُمُ أَنْبَوُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزُّونُ مطلب یہ ہے کہ جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو جھٹلا دیا ، حق کو جھٹلاتے بھی ہیں اور فداق بھی بناتے ہیں۔اس فداق بنانے اور جھٹلانے کا انجام عنقریب حاضر ہوجائیگا اور اپنے اعمال کے نتائج دیکھیس کے اور بطور تو بیخ اُن سے کہا جائیگا کہ ریہ بيتهار اعال كانتيكاني سورة الدخان إنَّ هلدًا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتُرُونَ (بيك بدوه بجس مِن مُ مُك كرتي هو) و سورة يلسين إصاً وها الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ. (آج السين داخل موجاة الديب كم مُ الركت ته)

ٱلنه يَرُوْاكُوْ اهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِ وْمِنْ قَرْنِ مُكَنَّهُ مْ فِي الْأَرْضِ مَاكُوْنِكُمْنِ لَكُوْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءُ کیانہوں نے بیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے گئی امتوں کوہلاک کردیا ان کوہم نے زمین میں ایساافتد اردیا تھا جوتم کوئیں دیا اور ہم نے اُن پر زور دار عَلَيْهِ مُعِدْدَارًا ۗ وَجَعَلْنَا الْأَنْهُ رَجُورِي مِنْ تَجَيِّمُ فَاهْلَنْهُ مُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱنْثَانَامِنُ بَعْدِهِمْ بارشیں برسائیں اورہم نے نہریں بنادیں جوان کے نیچے جاری تھیں بھرہم نے ان کوان کے گناموں کے سبب ہلاک کردیا۔اوران کے بعدہم نے پیدا کم قَرُنَا اخْرِيْنَ®وَلَوْنَزَلْنَاعَلَيْكَ كِتْبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَسُوْهُ بِأَيْدِيثُومُ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوَا إِنْ هٰذَا دیں دوسری اُمتین اور اگر ہم اتار دیں آپ پر کاغذ میں تھا ہوا کوئی نوشتہ بھر وہ اسکوایے ہاتھوں سے چھولیں تب بھی کافر لوگ ہوں کہیں گ [لَاسِعُرُّمْ بِيْنُ ® وَكَالُوْالُوْلِآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ آنْزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِي الْآمَرُ ثُعَرَكِ لِيُنْظَرُونَ ® وَ بير چھنيس ہے مگر صرت جادو ہے اور وہ كہتے ہيں كہ كيون نہيں اتارا كيا اس پر فرشتہ اور آگر ہم كوئی فرشتہ اتار ديے تو فيصلہ كر دياجا تا پھران كوكوئي مہلت نـ دى جاتى وَجَعَلْنَهُ مَكَكَا تَجَعُلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلِيْهِمْ قَاكِلْمِسُونَ ۞ وَلَقَدِ الْسُتُهُ زِئَ بِرُسُولِ مِنْ قَبْلِكَ اوراگرہم اُس کوفرشتہ بناتے تو اس کوآ دی ہی بناتے اور ہم ان پر شبہ ڈال دیتے جس شبہ میں وہ اب پڑر ہے ہیں اور بلاشیہ آپ سے بہلے رسولوں کے عَنَاقَ بِالْكَذِيْنَ سَغِرُوْامِنْهُمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسُتَهُزِءُوْنَ فَالْ سِيرُوْا فِي الْأَرْضِ ثُكُر انْظُرُوْا كَيْفَ ساتھ استہزاء کیا گیا۔ پھر جب لوگوں نے استہزاء کیا اُن کواُس چیز نے گھیرلیا جس کاوہ نداق اڑایا کرتے تھے۔ آپ فرماد بیچئے کہ چلوز مین میں پھ كانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِينَ<sup>®</sup> ويكصو حمثلان والول كاكيا انجام موا



#### قرونِ ماضيه ما لكه مع عبرت حاصل كرنے كاحكم

قسف مديو: نزول قرآن كووت عرب كمشركين الآلين مخاطب تقدوه قرآن مجيد كى بھى تكذيب كرتے تھاور رسول الله كلي كساتھ بھى يُرى طرح پيش آتے تھا يذائيں بھى ديتے تھاور خداق بھى بناتے تھے، پڑھے كھے تو تھے نہيں جو يُرانى امتوں كے داقعات كتابوں ميں پڑھ ليتے اور تاليف وتھنيف كا ايبا دور بھى نہ تھا كہ كتابيں مدوّن ہوتيں كين به لوگ تجارت كے ليے ملك شام جايا كرتے تھے۔

اس سفر میں مدمیندمنورہ کے یہودیوں پر گذر ہوتا تھا۔ شام میں نصار کی آباد تھے۔ان قوموں سے ال کر پرانی امتوں کے واقعات اور قصے سنتے تھے اور خود بھی سابقہ امتوں کی ہربادی کے نشانات اپنی آئکھوں سے دیکھتے تھے۔

حضرت صالح النظیۃ کے پہاڑوں سے راشے ہوئے گر اُن کے سامنے آئے تھے جو ہوک جاتے ہوئے راسے میں پڑتے تھے۔ کہاں گے ان گروں کے بنانے والے اور کہاں گیا انکا کروفر ساری ٹمکنت اور سارا افتد ارخاک میں اُل گیا۔ اصحاب فیل کی بربادی کا واقعہ تو اہل مکہ کے بچہ بچہ کی زبان پر تھا۔ یہ چیزیں اُن کو اللہ تعالیٰ نے یا دولا کیں اور فر بایا کہ تم جو ہمارے نیل کی بربادی کا واقعہ تو اہل مکہ کے بچہ بچہ کی زبان پر تھا۔ یہ چیزیں اُن کو اللہ تعالیٰ نے یا دولا کیں اور فر بایا کہ تم جو ہو کہ میں ماس نہیں کہ جن لوگوں نے یہ حرکتیں کیں ان کو ہما کہ تھا ہو؟ ان کی وہ تم نے برباد کر دیا اور جو اقتد ار ہم نے اُن کو دیا تھا تہ ہیں تو وہ بھی حاصل نہیں پھر تم کیے عذاب سے فی سکتے ہو؟ ان کی زبردست حکومت بھی تھی اور مالی اعتبار سے بھی ہم نے خوب نوازا تھا۔ ان پر موسلا دھار بارشیں برسا کیں ان کے لیے نہریں جاری کیں جو اُن کے باغوں اور کھیتوں میں جاری تھیں ہوگی او پر بیٹھ کران سب کا نظارہ کرتے تھا ور نوش ہوتے سے۔ انہوں نے نیت توں کی بہنوں اور کھیتوں میں جاری تھی اور کی بیٹو اس اور تو تی اور میں اور جو دہیں وہ اس کر میں ہورہ ساملی کر دیا۔ ایک قوم ہلاک ہوئی قو ان کے بعد دوسری قوم ہیدا کردی جولوگ اس وقت موجود ہیں وہ اس کے بعد صاصل کریں سورہ ساملی فرمایا و کی گئی بنا اللہ فین مِن قَبُلِهِ مُ وَ مَا بَلُغُو اُ مِعَشَادَ مَا اَتَکُنَاهُمُ فَکَدُنُو اُر سُلِکُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونِ کُونُ کُونِ کُونُ کُو

مشرکین کوتنمیفرمانے اور بیر بتانے کے بعد کہتم سے پہلے بہت کا اُمتیں آئیں اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بربادہوئیں۔
ان کے ایک معاندانہ سوال کاذکر فرمایا بھر آسکی تردیفر مائی معالم النزیل ص ۸۵ج میں لکھا ہے کہ نظر بن الحارث عبداللہ بن اُبی اُس کے ایک کتاب نہ اُمیۃ اور نوفل بن خویلد نے کہا اے محمد! (علیلہ کے )ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ اللہ کے پاس سے ایسی کتاب نہ لائیں جس کے ماتھ چار فرشتے ہوں وہ گوائی دے رہوں کہ بیاللہ کی طرف سے ہو اور آپ اللہ کے رمول ہیں۔

اس پراللہ تعالی شانۂ نے آیت کریمہ وَ لَمُو نَنز لُنَا عَلَیْکَ کِتبُ فِی قِوْ طَاسِ الْحُ نازل فرمائی لینی اگرہم ان پر کاغذیں گئیں ہوئی کتاب نازل کردیں چروہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھولیں تب بھی ایمان لانے والے نہیں کتاب کودیکھ کر ہاتھ لگا کر بھی منکر ہیں رہیں گے اور ایوں کہد یں گے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے یہ جو کہدر ہے ہیں کہ کتاب آجائے اور فرشتے آجا کیں تو ہم ایمان لے آئیں تو ہم ایمان لے آئیں گے بیضد اور عناد ہے ایمان لا نامقصود نہیں ہے۔

مشرکول کی اس بات کا جواب کے فرشتو ل کو کیول مبعوث نہیں کیا گیا: اس کے بعد مشرکین کے مشرکول کی اس بات کا جواب کے فرشتو ل کو کیول مبعوث نہیں کیا گیا: اس کے بعد مشرکین کے مشرکین مکہ یہ کہ کا کہ کول نہ نازل ہوا فرشتہ ایک مطالبہ کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا وَ قَالُو اَلُو لَا اَنْزِلَ عَلَیْهِ مَلَک ﴿ (اورانہوں نے کہا کہ کیول نہ نازل ہوا فرشتہ) مشرکین مکہ یہ بھی مطالبہ کیا کرتے سے کہ محمد علیا ہے کہ عمد علیا ہے کہ عمد علیا ہے کہ جواب میں فرمایا۔ وَلَو اَنْزَلُنا مَلَکُا لَقُضِی الاَمُو فَمَ لا یُنظُرُونَ ﴿ کہا گرہم کوئی فرشتہ ہے کہ جواب میں فرمایا۔ وَلَو اَنْزَلُنا مَلَکُا لَقُضِی الاَمُو فَمَ لا یُنظُرُونَ ﴿ کہا گرہم کوئی فرشتہ ہے کہ جواوگ اپن طرف سے کوئی مجزہ تجو یہ ایک اور بغیر اور پھر اور مجزہ فا ہر ہوجاتا ہے اور اُس کے بعد جس ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کو ڈھیل نہیں دی جاتی اور بغیر مہلت کے عذاب دیاجاتا ہے قال صاحب معالم التزیل قال قادہ لو انزائنا ملکا ٹم لا یومنوا لعجل لھم العذاب ولم یو حروا اطرفہ عین (صاحب معالم التزیل قال قادہ لو انزائنا ملکا ٹم لا یومنوا لعجل لھم العذاب ولم یو حروا اطرفہ عین (صاحب معالم التزیل قال قادہ لو انزائنا ملکا ٹم لا یومنوا لعجل لھم العذاب ولم یو حروا اطرفہ عین (صاحب معالم التزیل قال قادہ لو انزائنا ملکا ٹم لا یومنوا لعجل لھم العذاب ولم یو حروا کوریشی آئیں مہاست ندی جاتی اور کھنے کیا گرئم فرشتہ التزیل عن الضحاک ۔ کوریشی آئیس مہوتاتو یہ لوگ اس کودیشے کیا تاب ندلا سے اورائے دیکھ کرم جاتے نقلہ فی معالم التزیل عن الضحاک ۔ صورت میں موتاتو یہ لوگ اس کودیشے کیا تاب ندلا سے اورائے دیکھ کرم جاتے نقلہ فی معالم التزیل عن الضحاک ۔

پرفر مایاوَلُو جَعَلْنهُ مَلَکا لَجَعَلْنهُ رَجُلا وَ لَلَبَسُنا عَلَيْهِمُ مَّا يَلْبِسُونَ الرَّبِمِ اس كوفرشته بنات تواس كوآدى بى بنات اور بم ان پرفه دُالدی جس فه بیل وه اب پڑے ہوئے ہیں مطلب بیہ کداگر بم فرشتہ کو نبی بنا کر ہیج تو آدی بی کی صورت میں آتا کیونکہ انسانوں کواتن طاقت اور تاب نہیں ہے کہ وہ فرشتہ کواس کی اصلی صورت میں وکھ کیس جب اسکی صورت انسانی صورت بی ہوتی تو بیلوگ پھر معاندانہ با تیں کرتے اور کہتے کہ ہمیں کیا معلوم بیفرشتہ ہے جو با تیں اب کہدر ہے ہیں کہ دیسے اس کی حورت میں و کیونک کر رہے ہیں ہمارے بی جیسے آدی ہیں فرشتہ کو انسانی صورت میں وکھ کرائی کہدر ہے ہیں کہ دیسے کہ بین کہ دیسے کہ دو اس کی ہوگی کر وہ ہور ہا ہے وہ فحمہ پھر بھی باتی رہتا اور حقیقت میں ان لوگوں کے بیر بہانے ہیں کہ الیا ہوتا تو ہم مان لیت 'بیت کے طالب نہیں ہیں اگر تق کے طالب ہوتے تو نبی اکرم عیاتے کے مجزات د کھی کر جو بشر ہیں اور انہیں میں سے ہیں ایمان لیے " بیت کے طالب نہیں ہیں اگر تق کے طالب ہوتے تو نبی اکرم عیاتے کے مجزات د کھی کر جو بشر ہیں اور انہیں میں سے ہیں ایمان لیے آتے۔

اِستہزاء کر نیوالوں کے لئے وعید: پررسول الله علی وسلم کوسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَـقَـدِ الله عَلَمَ وَنَى

انوار البيان جلاح

بِرُسُلِ مِّنُ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ (اور بلاڤه آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا۔ پھر جن لوگوں نے استہزاء کیاان کواس چیز نے گیرایا جس کاوہ نہ اق اُڑ ایا کرتے تھے ) اس میں اوّل تو رسول الله عظیم كوسلى ہے۔ كه تكذيب كرنے والے جو كھ آب كے ساتھ استہزاء كرتے ہیں فاق بتاتے ہیں یکوئی نی چیز ہیں ہے آپ سے پہلے جورسول گذرے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتار ہا ہے للبذا آپ بھی مبر کریں جیسا اُن حضرات نے صبر کیا چھرانجام ہے ہوا کہ جن اوگول نے اسی حرکتیں کی تھیں وہ ان کے وبال میں مبتلا ہوئے اور استہزاءاور سخرہ پن كى مزامين ان كوعذاب في كيرليا ان معاندين ومستركين كابهى ايهاى انجام بوف والاسهدقال صاحب الروح فكانه مسحانه وتعالى وعده صلى الله عليه وسلم بعقوبة من استهزأ به عليه السلام ان اصر على ذلك (صاحب دوح المعانى فرمات بي كوياالله تعالى نے حضور علی ہے سے وعد و فر مایا ہے کہ جوحضور علیہ کا فداق اڑا تا ہے اگروہ ای پراصر ارکر تار ہاتواسے ضرور مزادی جائے گی۔) جے مص ۱۰۱

اس كے بعد مكد بين اور معاندين كومزيد تنبي فرمائي اور ارشاد فرمايا فَلُ مِيسُرُو افِي الْأَرُض ثُمَّ انْسَظُرُ وَا كَيْفَ تَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَلِّدِبِيْنَ ٥ كَهُزِمِين مِين چلو پھرد يھوكيساانجام ہواجھٹلانے والوں كا۔ دنيا ميں چليس پھريں دنيا والوں كے کھنڈروں سے اوران کی ہلاکت و بربادی کے واقعات سے عبرت حاصل کریں۔

#### قُلْ لِكُنْ مَا فِي التَكُونِ وَالْدَرْضِ قُلْ يِلْهِ كُنَّبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَ كَكُمُ إلى يَوْمِ الْقِيمَةِ آپفراد ہے! کس کی ملیت ہے جمآ سانوں میں ہادر میوں میں ہے فراد بینے کریرسبانشدی کے ہاس نے اپ اوروست کرنالان فرمالیا ہے وہرور کوایا مت لَا رَبْبَ فِيهُ ۗ الَّذِيْنَ حَسِرُوٓا اَنْفُنَّهُ مُرْفَكُمُ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۞ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي الْيُفِلِ وَالنَّهَا رِوْهُو دن جع فرمائے گا جس ، میں کوئی شک نہیں بن لوگوں نے اپنی جانوں کوفقصان میں ڈالاوہ ایمان نہیں لائمیں گئورائ کے لئے ہے جوساکن ہے اس میں اور دن میں ٹوروہ التبينة الْعَلِيْمُ ﴿ قُلْ اَغَيْرُ اللهِ آتَخِنُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمْوَتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلاَيْظَعُمُ والما جانے والا ہے۔ آپ فرماد یجئے! کیا میں اللہ کے سوائسی کو مددگار بنالوں جو پیدا کرنے والا ہے آ سانوں کا اورز مین کا۔ اورو کھلاتا ہے اوراُسے کھلایا نہیں جاتا۔ قُلْ إِنِّ أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ ٱسْلَمَ وَلَا عَكُوْنَنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ @ قُلْ إِنَّى آخَافُ إِنْ پ فرمائے! بلاشبہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا دہ شخص ہوجاؤں جوفر انبروار بھوا اورآ پ ہرگڑ مشرکین میں سے ندہوجائے آ پ فرماد بجھے ! کہ بے شک ! میں يْتُ رَبِّىٰعَدُابَيَوْمِ عَظِيْمٍ@مَنْ يُصُرَفْ عَنْهُ يَوْمَيِذٍ فَقَلْ رَحِمَهُ وَذَٰ لِكَ الْفَوْرُ الْمَهِينُ® پے رب کی نافر مانی کرول آو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اس دن جس سے عذاب ہٹا دیا گمیاسو میرے دب نے اس پر دم فر مایا اور پیکھلی ہو کی کامیا بی ہے۔ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخُرِ فَكَلَ كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّاهُو ۚ وَإِنْ يَمْسَسْكَ مِغَيْرِ فَهُو عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيْرُهُ اورا گرالند تخصے کوئی تکلیف پنجیاد ہے اس تکلیف کا دُور کرنے والداس کےعلادہ کوئی نہیں۔اورا گروہ تخصے کوئی بھلائی پہنچاد ہے وہ ہرچیز پر قادر ہے وَهُو الْقَاهِرُفُونَ عِبَادِهِ وَهُو الْعَكِيْمُ الْعَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِيمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعُلْمِ لِلْعُلْمِ الْعِلْمُ ل

اوروہ اسے بندول پرغالب ہاوروہ حکمت والا ہے باخرہے

#### آ سانوں اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے وہ قیامت کے دن سب کو جمع فر مائیگا

قضسیو: ان آیات میں اول و نی اکرم علیہ کو کھم فرمایا گیا کہ آپ ان سے بوچ لیں کہ بتاؤجو کھ آسانوں میں ہے اور زمین میں ہے در نمین میں ہے اور زمین میں ہے ہے۔ اور زمین میں ہے ہے کہ کا تقرف ہے؟ اور ان سب میں کس کا تقرف ہے؟ پھر فرمایا کہ آپ خود ہی جو اب دیدیں کہ بیسب چیزیں اللہ ہی کی ہیں سب اس کے زیر تقرف ہیں جو بھی کوئی ذرا بہت اختیار اور اقتد اررکھتا ہے وہ سب آس کا دیا ہوا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے جھین لیتا ہے۔ اس نے ان سب کو پیدا فرمایا وہ سب پر مہر بان بھی ہے۔ اس نے ان سب کو پیدا فرمایا وہ سب پر مہر بان بھی ہے۔ اس نے اپ او پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ رحمت فرمائے گا۔

مونین پرتواکی رحمت دنیااورآخرت دونوں میں ہے اوراہل کفر کے ساتھ بھی و نیا میں مہر پانی کا معاملہ ہے۔اوراگروہ بغاوت چھوڑ دیں اورایکان تجول کرلیں اللہ کے رسولوں علیم السلام اورائک کتابوں کی تکذیب سے بازآ جا کیں تو آخرت میں بھی بھی بھی ان پررتم ہوگا۔سورہ اعراف میں فر مایا قبال عَذَابِی اُصِیْبُ بِهِ مَنُ اَشَاءُ وَرَحْمَتِی وَسِعَتُ کُلَّ شَی ہے فَکُ اُشَی اِن پررتم ہوگا۔سورہ اعراف میں فرمایا قبال اللہ بھا کی استری کے فکر کہ بھورہ کی ہوئے اور اللہ بھی ہوئے ایک اللہ اور میں اعداب ہے میں جے جا موں پہنچادوں اور میری رحمت ہر چیز کے لئے عام ہے۔سومی اپنی رحمت کو کھیدوں گاان لوگوں کے لئے جو تقوی احتیار کرتے ہیں ذکو ہ دیے ہیں اور جولوگ جاری آیات پرائیان لاتے ہیں)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جب اللہ تعالی نے محلوق کو پیدا فر مایا تو ایک نوشتہ لکھا جو اُس کے پاس عرش پر ہے اس میں لکھا ہے کہ میری رحمت میر سے فضب پر غالب رہے گ۔ (رواہ البخاری ج ۲ ص ۱۰۱۱)

نیز حصرت ابوہم یرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالی کے سور حتیں ہیں اُن میں سے ایک رحمت نازل فرمائی جوجتی اور انسان اور چوپائے اور زہر ملے جانوروں میں بٹی ہوئی ہے اس ایک رحمت کے ذریعہ آپس میں ایک دوسرے پرمہر پانی کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ وحثی جانور تک اپنی اولا د برمہر بانی کرتے ہیں اور ننانوے رحمتیں اللہ نے رکھ لی ہیں جن کے ذریعہ قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ (راہ البخاری)

پر فرمایا لَیْجُمَعَنگُمُ اِلَیٰ یَوُم الْقِیامَةِ لَا رَیْبَ فِیْهِ الَّلِیْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا یُوُمِنُونَ ( کرالله تعالی تم سب کوتیامت کے دن ضرور جمع فرمائ گاجس میں کوئی شک نمیں حمل کوگ این نے اپنان میں کوئی شک نمیں حمل کوئی شک نمیں کی پرورش فرما تا ہے وہاں کے حساب و کتاب سے ندلاکیں گے ) الله تعالی نے سب کواپی مہر یانی سے پیدا فرمایا وہ سب کی پرورش فرما تا ہو ہاں کے حساب و کتاب سے

باخر فر مایالیکن جن لوگوں نے اپنے نفول کوخسارے میں ڈال لیا فطرت اصلیہ کو کھودیاعقل سلیم سے کامنہیں لیاوہ اپنی جانوں کوضائع کر دیا جانوں کوضائع کر دیا ۔ اب اُن کوائیان لا نانہیں کوئی تو اپنے مال کوضائع کرتا ہے ان لوگوں نے اپنی جانوں کوضائع کردیا ۔ اورائیان چیلی ہو جی کو ہاتھ نہ کھنے دیا آلا خد لِکَ هُوَ الْخُسُوانُ الْمُبِیْنُ

رات اوردن میں جو پچھ سکونت پذیر ہے سب اللہ تعالی ہی کا ہے: پھر فرمایاوَ کَمَهُ مَا سَکُنَ فِی اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ (اوراللہ ہی کے لیے ہے جو ساکن ہورات اوردن میں) سکن تھر نے کے معنی میں ہی ہوسکا ہے یعنی جو پچھ رات اوردن میں تھر اہوا ہے وہ اللہ ہی کی تخلوق ہے ساکن غیر تحرک ہونے کے معنی میں بھی ہوسکا ہے یعنی جو چیزیں رات اوردن میں غیر تحرک ہیں وہ بھی اللہ تعالی کی ملکت ہیں یہ چیزیں بھی مَافِی الله منونت وَ الْاَدُضِ مَیں واضی مناسل ہیں لیکن پھر بھی الله سے ان کا ذکر فرمایا کیونکہ یہ چیزیں ہروقت مخاطبین کے سامنے ہیں اورخود و خاطبین بھی اس میں شامل ہیں جو پچھ نظر کے سامنے ہواس کود کھ کرزیادہ بھیرت اور عرب حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا۔

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيُمُ كَاللَّتَعَالَى سَنْ والا جائے والا جدسباہے اقوال اور اعمال كى طرف غوركري كرضا كے خلاف ونہيں چل رہے ہيں۔

ے پہلافر مانبرداراوردل وجان سے اس کے احکام کو مانے والا اور قبیل کرنے والا بن جاؤں میرے رب نے جھے ہے ہے پہلافر مانیو کا آپ کی فر مایا وَ لا تَکُونُونُ مِنَ الْمُسْنُورِ کِینُ (آپ ہرگزمشرکین میں سے نہوجا کیں) البذا میں آو حید بی پر رہوں گااور شرک اختیار نیس کرسکتا تم بھی شرک چھوڑ واور تو حید پرآجاؤ۔

اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ جوفر مایایا اس اعتبارے ہے کہ خرالام کے اللین مسلم اور فرمانبردار آپ بی میں نیز شریعت پرعمل کرنے میں بھی آپ اول میں

قبال صاحب الروح لان النبى عليه السلام مامور بما شرعه الاماكان من خصائصه عليه الصلوة والسلام وهو امام امّتِه ومقد قداهم وينبغى لكل آمران يكون هو العامل اوّلا بِما أمر به ليكون ادعى الا متنال (صاحب روح المعافى فرات بين كه بي عليه المربين عبد المورجي مردة كرم والمورجي مردة والمورجي المورجي مردة كرم والمورجي مردة والمورجي مردة والمورجي مردة والمورجي مردة والمورجي المورجي مردة والمورجي المورجي مردة والمورجي المورجي مردة والمورجي المورجي المورجي

ضرراور خیرصرف الله تعالی بی بینچاسکتا ہے: اس کے بعد فرمایا وَإِنْ بَسَمْسَسُکَ اللهُ (لآیة) کا ب خاطب! اگرالله تجھے کوئی ضرر دُکھ یا تکلیف بینچا دے تو اُسے الله تعالی کے علاوہ کوئی بھی دُور کرنے والانہیں ۔ اور اگروہ کوئی خیر (صحت دِخناہ وغیرہ) پہنچا دے تو اُسے کوئی رو کئے والانہیں (فلار آڈ لِفَضُلِهِ) اور برچز پرقادر ہے۔ اُسے چھوڑ کرجو غیروں کی عبادت کرتے ہو۔ انہیں تو خیروشر پہنچانے کی کچھی قدرت نہیں ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ وظار کوئے سے سراُ ٹھا کرجواللہ کی حمر ثنابیان کرتے تھے اس میں یہ بھی تھا۔ اَللَّهُمَّ لَامَانِعَ لِمَآ اَعْطَیْتَ وَلَامُعُطِی لِمَا مَنَعْتَ وَلَا یَنْفَعُ ذَالْجَدِّمِنْکَ الْجَدُّ (منگلوۃ المصابح جاس ۱۸) (اے اللہ! جو پھھ آ پ عطافر ما کیں اس کا کوئی روکنے والانہیں اور جو پھھ آ پ روک لیں اس کا کوئی دینے والانہیں اور کسی مالدار کو آگلی مالداری آپ کے مقابلہ میں لفع نہیں دے سکتی )

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهمانے بیان فرمایا کہ بش ایک دن رسول الله الله کے پیچھے چھے چھے چھے کار ہاتھا آپ نے فرمایا الله الله کا دھیان رکھاتو کا کہ مقصد سوال کر سے تو اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کے تعلق کا اور اللہ کا دور اللہ کے الله دیا ہے اور اگر مراری سے جمع ہوجائے کہ تھے کھی فعلی کہ بنچا دے تو اس کے سوا کھی فعلی میں کہنچا سے جمع ہوجائے کہ تھے کہ فعلی کہنچا دے تو اس کے سوا کھی فعلی میں کہنچا سے جمع ہوجائے کہ تھے کھی فعلی کہنچا دے تو اس کے سوا کھی فعلی کہنچا سے جمع ہوجائے کہ تھے کہنے اور اگر مراری

اُمت اس مقصد کے لئے جمع ہوجائے کہ تھے کچھ ضرر پہنچاد ہے واس کے سوا کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے جواللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے۔ (رواہ التر فدی تعبیل ابواب صفة الجنة ١٢٠)

نفع اور ضرر مقدر ہے ادرسب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جے محروم کردے اُسے کوئی کچھ نیس دے سکتا اور وہ جے دکھ تکلیف اور نقصان پہنچائے اسے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا۔

پر فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (اوروه اپنی بندول پر عالب ہے اور حکمت والا ہے باخر ہے وہ جے جس حال بیل رکھ اُسے اختیار ہے وہ حکیم ہے سب کچھ اسکی حکمت کے موافق ہے اور وہ نہیں بھی ہے سب کے احوال واعمال کا اُسے علم ہے جس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے حکمت کے موافق ہے اور علم کے مطابق ہے۔)

قُلْ آئَ اللَّهُ اللْلِلْ اللَّهُ الل

#### اللدكي گوائي سب سے بردي گوائي ہے

قصديو: تفسيرلباب التول من حفرت ابن عباس رضى الدعنمائ كيا ہے كذام بن زيد قروم بن كعب اور بحرى بن عمر و (مشركين) رسول الله الله الله و الله على خدمت على آئ اور كنے لكے الے هر! كياتم الله كسواكى دوسر كومعبود جائية ہو؟ آپ نے فرمايا لا الله (الله كسواكو كي معبود فيس) على اى كولے كر بھيجا كيا بول اوراى كى طرف دعوت ديتا بول اس پر الله تعالى نے آيت شريفه فحل أى شكى ۽ اكبر شهادة تازل فرمائى - كه آپ فرماد يجئ كونى چيز شهادة تازل فرمائى - كه آپ فرماد يجئ كونى چيز شهادة تازل فرمائى - كه آپ فرماد يجئ كونى چيز مهادت كيا عتبار سے برى ہے - پرخودى جواب ديجئ كه الله يمرينا كوت برائى كوائى فيس اس نے جھے اپنا پيغا مبرينا كر بھيجا ہے ۔ اور لا اله الا الله كى دعوت دينے كا تكم فرمايا ہے - ميں اسكى دعوت پرقائم موں اور اى كا پابند ہوں ۔ الله تعالى نے جو مجزات اور آيات عطا فرمائے تھے ان سے آپ كے دسول برق ہونے كى

تقد لی ہوتی ہے۔ اور بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے بعثت اور رسول ہونے کی گوائی ہے مزید فر مایا وَاُوْجِیَ اِلَّیْ هذا الْقُواْنُ اِلْهُوَانُ کُمْ بِهِ وَمَنْ ؟ مَلَغَ (اور میری طرف بیقر آن وی کے ذریعه اُتارا گیا۔ تاکہ میں تہمیں اس کے ذریعہ ڈراؤں کہ اللہ کی تو حید کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو عذاب میں جتال ہو گے تہارے علاوہ اور جس جس کے پاس بیقر آن پنچ ان سب کو میں تو حید کی دعوت دیتا ہوں) اس میں اس بات کا بھی اعلان ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ میں موتار ہے۔ اور قرآن پنچا تا کا فین بی کی طرف مبعوث بی نہیں تھے۔ بلکہ تا قیامت جس جس محض کو آپ کی بعثت کا علم ہوتار ہے۔ اور قرآن پنچا تا رہے وہ سب آپ کی دعوت کے خاطب ہیں اور سب پرآپ کی رسالت کا اقرار کرنا فرض ہے۔

سورة سبايل فرمايا وَمَا ادْسَلَنْكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَلَكِنَّ اكْتُوَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوُنَ (اورجم نَا بَوَتُمَام انسانوں كے لئے تِيْغِير بنا كربيجا ہے خوش خبرى سُنانے والا اور ڈرانے والا ليكن اكثر لوگ نہيں جانے) (صحيح مسلم جاص ٨١) ميں ہے كمآ مخضرت اللہ في ارشاد فرمايا۔

والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى احد من هذه الامّة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يومن بالذى ارسلت به الاكان من اصحاب النّار (قتم بال ذات كى جس كة بنير من محكى جان بال امت من سعجس كى كومير ي بي مون كى خبر بنيج كى اوروه الله ين برايمان لائے بغير مرجائے كا جودين كيكر ميں بهيجا كيا مول تو وه ضروردوز خوالوں ميں سے موگا وه يېودي فيافعراني)

وَمَنْ اَطْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى الله كَنْ بِالْوَكُنَّ بِ بِالْتِهِ إِنَّهُ لا يُغْلِحُ الظّلِمُونَ ﴿ وَيَوْمُ نَعَشّمُ هُمْ مُ

#### قیامت کے دن مشرکین سے سوال فرمانا اوراُن کامشرک ہونے سے انکار کرنا

قسفه میں: مشرکین کا پیطریقہ تھا کہ ترک بھی کرتے تھے اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ پاک کے باغی مت بنو تو حید کو چھوڑ کر شرک اختیار نہ کروتو کہدریتے تھے کہ ہم جو پچھ کررہے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اس کا تھم دیا ہے اور جو آیات بیّنات نبیوں کے واسطہ سے ان تک پنچی تھیں انہیں جھٹلا دیتے تھے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جواللہ پرجھوٹ باندھے یا اُسکی آیات کو جھٹلائے۔ بیرظالم سجھتے بیں کہ ہم منہ زوری کر کے جو گمراہی پر جھے ہوئے ہیں اور نبی کی بات کو قبول نہیں کرتے بیکا میا بی کی بات ہے۔ ان کا بی
سجھنا جہالت اور سفاہت پر بنی ہے۔

اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ (بلاشبه بات بیے کہ ظالم کامیاب نه بول کے) بیمند زوری اور مث دهری کام نه آ کی۔ آخرت میں دائی عذاب میں جتلا ہول کے ظالموں کی ناکامی اور بربادی کا تذکر و فرماکر آخرت کا ایک مظربیان فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُوهُمُ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِيْنَ اَشُو كُوْ آ اَيْنَ شُوكَاءُ كُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمُ تَوْعُمُونَ (اور جس دن ہم ان سب کوئٹ کریں گے چرہم شرکین سے کہیں گے کہ تہارے وہ فرکاء کہاں ہیں جن کے بارے بھی تم دوئی کرتے تھے کدوہ بھی معبود ہیں ) بین کروہ کہیں گے وہ شرک سے مطر ہوجا کیں گے اور وہاں بھی فریب کاری سے کامل کے ۔ان کا فریب ہی ہوگا کہ وہ کہیں گے وَ اللہٰ رَبّنا مَا کُنّا مُشْوِ کُیْنَ (کراللہٰ کہ ہم ہم تو شرک کرنے والے نہ سے ۔ان کا عذاب دیکھیں گو جوٹ بول کرعذاب سے نیخے کی کوشش کریں گے جیسا کہ دنیا ہی بعض مرتبہ اپنے افعال واعمال کا اٹکار کر کے دنیاوی حاکموں کے سامنے چھٹکاراپا لیتے تھے۔ آخرت کے دن اللہ تعالی قاضی ہوگا وہ علیم ونبیر میں اللہ تعالی کا اٹکار کر کے دنیاوی حاکموں کے سامنے چھٹکاراپا لیتے تھے۔ آخرت کے دن اللہ تعالی قاضی ہوگا وہ علیم ونبیر میں ہے۔ سمتی بھیم ہوئی گئی آئف سیم وضل کے انہوں کے دن مرکب کے میں کردیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا آئن طور کوئی گئی آئف سیم وضل کے نہم مرکب کہ تھٹر کی کہ ہم شرک نہ تھے کہ شایدای جوف سے کام چل جاتے میں حقا وہ بوٹ بول دیں گے کہ ہم شرک نہ تھے کہ شایدای جوف سے کام چل جاتے اور عذاب میں داخل ہونے نے چھٹکارا ہوجائے کھر جب اُن کے خلاف گوا ہیاں ہوں گی اورخودان کے اعضاء بھی ان اورون ان کے اعضاء بھی ان کے خلاف گوائی دیں گے وہے میں مبیدل )

مشركين كاقرآن مضنفع نهرونااوريول كهنا كديه برانے لوگول كى باتيں ہيں

اس کے بعد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنُ یَّسُتَمِعُ اِلَیْکَ (اور اُن یس بعض وہ بیں جوآپ کی طرف کان لگاتے ہیں )وَجَعَلْنَا عَلَیٰ قُلُوبِهِمْ اَکِنَّةٌ اَنْ یَّفُقَهُوهُ (اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے کردیئے کہ وہ اس کو بجھیں اینی یہ پردے انہیں قرآن سجھنے ندویں گے ) وَفِی اَذَانِهِمْ وَقُوا (اور اُن کے کانوں میں بھاری پن کردیا) (جس کی وجہ سے ٹھیک طرح سے سُن بھی نہیں سکتے ) اور اس محری کی وجہ بیہ ہے کہ وہ جو کان لگاتے ہیں تو سُنے اور بجھنے کے لئے نہیں لگاتے بلکہ بطور تسخراور استہزاء کے کان لگاتے ہیں۔

وَإِنْ يَسُووُا كُلَّ المَيْقًا يُؤُمِنُوا بِهَا (اوراگر ساری نشانیاں وکھیس تب بھی ایمان ندلائیں گے) کیونکہ ضد پراُڑے ہوئے ہیں اور ہے دھری پر آخریا محدور کی ہے۔ حَتی إِذَا جَاءُ وُکَ يُجَادِلُونَکَ يَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ آِنَ هٰذَا آلَّا اللهِ اَلَا مُن كَفَرُواْ آِنَ هٰذَا آلَّا اللهِ اَللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

پر فرمایا وَهُمْ بَنْهُوْنَ عَنْهُ وَیَنْنُونَ عَنْهُ (وولوگ آپ کے پاس آنے سرو کتے ہیں اورخود بھی دورہوتے ہیں) دوہر سے ہیں) دوہر سے جرم کے مرتکب ہیں بعض حضرات نے اس کا میں مطلب بتایا ہے کہ ایڈ اوپہنچانے والوں کورو کتے ہیں اور آپ تک ویشخ نہیں دیتے اورخود آپ کی دوست و حید سے دورر ہے ہیں۔ اگر یہ معنی مراد ہوں تو اس سے آپ کے بچا ابوطالب اور دومر سے اقرباء مُر ادہیں ان کو یہ بھی کوارانہ تھا کہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچا کیں کیکن آپ کے دین کو بھی آبول نہ کرتے ہے۔ اور دومر سے اقرباء مُر ادہیں ان کو یہ بھی کوارانہ تھا کہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچا کیں کیکن آپ کے دین کو بھی آبول نہ کرتے ہے۔

قال صاحب معالم التنزيل جهم ا و نولت في ابي طالب كان يَنهى الناس عن اذى الني غَلَظِهُ ويمنعهم وَيَنشى عن الايمان به وفي تفسير ابن كثير حهم عن الايمان به والله تفسير ابن كثير حهم عن الايمان ابي هلال نولت في عمومة الني غَلَظِهُ كانوا عشوة وكانوا الشد الناس في العلاية واشد الناس عليه في السّر. (تَقْيِر معالم المَّز يل كمصنف قرات بي بياً بتابوطالب كبار على نازل بوتى بكده ودمرول وصنوطيك كايذاء أرسانى سن محمد من المارة والمناس عليه في المسترس من محمد عن المناس عند المناس عن الم

آخری فرمایا۔ وَإِنْ يُهُلِكُونَ إِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ (بِلُوكَ إِنِّى مُراى اورافتر اواور كذب بيانى كى وجه سے اپنى بى جانوں كو ہلاك كرتے ہيں اوروہ بجھے نہيں كہ اس طريق كاركاكيا انجام ہوگا)

وَكُوْ تَرْكَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلْمَتُنَا لُرَدُ وَلِا لَكُرْبِ بِإِيْتِ رَبِّنَا وَنَكُون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞

اما بالدون ديس بدو مرح عنه الله المنافرة الله علم على المنافرة المنافر

#### كافرول كادنيامين دوباره آنے كى آرزوكرنا

قصصیو: ان آیات می الله جل شاخ نے کا فروں کا حال بیان فر مایا ہے اور روز محشر کا ایک منظر بتایا ہے فر مایا کہ اگر آ ب ان لوگوں کا وہ حال دیکھیں جب وہ دوز خ پر کھڑے کئے جائیں گے تا کہ اس میں داخل کئے جائیں اور اپنی آ تھوں سے وہاں کا عذاب دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ کاش! ہم دنیا میں واپس کردیئے جاتے اور اب وہاں جا کراپنے رب ک

آيول كونه جملات\_آپ يديكسي كوتو عجيب منظر موگا-

الله جل شانهٔ کا ارشاد ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ ایمان کی رغبت اور محبت کی وجہ سے دنیا میں واپس جانے کی آرز وکر رہے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ جو کھا پے سینوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ لینی کفراس کا نتیجہ سامنے آگیا۔ دنیا میں جانیکی آرز وائس لیے کررہے ہیں کہ عذاب نارسے خلاصی ہوجائے۔

اگرونیا میں بھیج ویئے جا کیں تو چر بغاوت کریں گے: مزیدار شادہوگا وَلَوُ دُدُوا لَعَادُو الِمَانُهُوا عَنهُ اورا عَنهٔ اوراگراُن کودنیا میں دوبارہ کئے دیا جائے تو چروہ کریں گے جس سے تع کیا گیا ہے۔ وَ اِنَّهُمُ لَگاذِبُونَ (بلاشبدوہ اپن ای بات میں جموٹے میں کہم آیات کی تکذیب نہ کریں گے۔اورموکن بن جاکیں گے)

وَقَالُواْ اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهُ لَيَا وَمَا لَحُنُ بِمَبُعُولِيْنَ (اوروه يول كَبِّج بِيل كدا بى اوركونى زندگی بیس به به به و فالوا این هی الله عَیاد و نیاوالی زندگی ہے انہوں نے رسولوں کی بات کو ضاب مانا نہ جب انہوں گے۔ پھر فرما یاوَ لَوْ قَدَى اِفْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُ قَدالَ اللَّهُ مَا اللَّحَقِ قَالُواْ اللَّه وَرَبِّنَا (اگر آپاس منظر کودیکی جی جہوه قیامت کے دن اپنے رب کے ما منے کھڑے جا کیں گے اور اُس وقت اللہ جل شاخ وعَم اَوالَ او کا کہ کم ایدی نہیں ہے؟ اس پروه جو اب میں کہیں کے بال! ہمارے رب کی قیم یہ تن ہے ) لیکن اس وقت کی تقدیق کھی کام نہ در گی اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا میں کہیں کے بال! ہما کُنتُم تکُفُورُنَ کرا ہے کفر کی وجہ سے عذاب چھا و۔

قَلْ خَيِمُ الَّذِيْنَ كُنَّ الْمُعْ اللهِ حَتَى إِذَا جَاءَ تَهُ مُ السّاعَة بَعْتَهُ قَالُوْا يَحْسَرُنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا مِن مَن مُن يَن كَن كِي كِيهِ اللهِ عَلَى مَا فَرَطْنَا مِن كَالِمَ اللهِ عَلَى كَالْمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

قفسه بیر: ان آیات میں اوّل تو الله جل شائ نے بیفر مایا کہ جنہوں نے الله کی ملاقات کو جمٹلایا لیعنی قیامت کے دن کا انکار کیا اور اس دن کے آئے کو نہ مانا وہ خسارہ میں پڑگئے۔ اور انہوں نے اپنا نقصان کیا 'اور نقصان بھی کیا؟ دنیا میں تو کچھ مال بی کا نقصان ہوجا تا ہے آخرت کے اعتبار سے انہوں نے اپنی جانوں بی کا نقصان کر دیا اور اپنی جانوں کوعذاب میں ڈالنے کا ذریعہ بن کر بالکل بی جانوں کو کھو بیٹھے'روز قیامت کا انکار کر دیا۔ اور انکار کرتے بی چلے جارہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب اچا مک قیامت آ جا میگی تو کہیں گے کہ تنی ہوی حسرت کی چیز ہے جوہم نے دنیا میں تقصیر کی دنیا میں گےرہا ہی کوسب کچھ مجھا اور آخرت کی حاضری کونہ مانا۔ اس وقت بدلوگ اپنے گناموں کے بوجھ اپنے او پر لا دے ہوئے موں کے۔ اور کفر اور دیگر اعمال کی سزا اور پا داش سے نیخے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت تو بہ کے سب دروازے بند ہو گئے اور گناموں کا بوجھا تار کر چھیکنے کا کوئی راستہ ندرہا۔ اب تو ان گناموں کی سز انجھاتنی ہی ہوگی۔

خبردارا خوب مجمليس كرجوبو جمأ شائع موئ بين ده بهت يُرابو جميه بجوان كدائي عذاب كاذر بعد بن راب-پر فرمایا که وَمَا الْحَيْوةُ اللَّانيا إلَّا لَعِبٌ وَّلَهُو (ونياوالى زندگى بن اعب وابوب) يعنى باطل إور فرور بن اس کودوام بندأس كے منافع اورلذتوں کو بقائے اس كے ذريعة قل حاجت بورى نہيں ہوتى حقيقى حاجت آخرت كى حاحت بوناش جسطرح يح آپس مس لركيلت بي كهانيكي وكان بعي كهولت بي اورجهوث موث كوكهات بعي ہیں پھرتھوڑی دریش ماں باب سے کھانا ما تکنے لکتے ہیں اگران سے کہاجائے کہ تمہاراتو ہوٹل کھلا ہوا تھااس میں سے کیوں نہیں کھاتے اس کا کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ تو ایک کھیل تھا حقیقت نہیں تھی۔ پیٹ توحقیق کھانے تجرتا ہے پیاس حقیق بینے سے بھتی ہے دنیا چونکہ لہوولعب ہے اسلنے اس سے آخرت کی حاجتیں پوری ندموں گی۔وہاں تو مجر مخف سید كجاً منا أغنى عَنِي مَا لِيَهُ و هَلَكَ عَنِي سُلطنيه (جمعة الدونديامير عال في برباده وكياميراافتزار) بال اى دنياس جودمالله كارضاي لكادياوه صدودونيادارى فكل كياوه آخرت يس كام ديكا بشرطيكه ايمان يموت آئى بور كرفر ماياو كلدارُ الانحِوَةُ خَيْرٌ لِللَّذِينَ اتَّقُوا (اورالبته دارآخرت ببتر مان لوكول كے لئے جوشرك اور كفر بجتے ہیں) لہذا دار آخرت بی کے لئے کوشش کرنا لازم ہے یہاں فناہے دہاں بقاہے یہاں ذراسامزہ ہے دہاں اہل تقوی ك كيم متقل دائي لذت اورآ رام ب أَفْلَا تَعْقِلُونَ (كياتم نيس جحة) عفر وشرك وجهور كرايمان اوراعمال صالح کیوں اختیار نہیں کرتے ؟ سجھ سے کام لیس تو عفر وشرک کی قباحت واضح ہوجائے اور ایمان اور اعمال صالح کا اُخروی نفع سجھ میں آجائے۔

قَلْ نَعْلُولِلْ لَيُحُونُو الَّذِي يَعُولُون وَالْهُ ثُولَا يُكُلِّ بُونك وَلَكِن الطَّلِيدِين بِالْيَاللَّهِ يَجْدُلُون وَالْهُ وَكُلُّ بُونك وَلَكِن الطَّلِيدِين بِالْيَاللَّهِ يَجْدُلُون وَالْهُ وَكُلُّ بُونك وَلَكُن يَكُلُّ بُونا وَاللَّهِ اللَّهِ يَعْدُلُون وَلَا اللَّهُ مِن اللَّهِ فَعَامِرُوا عَلَى مَا كُنِّ بُوا وَاوْدُوا حَتَى اللَّهُ وَنَصُرُوا وَلَا مِن اللَّهُ وَلَا حَتَى اللَّهُ وَلَا حَتَى اللَّهُ وَلَا عَلَى مَا كُنِّ بُوا وَاوْدُوا حَتَى اللَّهُ وَلَا حَتَى اللَّهُ وَلَا عَلَى مَا كُنِّ بُوا وَاوْدُوا حَتَى اللَّهُ وَلَا كُن اللَّهُ وَلَا عَلَى مَا كُن اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَى اللَّهُ ا

یارہ کے سورۂ انعام

كَانِ اسْتَطَعْتُ أَنْ تَبُنَّتِنِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْسُلُمًا فِي السَّمَآءِ فَتَالْتِيهُمْ بِالْيَرْ وَلَوْ شَآءَ اللهُ تواگرا ب سے موسکے آپ دمین میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی زینة طاش کرلیں پھرا پائن کے پاس مجزہ لے اُس کی ایسا کر لیجئے۔ اورا گراللہ جا جاتا تو لَجَمَعُهُمْ عَلَى الْهُلَى فَلَا عَكُوْنَنَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ﴿ إِنَّكُمَا لِيَنْكِي لِلَّذِيْنَ كَ الْمؤتى ن سب کو ہدیات پر جمع کر دیتا لہذا آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائے بات کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردوں کو ۼٛڰؙۿؙؙؙؙٛۿٳٮڵڎؿؙػٳڷؽۼۑؙۯڿۼٷڹؖ<sup>©</sup>ۅؘٵڷۏٳڮٷڹٛڗۣڶۼڷؽۼٳؽڐٛڝٚڹڗؠڂ۪ڠڵٳؾؘٳۺػٳڋڒ الله ذعه فرمائ كالجرأى كى طرف لونائ جائي كاور أجول ني كهاك ال تحدب كي المرف ساس يركون ثنانى كيون نيس أتارى كى آپ فرماد يجيزا كه باشرالله السريرة ادر ب عَلَى أَنْ يُنْزَلُ إِنَّةً وَالْكِنَّ أَكْثُرُهُ مُزِلِايَعُلْمُوْنَ ٥ كنشانى نازل فرمائ كيكن ان من سے بہت سے لوگنيس جانے

### مشرکین مکہ آپ کی تکذیب ہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں

قضمميو: معالم النزيل جهص ٩٣ ميل كما به كراض بن شريق كى الوجهل سي الما قات بو كل المناس في الوجهل ے کہا کہاس وقت یہاں تیرے اور میرے سواکو کی نہیں تو مجھے کی بات بتادے کہ محد بن عبداللہ (ﷺ) اینے دعوے میں سے بیں یا جمو فے ؟ ابوجہل نے کہااللہ کاتم اس میں کوئی شک نہیں کہ محد ( اللہ ) سے بین انہوں نے کہی جموط نہیں بولا لیکن ہاری جھٹلانے کی وجہ رہے کہ جب بنوقصی (جوفریش کا ایک قبیلہ تھاجس میں سے رسول اللہ ﷺ تھے) کے یاس علمبرداری بھی چلی جائے اور سقار دیعن حاجیوں کو یانی پلانے کی خدمت ) بھی چلی جائے اور کعبر شریف کی کلید برادری بھی چلی جائے اور مجلس شوری کے سردار بھی انہی کو کافئے جائے اور نبی بھی انہیں میں سے موجائے تو باقی قریش کے لئے کیا بے گا؟ اوربعض روایات میں ہے کہ ابوجہل نے نی اکرم عللے ہے کہ کہ مم آپ پرتہمت نہیں دھرتے اور نہ آپ کوجھلاتے ہیں ہم تواس چیز کو جھلاتے ہیں جس کی دعوت لے کرآپ تشریف لائے اس پرآیت بالا نازل ہوئی۔اللہ تعالی شامۂ نے فرمایا کران کوآپ کی نبوت ورسالت میں اور آپ کے دعوے کے سے مونے میں کوئی شک نہیں یہ آپ کوسیا سمجھتے ہیں کیکن انگواللہ کی آیات سے ضد ہے۔ اللہ کی آیت ان کے اعتقادات اور ان نے سٹرک کے خلاف کھول کھول کر بیان کر رہی ہیں اسلئے ان کے خالف ہیں اور ان کو جمثلاتے ہیں۔

فَصَبَوُوا عَلَىٰ مَا كُلِّبُوْا وَاُو ذُوْا حَتَّى آفَهُمْ نَصُونُا (اورآپ سے پہلے رسولوں) وجطلایا جاچکا ہے انہوں نے خالفین کی تکذیب وایڈ اءرسانی پرصبر کیا یہاں تک کہان کے پاس ہماری مدوآ گئی) اس میں دوبا تیں ہیں۔اوّل تو یہ کہان کوئی نگ بات نہیں ہے آپ ہے پہلے جوا نہیاء کرام علیم السلام آئ اُن کے اُن کے ماتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں دوسری بات یہ ہے کہ انہیاء سابقین علیم السلام کے یاس ہماری مددآ گئی۔انہاء اللہ آپ کی ہماری مددآ جائے گی۔

وَلا مُبَدِّلَ لِكَدِمْتِ اللهِ (اورالله كَلَمَات كوكوئى بدلنے والانہيں) اسكی تفسیراور ربط بیان كرتے ہوئے صاحب معالم النز بل لکھتے ہیں كہ اللہ تعالی نے اپنی كتاب میں ارشاد فرمایا كہ اِنَّا لَننَصُرُ دُسُلُنَا (بِ شَک ہم ضرور ضرور اپنی رسول كى مدوكريں كے) اور فرمایا كَتَّ بَ اللهُ لَا خَلِبَنُ اَنَا وَدُسُلِي (الله نے لكھ دیا كہ میں ضرور بالضرور عالب ہوں گا اور میرے رسول) الله تعالی كا بہ نیصلہ سارے رسولوں كے باہ میں ہے جیسے انبیاء سابقین كى مدد ہوئى آپ كى بھى مدد ہوگى الله كلمات كولين اس كے فيصلوں كوكى بدلنے والانہيں۔

پھرفر مایا وَلَقَدُ جَآءِکَ مِنُ نَّبَایُ الْمُوْسَلِیْنَ اورالبته آپ کے پاس پیغبروں کی بعض خبریں آپھی ہیں یعنی انبیاء سابقین علیم السلام کے واقعات آپ کومعلوم ہیں اُن کی اُمتوں نے اُن کے ساتھ دشمنی اور ایذاءرسانی کامعاملہ کیا پھراللہ تعالی نے ان کی مدوفر مائی اور ظالمین اور معاندین ہلاک اور برباد ہوئے آپ بھی صبر کریں اور مدد کا انتظار کریں۔

وَإِنْ كَانَ كَبُوعَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمُ (الآية) رسول الله الكواسى بهت زياده حرص فى كديم برى قوم اسلام تبول كر في وولوگ ايمان قبول نهيس كرتے اور بطور عناد طرح في مجزات كی فرمائش كرتے تھے كديم مجزہ و دکھاؤاوريكام كر في بتاؤ آپ كی خواہش ہوتی تھی كہ ان كی فرمائش كے مطابق مجزات ظاہر ہوجا كيں ليكن الله تعالی كی طرف سے ان كی فرمائش بورى نہ كی جاتی تھی۔ خود قرآن كريم ان كے پاس بہت بڑا مجزہ موجود تھا اور دوسر ہے بھی مجز ات سامنے آت رہے تھے ليكن وہ كہتے رہے كہ ايما ہوجائے تو ہم مان ليس كے جب فرمائش مجزات كاظهور نه ہوتا تھا تو آئحضرت الله جل شائد نے آپ كو خطاب كرتے ہوئے فرما يا كہ اگر آپ كو ان كا اللہ جل شائد نے آپ كو خطاب كرتے ہوئے فرما يا كہ اگر آپ كو ان كا اعراض كرنا گراں گذر رہا ہے تو اگر آپ سے ہو سكو آپ زين ميں كوئى سرنگ يا كوئى ذيذ آسان ميں جانے كو تلاش كر

مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زمین میں نیچ اُٹر کریا آسان کے اوپر جاکران کا فرمائٹی معجز ولا سکتے ہیں تو آپ ایساکر لیجئے۔ان کی فرمائش کے مطابق معجز و پیدا کرنالازم نہیں ہے آپ کواگراصرار ہے تو آپ خود بی فرمائٹی معجز و دکھا دیجئے لیکن اللّٰہ کی مشیت کے بغیر تو کچھے موبی نہیں سکتا۔اسلئے آپ مبر بی سے کام لیں اور تکو نی طور پرسب کومسلمان مونا بھی نہیں ال في اس الريس برنے كى ضرورت نہيں كەسب مسلمان ہوجائيں۔

وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى (اوراگرالله عالم بتا توسب كوبدايت پرجمع فرماديتا) فَسكَلا فَكُونَنَّ مِنَ الْمَلِينَ (اوراگرالله عابتاً كمت كمطابق ب-آپالله كا عمت اورقضاو فقر ريراضي رين -

پرفرمایا اِنْمَا یَسْتَجِیْبُ الَّلِیْنَ یَسْمَعُونَ (حَنْ کوون الوگ قبول کرتے ہیں جوقبول کرنے کے ارادہ سے سنت ہیں )وَالْمَسُوتِی یَبْعَثُهُمُ اللهُ (اور مُردہ لوگ یعنی کافرجن کے دل مُردہ ہو بچے ہیں اللہ تعالی انہیں قیامت کے دن اُٹھائےگا) فَہُ اِلْکَیْهِ یُوْجَعُونَ (پھرای کی طرف لوٹائے جائیں گے) اور اپنے عقیدہ اور عمل کی سزایالیں گے۔

پھرفرمایا: وَقَالُوا لَوْ اَلاُنْزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ (اوراُن اوگول نے کہا کہ کیوں نیس اتاری گئی نشانی ان کے رہی طرف سے) نشانیاں تو بہت تھے لیکن جوانی تجویز کردہ نشانی چاہتے تھے اس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی اس کے جواب میں فرمایا۔ قُلُ اِنَّ اللهُ قَادِرٌ عَلَیٰ اَنْ یُنْزِلَ آیَةً (آپ فرماد یجئے کہ بلاشباللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ نشانی تا ذل فرمائ ) وَلٰکِنَّ اکْتُورَهُم لَا یَعْلَمُونَ (لیکن اُن میں سے بہت سے اوگنیس جانے ) اللہ تعالی ان کا پابند نیس کہ تا ذل فرمائ ) وَلٰکِنَّ اکْتُورَهُم لَا یَعْلَمُونَ (لیکن اُن میں سے بہت سے اوگنیس جانے ) اللہ تعالی ان کا پابند نیس کہ ان کے کہنے کے مطابق مجرزات پیدا فرمائ کی مطابق مجرزہ پیدا نظر مائات ہوتی ہے اور یہ بات بھی بچھنے کی قدرت نہیں ہوتی ہے اور یہ بات بھی بچھنے کی شمانی اگر مجرزہ فلا بر ہوجائے اور پھر بھی نہمان قور کھرؤھیل نہیں دی جاتی ۔ ان کو صرف عناد ہے قبول کہ تا بیکن اس کی نہیں اور اپنا بھلا بر انہیں جانے۔

وكافرن كات في الكرض وكر للير يطير وبعنا كي الكراك المكافئ الكف كافتطنافي الكرت المردي كافران كالكرن كالمردي كافران كالكرن كالمردي كافران كالكرن كالمردي كافران كالكرن كالمردي كافران كالكرن كالمرد كالمرد كالمرد كالمرد كالمرد كالمرد كالمرد كالمرد كالكرن كالكرك كالكرن كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرن كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كا

#### مَاتَنْ عُوْنَ النَيْرِ إِنْ شَكَةً وَتَنْسُونَ مَا تَثْيِرُنُونَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ

جى كالرفة أب يكارت بوراورة جوثرك كرت بوأب بحول جات بو

#### چو پائے اور پرند ہے تہہاری طرح امتیں ہیں اللہ سب کومشور فرمائے گا

قسفه مديسو: ان آيات مساول توية تايا كرزمين پرجو بھي چلندوالے چلتے ميں اور جو پرندے اپنا بازوں سے اُڑتے ميں سبتہاری طرح كى امتيں يعنى مختلف جماعتيں ميں۔ان كے احوال محفوظ ميں۔ان سے متعلقہ امور مقرر ميں ان كى جو مسلحين ميں ان كے مطابق زندگياں گذارر ہے ميں سبكواللہ كى تقديرا ورتد بير شامل ہے۔

قال صاحب الروح امع امثالكم في ان احوالها محفوظة وامورها معينة ومصالحها مرعية جارية على سنن السداد منتظمة في سلك التقدير ات الالهية والسديسيرات المرح بين كمان كمالات مخوظ بين اوران كم الالهية والسديسيرات المرح بين كمان كمالات مخوظ بين اوران كم معلمات معمن بين اوران كم معلمات معمن بين الدين بين الدين بين الدين المراق عن المراق بين بين بين بين الدين المراق عن المراق بين الدين بين الدين المراق على المراقب المراقب

پرفر مایا مَا فَوْطُنَا فِی الْکِتْبِ (ہم نے کتاب میں کوئی چیزیس چیوڑی) اور محفوظ میں ساری کا کتات اوراس کے احوال کھے ہوئے بیں اس میں کوئی چیز الی نہیں جونہ کھی گئی ہوئجو جا نور اور پرندے موجود ہیں اور آ کندہ ہوئے تقدیران سب کو بھی شامل ہے۔ انسانات اور جٹات جو ملکف ہیں تقدیر صرف انہی پر شمل نہیں۔ بلکہ دوسری مخلوق کو بھی شامل ہے۔ پھر فر مایا فُمَّ الی زَبِّهِم یُحُشُووُنَ (پھراپنے رب کی طرف جمع کے جا کیں گے) یعنی موت کے بعد قیامت کے دن سب جمع ہوں کے اور پھراپنے اعمال کا بدلہ پاکیں گئے معاندین ایے مجزات کی فرمائش کرتے تھے جن کو اپنے پاس سے تجویز کرتے تھے اور موت کے بعد زندہ ہونے کے بھی مشکر تھے اوان کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ اتن مخلوق ہوا انسان میں ہیں ہے مور کے اور اسٹے انسان کی یا داشت کیے دہے گ

اس کا استبعاد رفع فرما دیا کہ نہ صرف سارے بنی آ دم بلکہ جتنی بھی مخلوق ہے چرند پر ندتمام چو پائے حیوانات سب
تہاری طرح سے اُسٹیں اور جماعتیں ہیں اور سلیح محفوظ میں مذہر ج ہیں اور اس کی تعداد بنی آ ہم سے بہت زیادہ ہے۔
لوح محفوظ میں اندراج سے کوئی چیز چھوئی ہوئی نہیں ہے۔ تہارا اور اُن سب کا زندہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ خالق
تعالیٰ شانۂ کے علم سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی ایک ایک فرد کا اُسے علم ہوہ ساری مخلوق سے پوری طرح با خبر ہے۔ یا در کھنے
کے لیے اُسے کی ضرورت نہیں چر بھی سب کھ کتاب میں کھودیا ہے۔

جوتو میں مکلف ہیں انسان اور جنات ان کا تو حساب ہونا ہی ہے۔ جانوروں کوبھی آپس میں بدلے دلائے جائیں گے

حضرت ابو ہرمی ہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن تم ضرور بالضرور الل عقوق کے حقوق ادا کرو کے یہاں تک کہ بے سینگوں والی بکری کوسینگوں والی بکری سے بدلہ دلایا جائیگا۔ (اگر سینگ والی نے اُسے دنیا میں مارا ہوگا) (رواہ لم جام ۲۳۰)

مصیبت میں صرف الله کو پکارتے ہو: اس بعدار شادفر مایا فُلُ اَرْفَیْتَکُمُ اِنُ اَسَّکُمُ عَذَابُ اللهِ اَوَ اَتَّکُمُ اللهِ اللهِ اَوَ اَسَّکُمُ اللهِ اَوَ اَسَّکُمُ اللهِ اَوَ اَسَّکُمُ اللهِ اللهِ اَوَ اَسْتُکُمُ اللهِ اللهِ اَوَ اَسْتُکُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اییانیس ہے بلکہ جب مصیبت پڑتی ہے واللہ تعالی ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہوا در صرف ای سے دفع مصائب کا سوال کرتے ہو۔ اس وقت معبود ان باطلہ کو بھول جاتے ہو۔ اگرتم ہے ہوکہ معبود ان باطل کی عبادت سے نفع پنچا ہے و اُن کو بھوڑ کرصرف اللہ تعالی ہی کی طرف آڑے وقت میں کیوں متوجہ ہوتے ہو معلوم ہوا کہ بیجھوٹے معبود جوتم نے بنار کھے ہیں کی بھی نفع اور ضررکے مالک نہیں بھران کو بکار نا اور ان کی عبادت محض جماقت نہیں ہے واور کیا ہے؟ بھر فر مایا بَلُ اِیّاہُ تَدُعُونَ بَعْدَ فُونَ اللہ بی کو پکار تے ہو بھروہ واس مصیبت کو دور کردیتا ہے میں کے دور کرنے کیا کہ اور مصیبت کو دور کردیتا ہے جس کے دور کرنے کیلئے اسے پکارا اور مصیبت کے وقت ان کو بھول جاتے ہوجن کوشر کی مظہراتے ہو۔

ولقان ارسلنا الی امیر من قبل فاخن نائم بالباساء والضراء لعلائم یتضرعون فلول اذ اور ہم نے آپ سے پہلی اموں کی طرف رسول بھے سو ہم نے اس کوئی کے ذرید اور تکلیف کے ذرید پڑا تا کہ وہ عاجن کریں۔ سو کوں جاء کھی بالسنا تضرعوا والکن قست قانی تھم وزین لھو الشیطی ما کانوا یعملوں فلک المانی ایم کانوں کے مکالیات نہوں نے عاجزی نہ کی جب اُن پر ملا عذاب آیا کین اُن کے دل عند ہو گے اور شیطان نے اُن کے اعال کو مزن کر کے دکھایا۔ سو جب

# نسوا مَا ذُكِرُوْ إِنِهِ فَتَعَنَا عَلَيْهِ مَ ابُواب كُلِ شَى عِلْ حَتَى إِذَا فَرِحُوْ الْهِمَ أُوْثُو الْحَلُ لَهُمَ وَمَا الْحَدُو الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ اللّهُ وَالْحَدُولُ اللّهُ وَلَا الْحَدُولُ الْحَدُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْحَدُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# سابقدامتوں کا تذکرہ جوخوشحالی پراترانے کی وجہسے ہلاک ہوگین

قصد بیس : ان آیات میں پیملی امتوں کا حال بتایا اور نی اکرم الکو خطاب کر کفر مایا که آپ سے پہلے جوامتیں گذری ہیں ہم نے اُن کے پاس بھی اپنے رسول بھیجے انہوں نے اُن کو جھٹلایا لہذا ہم نے اُن کو تختلاف کے ذریعہ پکڑلیا لفظ الْبَاساء و الصَرّاء کے عموم میں وہ سب تکلیفیں واخل ہیں جوعام طور پر اہل دنیا کو افرادی اور اجتماعی طور پر وقافو قانی پنچی رہتی ہیں۔

قط بھوک مہنگائی وبائی امراض جانوں اور مالوں کا نقصان ہیسب چیزیں ان دونوں لفظوں کے عموم ہیں آ جاتی ہیں۔
جب ان چیزوں کے ذریعہ اللہ تعالی نے ان کی گرفت فرمائی تا کہ عاجزی کریں اور گڑ گڑا کمیں اور اپنے کفر ہے تو بہ کریں تو
وہ الٹی چال چلے اور بجائے تفرع وزاری کے اور تو بہ اور عاجزی کے اپنی گمرابی اور معصیت ہیں ہی گئے رہے ان کے دل
سخت ہوگئے ۔ اور شیطان نے ان کے اعمال کوان کی نظروں میں اچھا کر کے دکھا یا اور بتایا کہ تم جس طریقہ پر ہویہ خوب اور
بہتر ہے۔ جب مص بنب اور تکالیف کے باوجود حق کو اختیار نہ کیا اور کفرسے باز نہ آئے اور حضرات انبیاء علیم العسلاق ق
والسلام کی تعلیم اور تبلیخ کو بھول بھلیاں کر دیا تو اللہ تعالی نے ان کے لئے ہر چیز کے دروازے کھول دیے یعنی بہت زیادہ
نعتیں دیدیں اور مال ومتاع سے نواز دیا۔خوب آ رام وراحت سے عیش وعشرت کی زندگی گذار نے گئے اور اللہ تعالی کی

یعن بی خیال ہی ندر ہا کہ جس ذات پاک نے رفعتیں عطافر مائی ہیں اس کے حضور میں جھکیں جب بیرحال ہو گیا تو اللہ پاک نے اچا تک ان کو گرفت فر مائی اورعذاب میں مبتلا فر مادیا۔اور اب ہالکل ہی رحمت سے ناامید ہو گئے۔اور اس طرح سے ظالموں کی جڑکٹ گئی اور ان کا کوئی فر د باقی ندر ہا۔

وَالْحَدُمُ دُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ (سبتعريف الله تعالى بى كے ليئے ہے جوسب جہانوں كارب ہے) اس نے وُ كھ تكليف ميں جتالا كر كے رجوع كرنے كا موقع ديا پھر نعتوں سے نواز الكن وه كى طرح باز ندآ ئے الله تعالى نے اپن حكمت كے موافق ان كوسفى رہتى سے مناديا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری اُمت پیدا فرمادی۔ایک امت ہلاک ہوئی تو دوسری امت نے وہی طرز اختیار کیا جو اُن سے پہلی امت کا تھا۔

شکر کا مطلب اور شکر کی اہمیت: کی فردیا جماعت کے پاس جوبھی کوئی نعت ہواس پرلازم ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے سمجھاوراس کا شکر گذار ہو۔ دل سے بھی شکر گذار ہواورا پنے اعضاء وجوارح کوبھی فرماں برداری بیس لگائے اور نافر مانی سے بچاہئے تا کہ بچے معنوں بیس شکر گذار بن جائے۔ اگر کی فردیا قوم یا جماعت کے پاس کوئی فعت ہوتو نہ اس پر انزائے اور نہ فعت دی ہے جواللہ تعالی کی فرما نبرداری کے انزائے اور نہ فعت ہوتو وہ فعتیں نعتیں نہیں رہتیں کیونکہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ گرفت اور عقاب وعذاب کا سبب بن جاتی ہیں۔

نعتیں ہوں اور ان سے ساتھ اعمال صالحہ ہوں توبیاللہ کا مقبول بندہ ہونے کی دلیل ہے اگر نعتیں ہوں اور نافر مانی ہو اور یہ سمجھ کہ میں اللہ کا مقرب بندہ نہ ہوتا تو پنعتیں مجھے کیوں ملتیں۔ پیھانت اور بے دقونی کی بات ہے جواللہ تعالیٰ کے نظام کو بنی سے بے خبری پڑی ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم اللہ نے فرمایا کہ جبتم کی بندے کودیکھو کہ گنا ہوں کے باوجود اللہ تعالی اُسے دنیا کی محبوب چیزیں دے رہا ہے توبیا سندران ہے (جس کا معنی بیہ ہے کہ ڈھیل دیکر نعتیں عطافر ما کراُسے گنا ہوں بیں بر تی کا اور زیادہ موقع دیا جا رہا ہے تا کہ زیادہ وہ عذاب میں برتا ہو) اس کے بعدرسول اللہ اللہ اللہ اُسے اُسے اُسکوا مَا ذُکّورُ وُا بِهِ آخرتک الادت فرمائی (مفکلو قالمصابی سم سم سے)

بانسان کی کیسی نانجی ہے کہ فدھت سے کے راہ پرآتا ہواد فدھت اور عذاب سے جرت عاصل کرتا ہے۔ سورة اعراف بیل فرمایا وَ مَسَا اَرْ سَلْنَا فِی قَرْیَةِ مِنْ نَبِی اِلَّا اَحَلْنَا اَهُلَهَا بِا لَبَاْسَآءِ وَالطَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَطَّرُعُونَ ه فُمَّ المَا اَلْمَا اللَّمَ اللَّهُ وَالسَّرَاءُ وَالْمَا اللَّمَ اللَّهُ وَلَّمَ لَا اللَّمَ اللَّهُ ال

مصائب اور آفات سے عبرت لینے کی بجائے گناہوں پراصراد کرتے رہنااور عبرت لینے کی بجائے یہ کہ کرخود فرین میں جٹلا ہونا یہ قودنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے ہمارے آباؤ واجداد بھی ڈکھ تکلیف میں جٹلا ہوئے ای طرح ہم پر بھی مصیبت آگئے ہے یہ اور زیادہ حماقت کی بات ہے مصائب کا سبب گناہوں کو نہ بھٹا اور گناہوں پر اڑے دہنا اور یہ کہنا کہ یہ قودنیا

مس بوتای آیا ہے بری برخی ہے اُعَاذَنَا اللهُ مِنُ لَد لِکَ

فرح محمود اور مدموم: فرح عربي مين خوش مونے كوكتے مين اوراسى دوصور تين مين ايك اس بات كى خوشى كه الله تعالی نے ہم کونعت عطا فر مائی کرم فرمایا مہر پانی فر مائی اور پھر زبان اور قلب کے اقرار اور شکر کے ساتھ اطاعت و فر ما نبرداری کے کامول میں لگےرہیں۔ بیفرح اورخوشی محود ہے۔

سورة يونس ممل فرمايا قُلُ بِفَصْلَ اللهِ وَبَوَحُمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفُوحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ

(آ فرماد بیجے کداللہ کے فضل اوراس کی رحمت پرخوش ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کووہ جمع کررہے ہیں )

اور فرح کی دوسری صورت میہ ہے کہ نعتوں پر اترانے لگے۔خالق کویاد نہ کرے نعتوں میں مست ہو جائے اور میسمجھے كدبيسب چيزين ميرے ہنرے حاصل ہوئيں۔ او يورجو فسو حوا بسما اُؤتُوا فرماياس سے يبي اترانے والا تعتين دين والي والنفر كالمراد بقارون كي قوم في السي كما لا تَفْرَحُ إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِين (كرتو مت إتراب بيشك الله تعالى اترانے والوں كودوست نہيں ركھتا )اس پرقارون نے جواب ميں كہا إنسَّما أُوبِيُنُه عَنبي عِنْدِينَ (كه مجھے جو پچھ ملاہے ميرے علم ہي كي وجہ سے ملاہے) دينے والے كو بھولا اپنے كمال كامدى ہوا۔ لامحالہ ا پینے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا مالداری اور تنگدتی کے ذریعہ آنر مائش ہوتی ہے تنگ دسی میں راہ حق پر اور اعمال صالحه يرباتى ربنااور گناموں سے بچاا تنامشكل نہيں جتنا كه مالدارى ميں حق يرجمنااوردين يرچلناد شوار ہوتا ہے۔

حضرت کعب بن عیاض رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ ہرامت کے لئے ایک فتنہ ہے اورمیری امت کا فتنہ مال ہے (مشکلوة المصابح ج ٢٥ ٢٣٢)

حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں ننگ دی کا خوف نہیں لیکن مجھے تہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ دنیا خوب دے دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دے دی گئتھی پھرتم اسکی رغبت میں آپس میں مقابلہ کرنے لگوجیسے ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا پھروہ متهيس بلاك كرد \_ جيسے انہيں بلاك كرديا\_ (رواه البخارى جاص ٩٥١ ومسلم ج٢ص ٥٠٨)

قُلْ أَرَّيْ يَتُمُ إِنْ آخَ نَا اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَاٰ كُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوْ يَكُمْ مِنْ إِلَّ عَيْرُ اللَّهِ پ فرما دیجئے کہ اگر اللہ تنہارے کان تمہاری آ تکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سواکون معبود ہے يَأْتِنِيُكُمْ بِهِ ۚ أَنْظُرُكِيْفَ نُصَرِّفُ الْآلِيتِ ثُمَّ هُمُ يَصُدِفُونَ ۞ قُلْ اَرْءَيْتَكُمْ إِنْ الْلَكُمُ یہ چزیں دیدے۔ دیکھ کیجئے! ہم کس طرح دلائل بیان کرتے ہیں پھروہ اعراض کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے! اگرتم پر اللہ کا

#### اگراللدتعالی سننےاورد کیھنے کی قوت سلب فرمالیں تو کون دینے والا ہے

قد فلللدی ان آیات میں انذاراور تبشیر ہے۔ اوّل تو یفر مایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سننے اورد کیھنے کی قوت کوئم کردے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے جس سے ندو کھ سکونہ سن سکونہ بچھ سکوتو بتا وَ اللہ کے سواکون سامعبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں دیدے۔ طاہر ہے کہ اللہ کے سواایہ اکوئی نہیں۔ پھر اللہ کوچھوڑ کر کسی غیر کو معبود بنانا کہاں کی تقلندی ہے؟ پھر فر مایا اللہ تعالیٰ کا عذاب اچا تک بے خبری میں بھی آسکتا ہے اور خبر داری میں بھی۔ اگر عذاب آجائے تو ظالم بی ہلاک ہوں گے لہذا ظلم کرنے والے ظلم سے باز آجا کیں۔ سب سے بڑا ظلم شرک اور کفر ہے اسکو بھی چھوڑ دیں اور دوسرے مظالم سے بھی رُک کرنے والے ظلم سے باز آجا کیں۔ سب سے بڑا ظلم شرک اور کفر ہے اسکو بھی چھوڑ دیں اور دوسرے مظالم سے بھی رُک جا کیں پھر فر مایا کہ پیغیبروں کو خوش خبری کے لئے اور ڈرانے شے لئے بھیجا جاتا رہا ہے ان کی بشارت کو جس نے قبول کیا اور جنہوں نے اللہ کی بتال کہ وورست کیا سو ایسی لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ آئیں کوئی خوف ہوگا اور جنہوں نے اللہ کی آیات کو جشالایا اور نبیوں کی دعوت پر ایمان نہ الیک کوئا فر مانی کی وجہ سے عذاب کینچے گا۔

نبوت کے لوازم میں مالدار یا غیب دان ہونانہیں ہے: لوگ سیجھتے تھے کہ بی مال ودولت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ ہونا چاہئے۔ چونکہ اہل دنیا کے نزدیک دنیا ہی بڑی چیز ہے اسلے نبوت اور رسالت کا مدار بھی مال زیادہ

ہونے پر بچھتے تھے ایسے لوگوں کی جاہلانہ بات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ قُسلُ لَا اَقُولُ لَکُمْ عِنْدِیُ حَزَ آئِنُ اللهِ (آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں بینہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں) خزانے پاس ہونا نبوت ورسات اور مقبولیت عنداللہ کی دلیل نہیں ہے۔ جس بات کی دعوت دی جارہی ہے اس میں غور کرواواُن دلاکل کو بچھو جواثبات رسالت کے لئے پیش کئے جارہے ہیں۔ مالدار ہونے کو نبوت کا معیار بنانا جاہلانہ بات ہے۔

کچھلوگ یوں کہتے تھے کہ غیب کی باتیں بتاؤں تو ہم آپ کوسچا جانیں ان کوبھی جواب دیدیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آنخطرت ﷺ سے اعلان کرادیا کہ وَلَا اَعُلَمُ الْغَیْبَ (میں غیب نہیں جانتا ہوں) غیب کاعلم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ وہ جس کو جتنا جا ہے عطافر مادے اور غیب دانی نبوت ورسالت کی یا مقبولیت عنداللہ کی شرطنہیں ہے۔

بہت ہے لوگوں کو آج بھی دیکھاجا تا ہے کہ مرشدین صالحین اور مسلمین سے رجوع نہیں کرتے کیونکہ وہ لوگ غیب کی خبر ہی نہیں بتاتے اور جوشعبد ہے بازگدیاں سنجالے بیٹے ہیں اٹک بچو کا بنوں کی طرح کچھ باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ فن باتوں میں ہے کوئی بات ٹھیک نکل جاتی ہے آن ہی لوگوں کے پیچے لگ جاتے ہیں اور اُن کو اللہ کا مقبول بندہ ہجھ لیتے ہیں اور نہ بیرزگ کی دلیل ہے شف بعض ہوسے ہیں۔ کشف شرعًا بالکل معتبر نہیں اور نہ بیرزگ کی دلیل ہے کشف بعض مرتبہ فاسقوں بلکہ جانوروں اور دیوانوں کو بھی ہوتے ہیں۔ کشف شرعًا بالکل معتبر نہیں اور نہ بیان اور اعمال صالحہ پراور مرتبہ فاسقوں بلکہ جانوروں اور دیوانوں کو بھی ہوتا ہے اسکومقبولیت عنداللہ کی دلیل سجھنا غلط ہے ایمان اور اعمال صالحہ پراور تقویل کے در میں مبتلا ہیں ان کوئر شد بنا نا اور اُن کا معتقد ہونا بہت ہوئی گراہی ہے۔

پھر فرمایا وَلَا اَقُولُ اِنِّیُ مَلَکُ (آپ فرماد بجئے کہ میں پنہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں) لہذا میرے اندر فرشتوں والی صفات تلاش نہ کرو۔اللہ تعالی کی حکمت اس میں ہے کہ انسانوں کا نبی انسان ہی ہو۔انسانوں میں گھل مل کران کی حاجات کواور صفات کو جان کرا حکام سکھائے۔قول سے بھی تربیت کرے اور عمل سے بھی۔

مشرکین کواعتراض تھا کہ مَالِها ذَا الرَّسُولِ یَا کُلُ الطَّعَامَ وَیَمْشِیُ فِی الْاَسُواقِ (اس رسول کا کیا حال ہے کہ کھانا کھانے کا طریقہ اور کھانا کھانے کے بھان کھانے کا طریقہ اور بازار کا حکام کھانا کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نی کھانا نہ کھائے اور بازار میں نہ جائے تو متعلقہ احکام کون بتائے۔ منصب نبوت کے تعلق جوان کے فلط اشکالات یا معاندا نہ اعتراضات تھے۔ نہ کورہ بالا آیت میں ان سب کی تر دیوفر مائی۔ اِن اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُو ُحیٰ اِلَیُ (آپ فرمادیں کہ میں قوصرف اس کی اتباع کرتا ہوں جومیری طرف وی کی جاتی ہیں وی بازی کی بابند ہوں جو کم الی ہوتا ہے اس پرخود کھی کمل کرتا ہوں اور تہیں وہی بتا تا ہوں آخر میں فرمایا قُلُ هَالُ هَا یُسُنَوِی اللّهُ کَا اِبْدَ مِنْ وَاللّهِ کَا بِابِر اِبر ہوسکتا ہے نا بینا اور بینا ) یعنی پدونوں برا برنہیں ہو سکتے تمہار ہے پاس اللّٰد کی الکّا غیر میں والی میں ایک اللّٰد کی والیہ کی اللّٰد کی اللّٰد کے ملے والمُ صِیدُ وَالْمَ صِیدُ وَالْمَ صِیدُ وَالْمَ اللّٰمِ مِنْ مَا وَالْمَ مِنْ مِنْ اِللّٰمَ مِنْ وَالْمَ مِنْ وَالْمَ مِنْ مُنْ وَالْمَ مِنْ وَالْمَ مِنْ وَالْمَ مِنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمَ وَیْمَ کُمُ اللّٰمُ مِنْ وَالْمَ مِنْ وَالْمَ مِنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمَ مُنْ وَالْمُ مِنْ وَا الْمَ مُنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمَ مِنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمُ مُنْ وَالْمُ وَالْمِنْ وَالْمُ وَلَّى وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ مُولِي مُنْ مُولِوْلُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ مُولِقُ

لیکن تمام کا ئنات اور غیر کا ئنات کوعلم محیط ہوتا بیصرف الله تعالیٰ ہی کی صفت ہے اس لئے عالم الغیب علی الاطلاق صرف الله ہی ہے وہ عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادة بھی۔

ان ٹی باتوں میں سے میم ہے کہ لوگوں نے قرآن وحدیث کے خلاف اپنے عقیدے بنالئے اور رسول اللہ ﷺ کاعلم اللہ تعالیٰ کے برابر بتادیا۔اورسول اللہ ﷺ کومجی عالم الغیب کہنے لگے۔

صدیث شریف میں میہ بھی ہے کہ آپ نے فر مایا میں جوشفاعت کے لئے سجدہ میں سر رکھونگا تو اللہ کی وہ حمدیں بیان کروں گا جواُسی وقت اللّٰدمیرے دل میں ڈالیس گے۔ (مشکلو ۃ المصابح ص ۸۸۸)

اس سے بھی صاف اضح ہے کہ موت کے وقت سے پہلے بھی سب علوم نہیں دیئے گئے۔ محبت کے دعویدار قرآن و حدیث کی تصریحات بھی نہیں مانتے۔ طذامن العجائب۔

وَانْذِنْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَّى رَبِهِ مِلِيْنَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَإِلَّ وَلاشَفِيْعُ

اورآ پاس کے ذریعے ان کو گورائے جواں بات سے ڈرتے ہیں کدوا پنے رب کے پاس ایک حالت میں جمع کئے جائیں گے کہ ندان کا کوئی مد گاں و گااور نہ کوئی شفاعت کرنے والا۔

العلامة المناف المناف

# صبح وشام جولوگ اینے رب کو پکارتے ہیں انہیں دور نہ کیجئے

قضسيو: ان آيات ميں اول تورسول اكرم عليه كوخطاب فرمايا كر آن كذريدان لوگوں كوڈرائي جواس بات سے ڈرتے ہيں كار در الله اللہ اللہ كار كوئى مدد گار اور سفارش كرنے والا نه ہوگا۔ آپ اُن كوئى مدد گار اور سفارش كرنے والا نه ہوگا۔ آپ اُن كوئيلغ كريں تى پہنچا كيں اس اميد بركه كفر سے اور معاصى سے في جا كيں۔

فقراءِ صحابہ کی فضیلت اور کی ولداری کا حکم: معالم التزیل جسم میں ہے کہ حضرت سلیمان فاری اور خباب بن الارّت رضی الله عنهان فاری اور خباب بن الارّت رضی الله عنهان فرمایا کہ بیر آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ اقرع بن یابس سمی اور عُدینه بن رحصن فزاری اور دوسرے لوگ جو مؤلفة القلوب میں سے تھے رسول الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے (بدلوگ الله علیہ الله علیہ کی مناز خباب اور بعض دیگر صحابرضی الله الله علیہ کی الله علیہ کار خباب اور بعض دیگر صحابرضی الله الله علیہ کار خباب اور بعض دیگر صحابرضی الله الله علیہ کار خباب اور بعض دیگر صحابرضی الله الله علیہ کار خباب اور بعض دیگر صحابرضی الله الله علیہ کار خباب اور بعض دیگر صحابر ص

عہم کے ساتھ تشریف فر ماہیں بیدہ صحابہ سے جنہیں دنیادی اعتبارے کم ور سجھاجا تا تھا۔ آنے والے رؤسانے جب اُن کو

آپ کے پاس بیٹھا ہواد یکھا تو ان پر تھارت کی نظریں ڈالیں اور رسول اللہ علیہ ہے گئے فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا

کہ اچھا ہوتا آپ ممتاز جگہ پر بیٹھے اور ان لوگوں کو ہم ہے دور کر دیتے۔ ان کے گیڑوں میں ہُو آربی ہان سے ہم محفوظ

ہوجاتے ان حضرات کے اُس وقت اُونی کپڑے تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے کپڑے موجود نہ تھے۔ ان رؤسانے کہا کہ

اگر ان کو ہٹا دیں اور اپنے ہوں و درکر دیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور پھھ حاصل کریں آپ نے فرمایا میں موشین کو دور

کرنے والانہیں ہوں۔ انہوں نے کہا تو آپ یوں سیجئے کہ ہمارے لئے کوئی مجلس خاص مقر رفر ما دیجے تا کہ عرب لوگ

ہماری فضیلت جان لیس آپ کے پاس عرب کے وفد آتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ عرب کوگ ہمیں

ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھیں۔ جب ہم آیا کریں تو آپ ان کواٹھا دیا کریں۔ پھر جب ہم فارغ ہوجا ئیں تو آگر آپ

چاہیں تو ان کے ساتھ تشریف رکھیں آپ نے فرما یا ہاں! یہ کرسکا ہوں کہنے گھاس بات کی تو یش کے لئے ہمیں پھر کھا کھ کر

و تی ہم ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ای وقت جرائیل علیہ السلام آیت کریم و کو کو تَظُورُ دِ الَّذِیْنَ یَدُعُونَ رَبَهُمُ کے و وقت ہم ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ای وقت جرائیل علیہ السلام آیت کریم و کو کو تَظُورُ دِ الَّذِیْنَ یَدُعُونَ رَبَهُمُ کے کرماز ل ہوئے۔

جب بيآيت نازل ہوئى تورسول الله عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفُسِهِ الرَّحْمِةُ (ثَم پِسلام ہوتہ ارب نے اپ عاضر ہوے تو آپ نے فرمایا سَلمَّ عَلَیْکُمْ کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلیٰ نَفُسِهِ الرَّحْمِةُ (ثَم پِسلام ہوتہ ارب نے اپ اور بر الله عَلَیْکُمْ کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلیٰ نَفُسِهِ الرَّحْمِةُ (ثَم پِسلام ہوتہ ارب بور بر الله علی الله عَلیْ نَفِورُ بر الله عَلیْ نَفِی بِسِورِ بر الله عَلیْ نَفِی بِی الله عَلیْ نَف رسورة کہف کی اید آیت نازل فرمائی وَاصْبِرُ نَفُسَکَ مَعَ اللّه لَیْنَ یَهُ عُونُ رَبّهُمُ عَلَیْ الله عَلیْ نَف رسورة کہف کی اید آپ ان کے ساتھ جم کر بیٹھے رہے جو اپ رب کوئی شام پار تے اور اکی رضا کو چاہتے ہیں) اس کے بعدرسول الله عَلیْ ہُم اللہ عَلیْ ہوں الله عَلیْ ہوں ہوں الله عَلیْ ہوں الله عَلیْ ہوں الله عَلیْ ہوں الله عَلیْ ہوں ہوں الله عَلیْ ہوں الله عَلیْ ہوں الله عَلیْ ہوں الله عَلیْ ہوں ہوں الله عَلیْ ہوں الله عَلی الله عَلیْ ہوں الله عَلیْ ہوں الله عَلیْ ہوں الله عَلیْ الله عَلیْ ہوں اللہ عَلیْ ہوں الله عَلیْ ہوں الله عَلیْ ہوں الله عَلیْ ہوں الله عَلیْ الله عَلیْ ہوں اللہ عَلیْ ہوں الله عَا مُو ہوں اللہ عَلیْ ہوں اللہ عَ

جب برماجرا ہوا تو آپ علی نے فرمایا المحمد الله الذی لم یمتنی حتی امونی ان اصبر نفسی مع قوم من امتی (سب تعریف الله کے ہے جس نے مجھاس وقت تک موت نددی جب تک کہ مجھے بی مخم نفر مایا کہ میں اپنی امت میں سے ایک جماعت کے ساتھ جم کر بیٹھوں) پھر ہم لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا۔ معکم المحیاو معکم المحمات ۔ (تمہارے ہی ساتھ میراجینا ہے اور تمہارے ہی ساتھ میرام رنا ہے)

الله جل شانهٔ نے ان لوگوں کی رعایت و دلداری کا حکم فرمایا یا جودین اسلام قبول کر چکے تصاور اپنے رب ہے لولگائے

رہتے تھے۔ ان کی رعایت و دلداری منظور فر مائی اور مکہ کے رؤسانے جو یہ کہا کہ ان کو ہٹا دیا جائے تو ہم آپ کے پاس
بیٹھیں گےان کی درخواست روفر مادی اور حضوراقدس علیات نے جوان کی دلداری کا خیال فر مایا تھا (جواس مشفقانہ جذبہ پر
بیٹھیں گےان کی درخواست روکی کے ہیں۔ اگر اُن کو مجل میں بعض مرتبہ ساتھ نہ بٹھایا تو محبت اور تعلق میں کمی کرنے والے نہیں
ہیں۔ اور بیروسا جو علیحہ مجلس کے لئے درخواست کررہے ہیں ان کی بات مان کی جائے تو ان کا بہانہ بھی ختم ہوجائے اور
ممکن ہے کہ ہدایت قبول کرلیں )اس خیال کی بھی اللہ تعالی نے تائیز ہیں فرمائی۔

اس سے جہاں ان حضرات صحابہ کی فضیلت معلوم ہوئی جن کوغر بی کی وجہ سے رؤسا عِرب نے حقیر سمجھا تھا۔ وہاں بیہ بھی معلوم ہوا کہ جولوگ اسلام قبول کر چکے ہوں ان کی رعایت اور دلداری ان لوگوں سے مقدم ہے جو ابھی تک مئرین اسلام ہیں۔

دورکرنے کی وجہ یہ ہوسکتی تھی کہ ان میں اخلاص نہ ہوتا جب آپ کے ذمہ ان کے اخلاص کی تفتیش نہیں تو آپ ان کو کیوں دورکرتے ہیں۔ اور آپ کا حساب بھی ان کے متعلق نہیں کہ وہ آپ کی تفتیش کریں۔ بلکہ اس کا تواحمال بھی نہیں ہے کہ امت اپنے پیغیبر کے باطن کے احوال معلوم کرلے کیونکہ ایمان کے ساتھ یہ بات جمع نہیں ہوسکتی محمل کو متیقن کمیساتھ میار قرار دمے کر امت کے تفتیش حال باطنی کی فی فرمادی۔

جولوگ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں ان کے غیر مخلص ہونے کی کوئی ظاہری وجہنیں۔ تو ان کو کیوں دور کیا جائے۔ای صورت میں ان کودور کیا جائے گا توبیظ کمی بات ہوگی۔صاحب دوح المعانی ج 2ص۱۹ میں لکھتے ہیں۔

وانما وظيفتك حسب ما هو شان منصب الوسالة النظر الى ظواهر الامور واجراء الاحكام على موجبها وتفويض البواطن وحسابها الى اللطيف المنجيب وظواهر هؤ لاء دعاء ربهم بالغلوة والعشى اه الى ان قال (وما من حسابك عليهم من شئ عطف على ما قبلة وجئ به مع ان المجواب قلتم بذلك مبالغة فى بيان كون انتفاء حسابهم عليه السلام بنظمه فى سلك ما لا شبهة فيه اصلاً وهو انتفاء كون حسابه عليه الصلواة والسلام اه) (جيها كرمنا بالتحت مبالغة فى بيان كون انتفاء حسابهم عليه السلام بنظمه فى سلك ما لا شبهة فيه اصلاً وهو انتفاء كون حسابه عليه الصلواة والسلام الهرام الله والمنطق وتربيا كرمنا بهادر بالمنى معاملات كوادران عراب كولويف وتبير كون الله المنطق الله المنطق والمنطق المنطق والمنطق المنطق والمنطق والمنطق المنطق والمنطق المنطق والمنطق المنطق المنطقة المن

پیقدریاس صورت میں ہے جبکہ حسابھہ اور علیہ کی خمیری الّذِیْنَ یَدُعُونَ رَبَّهُم کی طرف راجع ہوں اور بعض مفسرین نے ان خمیروں کو روسائے مشرکین کی طرف راجع کیا ہے اور آیت کا بیہ مطلب بتایا ہے کہ بیلوگ ایمان لا کیں یا نہ لا کیں آپ فرباء سلمین کے مقابلہ میں ان کی پرواہ نہ کریں کیونکہ ان کے حساب کی ذمہ داری آپ پر نہیں جیسا کہ آپ کے حساب کی ذمہ داری آپ پر نہیں ۔ اگر یہ ذمہ داری آپ پر ہوتی یعنی ان کے مسلمان نہ ہونے پر آپ سے مواخذہ ہوتا تو اس صورت میں آپ ان کی وجہ سے خرباء سلمین کو کھل سے ہٹانا بانصافی ہے۔ فَتَطُودُ دَهُمُ فَتَکُونَ مِنَ الطَّالِمِیْنَ میں ای بانصافی کو بیان فرمایا۔

متنگیرین کی سز ااور مال و دولت بر گھمنٹر کر نیوالول کو تنبید: جن لوگوں کے پاس مال ودولت ہو۔ یا کسی متنگیرین کی سز ااور مال و دولت بر گھمنٹر کر نیوالول کو تنبید: جن لوگوں کے پاس مال ودولت ہو۔ یا کسی متنگیر میں متاب کے جون ابر افتد ارحاصل ہو۔ ان میں ایک یہ بہت بڑا مرض بھی ہوتا ہے کہ وہ غریبوں مسکینوں کو تقی ہیں انہیں اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ وہ پاس بیٹے میں حق کہ وہ سلام بھی کریں تو سلام کا جواب دینے میں خفت و ذکت محسوں کرتے ہیں اس کا تو اسلام میں داخل ہونے سے اور کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے سے دوکتی ہے۔ اور آخرت میں اس کا بڑا تعذاب ہے۔

ارشادفر مایارسول الله علی نے کہ متکبروں کو قیامت کے دن انسانوں کی صورت میں جمع کیا جائے گاان کے جسم استے چھوٹے ہوں گے جیسے چیو نے ہیں ان پر ہر طرف سے ذکت چھائی ہوگی۔ ان کو دوزخ کے جیل خانے کی طرف چلایا جائے گا جس کا نام بولس ہے۔ ان کے اوپر آگوں کو جلانے والی آگ چڑھی ہوگی۔ ان کو دوز خیوں کے جسم کا نچوڑ بلایا حاکے گا۔ (مشکو قالم مابع س ۲۳۳)

مال دودات پر گھنڈ کرنا اوراسکی وجہ سے تکبر کرنا اور دوسروں کو حقیق جانا بہت بڑی جماقت ہے۔ مالدار ہونا انسان کا کوئی کمال نہیں۔ یہ تو انسان کے وجود سے علیحہ ہ خارجی چیز ہے۔ انسان کے اپنے ذاتی جوعمہ ہ اخلاق ہیں جن ہیں تو اضع بھی ہمال نہیں۔ یہ تو انسان میں نفسیلت آتی ہے۔ اگر مال ہواور مال کو اللہ کی رضا کے لئے خرج کرے اور اللہ کا شکر گذار بندہ ہنے تو یہ بھی باندا خلاق میں شار ہوتا ہے۔ فی نفسہ مالدار ہونا کوئی انسان کی نفسیلت اور کمال کی چیز نہیں۔ اہل دنیا میں جو بیروائ ہے کہ مالدار اور صاحب اقتدار ہی کو بڑا سمجھا جاتا ہے خواہ کا فراور طحد اور زندیق اور ظالم اور فاسق وفاجر ہی ہوید دنیا والوں کی جمافت اور جہالت ہے اللہ تعالی کے زددیک ایمان محبوب ہے۔ ایمان والے خبوج ہیں۔ تقوی محبوب ہے اعمال صالحہ محبوب ہیں اس کے ہاں انہیں چیزوں سے فضیلت حاصل ہوتی ہے اور افغیلیت کی شان انہی بندوں کو حاصل ہے جن میں تقوی کے ور این آگر مَکُمُ عِنْدُاللهِ اَتُقْتُمُ ) جو فریب صحابہ تھان کی اللہ تعالی نے قدر دانی فرمائی اور رسول اللہ علی تھوئی ہے۔ ( اِنَّ اکْوَرُ مَکُمُ عِنْدُاللهِ اَتُقْتُمُ ) جو فریب صحابہ تھان کی اللہ تعالی نے قدر دانی فرمائی اور رسول اللہ علی تھوئی ہے۔ ( اِنَّ اکْورُ مَکُمُ عِنْدُاللهِ اِتُقْتُمُ ) جو فرودان کے یاس جم کر ہیٹھے رہا کرو۔ اور جن دنیا داروں کو آئی خضرت علی ہے کو حکم دیا کہ ان کوا ہے یاس سے مت ہٹاؤ۔ اور خودان کے یاس جم کر ہیٹھے رہا کرو۔ اور جن دنیا داروں کو آخضرت علی ہے کو کھم دیا کہ ان کوا ہے یاس سے مت ہٹاؤ۔ اور خودان کے یاس جم کر ہیٹھے رہا کرو۔ اور جن دنیا داروں کو آخفر سے علی میں جم کر ہیٹھے رہا کہ دوروں کو آخود کی دوروں کے انسان کوا ہے کیاس ہوئی ہے اس میں جم کر میٹھے رہا کہ دوروں کو کھوٹوں کو

ا پنے پاس بٹھا کر تبلیغ کرنا چاہتے تھے۔ اُ کلی شرط کیطر ف توجہ نہیں فرمائی حالانکہ آپاجز بہ شفقت پہنی تھا کہ بیلوگ کی طرح ایمان قبول کرلیں۔

## غنی اور فقیر کا فرق آ زمائش کے لئے ہے

ای طرح دوسری طرح کی جوچھوٹائی بڑائی پائی جاتی ہے اسکی دجہ سے بڑے بننے والے چھوٹوں کونظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک آز مائش ہے جن لوگوں کو کسی طرح کی برتری حاصل ہے وہ بجائے نعمت دینے والے کاشکراوا کرنے کے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں اگر چھوٹے لوگ نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ نعمت دینے والے کی طرف متوجہ ہوتے اور اس کاشکر اواکرتے لیکن مال ودولت اور اختیار اقتد ارکے نشیش دوسروں کو تقیر جانے کا طریقہ اختیار کر گیتے ہیں اور اس کا طریقہ اختیار کر بھے ہیں اور اس کا طرح سے امتحان میں فیل ہوجاتے ہیں اگر سب ہی برابر ہوتے تو کوئی کسی کو تقیر نہ جانیا۔

جولوگ مال و دولت اوراقتد اروالے بین ان کے تکبر کا بیعالم ہے کہ وہ اپنے کو ہر خیر کا مستحق بیں فریوں اور مسکینوں کو دینی برتری طنے کا بھی اہل نہیں سجھتے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بھٹی جن کے پاس ایک وقت کا کھانے کوئیس اس لائق بیں کہ ان کو ہدایت مل جائے اور ہم ہدایت سے محروم رہ جا ئیں۔ جس دین کو انہوں نے اختیار کیا ہے اگر یہ ہمارے دین سے بہتر ہوتا تو بیلوگ اسے کیوں اختیار کرتے۔

سورة احقاف يل فرمايا وَقَالَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ امّنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ (اوركافرول نے موشین کے بارے میں کہا کہ اگریہ چزبہتر ہوتی جوانہوں نے اختيار کی ہے تو يہ ہم ہے آ گے نہ بردھ جاتے ) دولت مند ہر طرح کی دینی و دنیاوی برتری کو اپنا پيدائش حق بیں اور بی خیال کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے دین کے خلاف دوسرادین افقیار کیا اگر چدولائل واضحہ کے اعتبارے وہ حق ہے کین چونکہ ہم نے اختیار نیس کیا اسلے وہ قابل قبول نیس اس طبقہ کے لوگوں نے اپنایہ حق خود سے تجویز کر لیا ہے اپنے خالق اور مالک کے قانون تکوینی اور شریعی کوئیس دیکھتے اور بیٹیس سے میں مال دیا وہ دوسروں کو ہدایت عطافر ماسکا ہے۔ مالدار ہی دین حق پر ہموں اور غریب ہی باطل پر ہمول یہ کوئی قانون تکوین ہوں اور غریب ہی باطل پر ہمول یہ کوئی قانون تکوین ہیں ہے۔ جے اللہ نے مال و دولت عطافر مایا ہے وہ غریبوں کو ختیر جانے کی بجائے منعم حقیق کی طرف

رجوع كرے۔اوروه طريقة الماش كرے جواس كرب كو پند باورناشكرى ونافر مانى سے پر بيز كرے اور جب تق بات پہنے جائے تو أسے فوراً قبول كرے۔ چونكه غريوں نے حق قبول كر ايا ہے اسلئے ہم اسے قبول نيس كرتے بلكہ ہم أسے حق سيجھتے بى نيس مالداروں كايد خيال مرا پا تكبر ہے۔ جو جمافت پر بنى ہے۔

الله جل شائ نے فرمایا آلیس الله بِا عَلَمَ بِالشَّا بِحریُنَ (کیاالله شکر گذاروں کوخوب نہیں جانا) بعن الله تعالیٰ کومعلوم ہے کہ شکر گذار ہیں اور اس شکر گذاری کی صفت ان کے لئے حق ہے کہ شکر گذار ہیں اور اس شکر گذاری کی صفت ان کے لئے حق بات کے اختیار کرنے اور حق پر جمنے کا ڈریعہ بن گئے۔ جن لوگوں کے پاس مال ودولت ہے وہ ناشکرے ہیں۔ اپنے کمراور کفران بعت کوئیس دیکھتے۔ ان غریبوں کو دیکھر نفرت کررہے ہیں۔ جن پر اللہ نے فضل فرمادیا اور ہدایت کی فحت سے نواز دیا۔

زمان نبوت میں ایے متکبر تھے جن کا ذکر آیت شریفہ میں ہوا۔ آج بھی ایے لوگ بیں جو لینے مال ودولت کے نشہ میں دین سے وابستہ رہنے والوں اور اسلامی اعمال دین سے وابستہ رہنے والوں کو تقیر سجھتے ہیں یہ لوگ اسلام کے دعوید اربھی ہیں کیکن اسلام پر چلنے والوں اور اسلامی اعمال اختیار کرنے والوں کو اقدار کا میں رہنے کا گھر اختیار کرنے والوں کو اور اسلامی امور سے نبیت رکھنے والوں کو تقیر جانتے ہیں۔ کہ ان کے کپڑے بھٹے ہیں رہنے کا گھر کھا ہے بھوکے پیاسے دہتے ہیں۔

معجد ومدرسہ تیجلق رکھنے والے مالدروں کی نظروں میں تقیر ہیں اور ساتھ ہی ہی گہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اسلام کے سب سے پہلے مؤ ذن حضرت بلال کے نام پراپنے بچوں کا نام رکھنے و تیار ہیں کیکن اپنے بچو کومؤ ذن تو کیا بناتے اذا دینے والے کو تقیر جانے ہیں۔ اور مجد کی روٹیاں کھانے والے کہہ کراسکی آ ہروگھٹاتے ہیں اور یہ نہیں جانے کہ مجد کی روٹیاں کھانے والے کہہ کراسکی آ ہروگھٹاتے ہیں اور جرام محکموں میں ملازمت روٹیاں کھانا حرام کھانے سے کہیں برتر اور بہتر ہیں ہے جورشوت اور سود لے کردولت جمع کی ہے اور حرام محکموں میں ملازمت کر کے جویش جمع کیا ہے جب آخرت میں وبال بنے گا اور مجد کامؤ ذن بخشا ہوا جنت میں جائے گائی وقت اس تکبر اور مالداری کا اور نفرت کرنے کا تیجے سامنے آ جائے گا۔

مالداری اورغربی مقبولیت عندالله کاسب بہیں ہے: جیے الدار ہونا فضیلت کا دراللہ کی نزد کی کاسب نہیں ای طرح غریب مقبولیت مقبولیت کا مناب نہیں ہے۔ اللہ کی نزد کی یا فضیلت یا برتری کا سبب نہیں ہے۔ اللہ کی نزد کی اور اللہ کے ہاں فضیلت او برتری ایمان اور اعمال صالحہ ہے اور فرائض کی پابندی ہے اور گناہوں کو چھوڑنے سے ہے۔ جس طرح بہت سے مالداروں میں تکبر ہے اور اللہ کی یا دسے عافل ہیں۔ فرائض و واجبات کی تارک ہیں ای طرح بہت سے غریب اور مسکینوں کا بھی بہی حال ہے۔ وہ خواہ خواہ مالداروں پر حسد کر کے مرے جارہے ہیں اور بہت سے اُن میں سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں اور کفرے کمات کہتے ہیں کہ اللہ نے اُن کو دیا اور ہم کو نہ دیا۔ ایک غربی بھی و بال ہے اور باعث مواخذہ اور باعث عنداب ہے امیر ہو یا غریب سب پر لازم ہے کہ شریعت کا حکام کی پابندی کرے بلندا خلاق اختیار مواخذہ اور باعث عنداب ہے امیر ہو یا غریب سب پر لازم ہے کہ شریعت کا حکام کی پابندی کرے بلندا خلاق اختیار

رون

کرے گناہوں سے بچمتی ہے۔

رسول الله علی نے سب کو زندگی گذارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جو مال میں اور شکل وصورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو این سے نیچے والے کو بھی دیکھ لے۔ (صحیح مسلم ج ۲س ۲۰۰۷)

دنیاوی چیزوں میں اپنے سے پنچ کودیکھوتا کہ عبرت ہواور سیجھ میں آئے کہ اللہ نے ہمیں ہزاروں لا کھوں افراد سے بہتر بنایا ہے اور بہت زیادہ دیندار ہے۔جولوگ اللہ کی بہتر بنایا ہے اور بہت زیادہ دیندار ہے۔جولوگ اللہ کی یاد میں گے دہتے ہیں ان کے برابر ہونے بلکہ ان سے آگے ہوئے کی حرص کرے۔

مساكين صالحين كى فضيلت: آيت شريفه مين جن مسكنوں كى نضيلت بتائى ان كى تعريف مين فرمايا يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بالغَدُوةِ وَالْعَشِيّ يُويُدُونَ وَجُهَهُ (كهيلوگ ضَح شام اپ رب كو پكارتے ہيں اوراس كى رضا مندى كے طالب ہيں) جوغريب اس صفت سے متصف ہيں ان كو بلا شبدا يمان اور اعمال صالح كى وجہ سے نضيلت حاصل ہے كين اعمال كى وجہ سے خريبى كى وجہ سے نہيں۔ ايمان اور اعمال صالح ہوں اور غريبى ہمى ہوتو قيامت ميں اس كايدفائدہ بينج جائے گاكہ مالداروں سے يہلے جنت ميں سے جائيں گے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند نے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ضعفاء مہاجرین کے پاس بیٹھ گیا (جن کے پاس مال نہ تھا اور کپڑوں کی اس قدر کی تھی کہ) ان میں سے بعض بعض کے ذریعہ آپس میں پردہ کرتے تھے (یعنی اس ترتیب سے بیٹھتے تھے کہ ایک کی نظر دوسرے کی ران وغیرہ پرنہ پڑے) ایک شخص اُن میں سے قرآن مجید پڑھ رہا تھا وہ ای حال میں شھے کہ رسول اللہ تھا تھے۔ تشریف لے آئے آپ قریب میں تشریف لا کر کھڑے ہوگئے آپ کے تشریف لا نے پرقر اللہ کی اس کے تشریف لا کہ ہم کان لگا کر اللہ کی قرآن پڑھنے والا خاموش ہوگیا۔ آپ نے سلام کیا۔ پھر فرمایا تم کیا کر رہے تھے ہم نے عرض کیا کہ ہم کان لگا کر اللہ کی کتاب کوئن رہے تھے ہم نے عرض کیا کہ ہم کان لگا کر اللہ کی کتاب کوئن رہے تھے ہم نے عرض کیا کہ ہم کان لگا کر اللہ کی کتاب کوئن رہے تھے آپ نے فرمایا۔

الحمد الله الذي جعل من أمتى من اموت ان اصبر نفسي معهم

(کسب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے میری اُمت میں ایسافراد بنادیئے جن کے ساتھ مجھے جم کر بیٹھنے کا تھم دیا گیا ہے)

اس کے بعد آپ نے اشارہ فر مایا جس پر حاضرین نے حلقہ بنالیا اور سب کے چہرے آپ کی طرف متوجہ ہوگئے آپ نے فرمایا کہ اے مہاجرین کے مسکینو! تم اس بات کی خوشخری قبول کر لوکتہ ہیں قیامت کے دن نور تمام (پورانور) عطا کیا جائے گاتم مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے اور بی آدھادن پانچے سوسال کا ہوگا۔ (رواہ البوداؤ دج ۲ص ۱۲۰)

كِمِرْمايا وَإِذَا جَآءَكَ اللَّهِ يُن يُؤُمِنُونَ بِالنِّنَا فَقُلُ سَلَّمْ عَلَيْكُمُ كَتَبَ رَبُّكُمُ عَلَى نفُسِهِ الرَّحُمَةَ (اور

جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جوایمان لاتے ہیں ہاری آیات پر آپ سلام کیم کہیں کاوریہ می کہیں گئے ب رَبُّ کُمُ مَ عَلیٰ نَفُسِهِ الرَّحْمَة (کرتمہارے دب نے اپنے اور رحت کولازم قرار دیا ہے)

جن حضرات کا او پرذکر تھا کہ انہیں اپنے سے دُور نہ کرواس میں ان کی دلداری کا تھم فرمایا کہ آپ ان کے لئے سلامتی کی دعا کریں اور ان کو بتا دیں کہ تمہار ارب رحیم ہے اس نے اپنے او پر رحمت کولازم کر دیا۔ تمہارے ایمان اور عمل صالح کا جرضا کئے نہیں ہوگا۔

پھرفر مایا آنّهٔ مَنُ عَمِلَ مِنْكُمُ سُوْءً البِحَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنُ بَعْدِهِ وَاَصُلَحَ فَاِنَّهُ خَفُورٌ رَّحَيْمٌ ( كَتُم مِن بَعُدِهِ وَاصُلَحَ فَاِنَّهُ خَفُورٌ رَّحَيْمٌ ( كَتُم مِن بِعَدِ جَس نَهُ كُونَ كُناه كرليانا دانى كساتھ پھراس كے بعد قوبہ كرلى ادراصلاح كرلى سوده بخشے والا رحيم ہے)

لفظ جہالت جس کا ترجمہ ہم نے نادانی سے کیا ہے اس سے علمی جہالت مراذ ہیں عملی جہالت مراد ہے۔ جان ہو جھ کر گناہ کرنے والا بھی اس میں داخل ہے کیونکہ جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ عملی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو گناہ جانتے ہوئے گناہ کرنااوراس کے مواخذہ پرنظر ندر کھنا یہ ایک طرح سے جہالت نادانی اور جمافت ہے۔

پرفرمایا و کیدالیک نفیصل الایات و لِتستین سبیل المجومین (اورای طرح بم آیات کی تفصل بیان کرتے بین تاکہ محرمین کاراسته واضح بوجائے) صاحب روح المعانی فرماتے بین آی و لِتستین سبید لهم نفعل ما نفعل من التفضیل یعن آیات کے بیان کرنے کے متعدد فوائد بین جن میں سے ایک بیکی ہے کہ آپ کو بیمعلوم بو جائے کہ محرمین کا راستہ کیا ہے (یعن ان کا کیاانجام ہونے والا ہے)

قُلُ إِنِّى نِهُمْتُ اَنْ اعْبِكُ الْكِيْنُ تَكُوْنَ مِنْ دُونِ اللّهِ قُلْ لَا النّبِعُ الْمُواَءُكُمْ قَلْ صَلَكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## گمراهون كااتباع كرنيكي ممانعت

قصصیب : ان آیات میں چندامور ندکور بیں اوررسول الله علی ایس کا اعلان کروایا ہے اقرا تو یہ فرمایا کہ آپ ان کو گور بیں اوررسول الله علی الله کی عبادت نہیں کرسکتا جنہیں تم پکارتے ہو بھی آپ ان کو گوں سے فرمادی کہ میں اللہ کے تمہارے باطل کا ساتھ دے دوں اور تمہاری خواہشوں کا تباع کروں (العیاذ باللہ) خدانخواستہ میں ایسا کروں تو تمہاری طرح میں بھی گراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے ندر ہوں گا بیونی مضمون ہے جس کا سورہ کا فرون میں اعلان فرمایا۔

ٹانیااللہ تعالی نے بیفر مایا کہ آپ اعلان فرماد یجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں مجھے پورایقین ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں رسول ہوں اور میں جس بات کی دعوت دے رہا ہوں وہ صحح ہے دلائل واضحہ میرے دعویٰ کی سچائی پر قائم میں جس پر جھے کھمل یقین ہے اور کسی طرح کا شک وشبہیں۔ میں تہماری باتوں کا کیسے ساتھ دے سکتا ہوں؟ مجھے تو اپنے دعوے کی صحت پر دلیل کے ساتھ یقین ہے اور تم اسکی تکذیب کر رہے ہو۔ تکذیب ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ رہے تھی کہتے ہو کہا گر آپ سے جیں تو ہم پر کوئی عذاب لاکر دکھاؤ۔ ہمارے انکارہ تکذیب کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟

عذاب بھیجنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ میرے اختیار میں نہیں۔ تھم صرف اللہ ہی کا ہے۔ تکوینی اور تشریعی تھم کا صرف وہی مالک ہے۔ وہ عذاب بھیج نہ بھیج میرے اختیار میں کہنیں 'اور پیضد کرنا کہ عذاب آجائے تب ہی آپ کے دعوے کو سیا مانا جائے جہالت وہمافت کی بات ہے تی دلائل سے واضح ہوتا ہے اللہ تعالی نے تی کو بیان فرما دیا۔ دلائل سے واضح کر دیا۔ دلائل ہوتے ہوئے حق کو نہ ماننا اور عذاب آجانے ہی کو ثبوت حق کا ذریعہ بھسنا یہ تبہاری اپنی آئے ہے۔ اور تبہارا خیال غلط ہے۔ اللہ تعالی تبہاری اپنی آئے واضح طور پرحق کا غلط ہے۔ اللہ تعالی تبہارے ہوا وہوں کا پابند نہیں کہتم جو کہووہ کرئے جسے حق قبول کرنا ہواس کے لیے واضح طور پرحق کا بیان ہوجانا کافی ہے (یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُو حَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ)

ٹالٹا بیفر مایا کہ آپ اعلان فرمادیں کہ جس چیزی تم جلدی مچاتے ہولیعنی عذاب لانے کی تو بیمیرے باس نہیں اگر میرے پاس نہیں اگر میرے پاس نہیں اگر میرے پاس ہوتا تو میرے تمہمارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی عذاب آگیا ہوتا۔ وہ تو اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تم واضح حق کوئیں جانے عذاب چا ہے ہواور ظلم کررہے ہوتی قبول نہ کرناظلم ہاوراللہ کو ظالموں کا پہتہ ہاوروہ دنیا میں عذاب نہیں جیجتا تو یہ نہیں جیجتا تو یہ نہیں کہ خرت میں بھی عذاب نہیں۔

وعنى المفارِّح الغيب كريع لم آلا هو ويعلم الى البرو البعر و البعر و ما السفط من ورقة اوراى كياس غيب كى تنجيال بين ان كواس كمعاده كو كي نيس جانتا اوروه جانتا بروي ها المنظم من اورتين كرتا ب كونى

### الايعْلَمُ كَا وَلاحَبَّةِ فِي ظُلْتِ الْرَضِ وَلا نطب وَلا يَاسِ الذِي كِتَبِ مُمِينِ ﴿ وَهُو

پتا مگردہ اسکوجات ہے اور نیس گرتا ہے کوئی داندز مین کے اندھروں میں اور نیس ہے کوئی تر چیز اور خشک مگردہ کتاب مبین میں ہے۔ اور وہی ہے

الذي يَتُوَقَّكُ مُ بِالْيَلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُهُ إِللَّهَا رِثُمَّ يَبْعَثَكُمُ وَيْهِ لِيُقَضَى آجَكُ مُسَمَّى

جو تمهيس قيضه يس ليتا بدات كو اورجانتا ب جو كي كرت بودن يس جوره تمهيس دن يس الفاتا ب-تاكه پورى كردى جائ معياد مقرر

ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُلُمْ ثُمَّ يُنِيِّثُكُمُ بِهَاكُنْ تُمُوتِعُمْكُونَ ۞

پرای کی طرف تمبار الوثاہے۔ چروہ تمہیں ان کاموں کی خرد یکا جوتم کیا کرتے تھے

# اللہ ہی کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں برو بحر میں جو کچھ ہے وہ سب اُسکے کم میں ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا کہ رطب سے مرادوہ ہے جواگنا ہے اور یا بس سے مرادوہ ہے جواگنا نہیں بعض علاء نے فرمایا ہے کہ رطب و یا بس سے تمام اجسام مراد ہیں اسلئے کہ اجسام کی دو ہی قتمیں ہیں لعنی رطب اور یا بس اورا یک قول میر بھی ہے کہ رطب سے جی لیعنی زندہ اور یا بس سے بے جان چیزیں مراد ہیں۔ ياره ك سورة انعام

مفسرین کی ایک جماعت نے کتاب مبین سے لوح محفوظ کومرادلیا ہے۔اللہ تعالیٰ کاعلم از لی ہے اور ابدی ہے اسے جانے یا در کھنے کے لیے کی کتاب کی ضرورت نہیں لوح محفوظ میں لکھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو پچھ وجود میں آتا رہے فرشتوں کواس کاعلم ہوتا رہے کہ بیرسب معلومات اللہہ میں سے ہے اور مخلوقات اللہہ میں سے ہے اور مخلوقات اللہہ میں سے ہولکھنے سے دہ گئی ہو۔اس کتاب کو کہ جولوگ مکلف ہیں وہ یہ یقین کرلیں کہ جمارے اعمال میں سے کوئی چیز ایک نہیں ہے جولکھنے سے دہ گئی ہو۔اس کتاب کو لوح محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تحریف سے اور شیاطین کے وہاں تک چنچنے سے محفوظ ہے کوئی اُسے بدل نہیں سکتا۔ (روح المعانی جے میں 12 ایک

علم غیب صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہوہ جس مخلوق کو بقتاعلم عطافر مادے ای قدرعلم حاصل ہو جاتا ہے آلات کے ذریعہ جو علم ہووہ علم غیب نہیں بعض بے علم لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بارش آنے کاعلم پہلے ہے ہو جاتا ہے یار جم مادر میں جو ہے اس کے زمادہ ہونے کاعلم ماہروں کو ہو جاتا ہے اسلئے یہ بھی علم غیب ہوا۔ یہ جا ہلانہ بات ہے۔ بارش کا جو پہتہ چل جاتا ہوہ آلات کے ذریعہ ہوا وُل کا رخ دیکھ کر پہتہ چلاتے ہیں اور وہ بھی حتی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کاعلم ہمیشہ سے ہاور آلات کے آلات کے ذریعہ ہوا وُل کا رخ دیکھ کر پہتہ چلاتے ہیں اور وہ بھی حتی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کاعلم ہمیشہ سے ہاور آلات کے بغیر ہے جب آلات نہیں تھے جب بھی سب پھھ جانتا تھا ای طرح مادہ منویہ کے تجربات سے اور ان یکسرے وغیرہ سے زوادہ کا معلوم ہوجانا ہی بھی علم غیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوعلم کے لیے نہ آلات کی ضرورت ہے اور نہ تجربات کی اسے تو وہ اور ان کی نسل ہوگی اور ان کی نسل میں سے مرداور سسکس مرداور کس کس عورت سے کون کون پیدا ہوگا۔

پھر فرمایا وَهُو َ اللَّذِی یَتَوَفُّکُم بِاللَّیْل ۔ (الله وی ہے۔ جوتہیں اٹھالیتا ہے رات کو )اس سے شلا دینا مراد ہے۔ الله تعالیٰ نیند کوطاری فرمادیتا ہے جوایک گوندروح قبض کرنے کا ذریعہ ہے۔

صدیث شریف میں فرمایا اکسٹوم انحو الْمَوُتِ (مشکو ة المصافی ص ۵۰۰) کر نیزدموت کا بھائی ہے۔ یہ سُلا نا اور پھر جگا
دینا سب اللہ ہی کی قدرت اور مشیت ہے جود وہارہ زندہ ہونے کا نمونہ ہے وَ یَعْلَمُ مَا جَرَ حُتُمُ بِالنَّهَارِ آوروہ جاتا
ہے جود ن میں تم اعمال کرتے ہوئی خونکہ عام طور پر دات ہی کوسوتے ہیں اور دن کوکام کرتے ہیں اسلئے نیزدکورات کی طرف
اور کسب عمل کودن کی طرف منسوب فرما دیا۔ ورنہ جولوگ دن کوسوتے ہیں رات کوکام کرتے ہیں انکا بھی ہم عمل اللہ کی مشیت
وار کسب عمل کودن کی طرف منسوب فرما دیا۔ ورنہ جولوگ دن کوسوتے ہیں رات کوکام کرتے ہیں انکا بھی ہم عمل اللہ کی مشیت
وار ادہ سے ہاور سب پھھاس کے علم میں ہے۔ سونا اور جاگنا افرادی موت وحیات ہاور وقوع قیامت اجتماعی موت ہے۔
اور اس کے بعد زندہ ہوجانے کا نام بحث ونشور ہے۔ دنیاوی زندگی گذرر بی ہے بھی خواب ہے بھی بیداری۔خواب
عارضی موت ہے اور ہر شخص کو حقیق موت بھی آئی ہے اس حیات دنیوی کے لیے باری تعالیٰ شائد کے علم میں ایک مُدّت
مقرر ہے جب بیمُد ت یوری ہوجائے گی تو مقرر اکھائی آئے گی۔

فَمْ يَهُ عَنْكُمُ فِيْهِ لِيُقْضَى اَجَلٌ مُسَمّى كِروة تهيس دن يس اللها تاب يعنى بيداركرتا بتاكروت مقرره بوراكرديا جائ ونياكى بيدارى اورخواب اورموت وحيات اوراكساب اعمال كوبيان فرمان كے بعد قيامت كى حاضرى كاذكرفر مايا فَمُ اللهِ عَرْجِعُكُمُ فُمْ يُنبَّنُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (كراس كى جانبتم كولوث كرجا ناب پرتم كو متاديكا جوتم كرت في اللهِ عَرْجِعُكُمُ فُمْ يُنبَّنُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (كراس كى جانبتم كولوث كرجا ناب پرتم كوت كوت اوراكا جوتم كرت مطلب يه كردنياوى زندگى كا گذرنا يونمي نبيس ب اس مي جواعمال كرت موقيا مت كدن وه سامنة كيس كاوران كانتيج بحى سامنة تيكار مرفض كود بال كي فوز وفلاح اوركاميا بى كے ليفكرمند مونا چاہيئ -

# الله غالب ہے وہ نگرانی کر نیوالے فرشتوں کو بھیجنا ہے اور ہرمصیبت سے نجات دیتا ہے

قصسيس: ان آيات من اول قريفر مايا كه الله الته الته الته الته عاجر نبيل كرسكا وه التي بندول كي عاجر نبيل كرسكا وه التي بندول كي بارك من جو يجهاد اده فرمائي اس سے كوئى دوك نبيل سكا۔

پرفرمایا: وَیُورُسِلُ عَلَیْکُمْ حَفَظَةً اوروه تم پراپ عُران بھیجا ہے۔ اس سے اعمال لکھنے والے فرشتے مرادین جیسا کہ سورۃ الانفطاری فرمایاوَانَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِیْنَ وَ کِرَامًا کَاتِبِیْنَ وَ یَعُلَمُونَ مَاتفُعَلُونَ وَ (اورتبہارے اوپر عیسا کہ سورۃ الانفطاری فرمایاوَانَّ عَلَیْکُمُ لَحَافِظِیْنَ وَ کِرَامًا کَاتِبِیْنَ وَ یَعُلَمُونَ مَاتفُعَلُونَ وَ (اورتبہارے اوپر عمران ہیں جوع ت والے کا تب ہیں وہ جائے ہیں جوتم کرتے ہو) بعض مفترین نے فرمایا کہ اس سے کاتبین کے علاوہ دوسرے فرشتے مراد ہیں جوآ کے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور بندول کی حفاظت کرتے ہیں جیسے سورہ عدیمی فرمایا لَسَهُ مَعْ قَبِاتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْدُ وَمِنُ خَلِفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۔ اگر عوم افظ سے دونوں تم کے فرشتے مراد لیے جا کی تو

اس میں بھی کوئی بُعد نہیں۔اعمال لکھنے والے فرشتے حنات اور سیّنت لکھتے ہیں۔جس میں اقوال واعمال سب آجاتے ہیں۔
سورہ ق میں فرمایا مَا یَلُفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیْتُ عَتِیْدٌ (انسان جوبھی کسی بات کا تلفظ کرتا ہے واس کے یاس گران موجود ہے تیار)

حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول علی نے کہ تہمارے پاس رات کے فرشتے اور دن

کفرشتے آگے پیچھےآتے جاتے ہیں۔ اور فجر اور عمر کی نماز میں ان کا اجتماع ہوجا تا ہے پھر وہ فرشتے جو رات کو تہمارے
پاس رہے تھے او پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی شائه اُن سے دریافت فر ماتے ہیں حالا نکہ وہ اپنے بندوں کو اچھی طرح
جانے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب میں عرض کرتے ہیں کہ ہم نے اُن کو نماز پڑھتے ہوئے
چھوڑ ااور جب ہم ان کے پاس کے تھے تو اُس وقت بھی وہ نماز پڑھر ہے تھے۔ (مشکوۃ المصافح جاس ۱۹۲۲ زیخاری و مسلم)
پر فرمایا تحقی اِذَا جَآء اَحَدَ کُمُ الْمَوْتُ تَوَ قَنْهُ رُسُلُنَا (یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی
ہوتو ہمارے بھیجے ہوئے قاصد اُسکواُ ٹھا لیتے ہیں) لیمیٰ زندگی پھر جوفر شتے بندوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں وہ کار
مفوضہ انجام دیتے رہتے ہیں پھر جب زندگی کی مدت ختم ہوجاتی ہاور مقرد اَجَل آ پہنچتی ہے تو وہ فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں
مفوضہ انجام دیتے رہتے ہیں پھر جب زندگی کی مدت ختم ہوجاتی ہے اور مقرد اکبال آ پہنچتی ہے تو وہ فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں

صاحبروح المعانی نے جے ص ١١٦ حضرت ابن عباس رضی الله عنها الله عنها کیا ہے کہ یہاں رُسُلُنَا سے ملک الموت کے اعوان یعنی مددگار مراد ہیں۔ وَهُمُ لَا یُفَوِّ طُونَ (اور پیفر شتے جوروح قبض کرنے پر مقرر ہیں پھر بھی کوتا بی نہیں کرتے) فَمَّ رُدُوا اِلَی اللّٰهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِ (پھروہ والیس کئے جاتے ہیں اللّٰدی طرف جوان کا حقیقی اور واقعی مالک ہے)

آلا لَهُ الْحُكُمُ وَهُوَ أَسُوعُ الْحَاسِبِينَ (خردار! أَى كے ليح م بوبى فيط فرمائے گا۔وہ حساب لينے والوں میں سب سے جلدی حساب لينے والا ہے) جن لوگوں كا حساب ليا جائے گا۔ان كے مختلف احوال اور مختلف اعمال ہوں كے كسى كا حساب جلدى اوركى كا دريمي فتم ہوگاليكن اگر اللہ تعالی سب بى كا حساب ذراسى دريمي فرمانا چا بين تو فرماسكة بين قانه لا يشغله حساب عن حساب ولا شان عن شان.

پھرفر مایا قُلُ مَنُ یُنَجِیْکُمُ مِنُ ظُلُمتِ الْبَرِّو الْبَحُو (آپفر مادیجے کون ہے جوتم کونجات دیتا ہے خشکی اور سمندر
کی تاریکیوں میں) حضرت ابن عہار نے گند عنہمانے فر مایا گہ ظلمات البروالبحری شدائد یعنی تختیاں اور مشکلات و مصائب
مردا ہیں۔ جب انسان ختیوں میں مبتلا ہوجا تا ہے تو انلہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جولوگ غیراللہ کی پرستش کرتے ہیں اور
آئیس پکارتے ہیں وہ لوگ بھی مصیبت کے وقت سب کوچھوڑ کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ تَدَعُونَهُ تَضَونُ عَاقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى کی کارتے ہو۔ اور یوں کہتے ہو لَہ نَسِنُ مَنْ مَن مِیان فرمایا کرتم آٹرے وقت میں عاجزی کے ساتھ پوشیدہ طور پر اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ اور یوں کہتے ہو لَہ نِسُنُ

آنسن الله المن الله المنكونية من الشَّاكِوِيْنَ (اگر بمين اس مصيبت سے نجات ديدے تو جم ضرور بالضرور شكر گذاروں ميں سے ہوجائيں گے ) ليني آئندہ بميشة شكر ميں لگے رہیں گے۔

قُلِ اللّهُ يُنَجِيُكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُوْبِ (الله جهيں الله مصيبت اور برب جينى سے نجات ديتا ہے) ثُمَّ اَنْتُمُ تُشُدِ كُونَ ( پُعِرَمَ شرك كرنے لَكتے ہو ) مصيبت ميں خالص الله كو پكارتے ہو۔ اور شكر گذارى كے وعدے كرتے ہو پھر جب الله تعالیٰ مصیبت دور فر مادیتا ہے تو سب وعدے بھول جاتے ہوا ور شرك كرنے لگتے ہو۔

سوره يونس مين فرمايا فَسَلَمَّا أَنْهِهُمُ إِذَا هُمُ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (سوجب أَن كوالله فَ عَبات ديدي تو وه اجا تك زمين مين ناحق بغاوت، كرنے لگتے بين)سور عمروت مين فرمايا۔

فَاذَا ارَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجْهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشُوكُونَ هَ لِيَهُمُ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوُ فَ يَعْلَمُونَ (پُرجب شَيْ مِن اربوجات بِين والله و پُكارت بِين اى لَيْكُفُرُو ابِسَمَ الْدَيْنَ اللهُ وَيُكَارِت بِين اى لَيْ لَيْمُونَ لَيْ اللهُ عَلَمُونَ (پُرجب شَيْ مِن اربوجات بِين والله و پُكارت بِين اى ده كَلَّمُ بِينَ اللهُ وَالله اللهُ مِن اللهُ وَالله اللهُ ال

قُلْ هُوالْقَادِرْعَلَى اَنْ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَنَا ابَّاصِّنْ فُوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ الْجَلِكُمْ اَوْ يكْبِسَكُمْ آپذراد بِحَاكِده اس پرتادر بِهِ كُمْ پرعذاب سِحَ دعتهار عاد پرے يا تهارے پاؤں كے نِنْ ہے يا مِرُ ادع مُ كِعْنف جاعتيں كر

شِيعًا وَيُنْ إِنَّ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ أَنْظُرْ كَيْفَ ثُعَرِفُ الْأَيْتِ لَعَلَهُمْ يَفْعُهُونَ ٥

کے اور چکھادے ایک کود دسرے کی تختی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کیسی مختلف پہلوؤں ہے آیات کو بیان کرتے ہیں تا کہ وہ مجھ جا نمیں اور آپ کی قوم

وَكُذَب بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَالْحُقُ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ ﴿ لِكُلِّ بَبُوا مُسْتَقَدُّ وَسُوْفَ تَعْلَكُونَ ﴾

نے اسے جھٹا ایا حالانک دہ حق ہے۔ آپ فر ماد بیجئے کہ ہٹر تم پر دار د ضہنا کر مقرز نہیں کیا گیا۔ ہرایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان او گ

اللہ اس پر قادر ہے کہ اُوپر سے یا نیچے سے عذاب بھیج دے یا آپس میں جنگ کرادے

قضعه بين: انسانوں كو بحرو بريل جوتكليفين بي جاتى ہيں اور جن مصائب ميں مُہتلا ہوجاتے ہيں۔ان كے دفعيہ كے ليے اخلاص كے ساتھ سيچ دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا كرنے لگتے ہيں۔ پھر جب مُصبہت مُل جاتی ہے تو سارى دعا كيں بھول جاتے ہیں یہ تو ان مُصیبوں کا عال ہے جن میں مُمتلا ہوجاتے ہیں اور بے شار صیبتیں ایسی ہیں جو پینچی ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کوقد رت ہے کہ اوپر سے عذاب بھیج دے۔ پھر برساکر ہلاک کردے۔ بہت زیادہ بارش بھیج دے یا سخت چینوں کی آوازیں آ جا کمیں اور اسے اس پر بھی قدرت ہے کہ بندوں پر نیچے سے عذاب بھیج دے۔ سیلاب آ جانا۔ زمین میں رحض جانا یا نیچے سے عذاب آنے کی صور تیں ہیں اوپر اور جانا یا نیچے سے عذاب آنے کی صور تیں ہیں اوپر اور نیچے دونوں جہتیں بیان فرمادیں جن سے عام طور پر عذاب آنے کا تصور ہوسکتا ہے ور نداللہ کو ہر چے جہت سے عذاب تھیجنے کی قدرت ہے۔ رسول علیہ کی دعاؤں میں رہی منقول ہے۔

الله م اخفظ نبى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى وَاعوذبك بعظمتك ان اغتال من تحتى يعنى الخسف.

(اے اللہ! میری حفاظت فرما! میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے او پر سے اور میں آ کی عظمت ہے اسکی پناہ لیتا ہوں کہ اپنے نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں ) (مشکوۃ المصابیح ص ۲۱۰) اس روایت میں ان اغمال من تحتی کی تغییر حسف یعنی زمین میں دھنساد بے جانے سے کی ہے اور اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔

سوره مُلك من فرماياءَ آمِنتُ مُ مَنُ فِي السَّمَآءِ اَنُ يَنحُسِفَ بَكُمُ الْاَرُضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوُرُ اَمُ آمِنتُمُ مَنُ فِي السَّمَآءِ اَنُ يَنحُسِفَ بَكُمُ الْاَرُضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ اَمُ آمِنتُمُ مَنُ فِي السَّمَآء اَنُ يُرُسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَذِيْرِ (كياتم الله عن الربوك جوآسان من عن حريم المربوع عن المربوع عن المربوع عن المربوع عن المربوع على المربوع على المربوع على المربوع على المربوع على المربوع عن المربوع على ال

اَوْيَلْبِسَكُمْ شِيعًاوَيُدِيْقَ بَعُضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ (يا بحر ادے تم كوگرده كر كاادر چكصاد بعض كولاض كي تق) بير حاصل ترجمه ہے مفسر ابوالبر كات فى اپنى تفسير مدارك التزيل ميں ج ٢ص اك لكھتے ہيں۔

او يخلطكم فرقا مختلفين على اهواء شتى كل فرقة منكم مشايعة لامام ومعنى خلطهم ان ينشب القتال بينهم فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال.

یعنی اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ تمہارے مختلف فرقے بنادے جن کے اہواءافکار مختلف ہوں۔ ہر فرقہ اپنے اپنے بیشوا کے پیچے چاتا ہو۔اور خلط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان جنگ کھڑی ہوجائے اور قبل وقبال کے معرکہ میں خلط ملط ہوجائیں اور ایک فریق دوسر فریق میں گئس جائے۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس پر قدرت ہے کہ تمہارے بہت سے فرقے بنا کرآپس میں جنگ کراد ہے اور بعض کو بعض کی قدرت وطاقت اور دشنی کا مزہ چکھا دے۔ یہ بھی ایک سزا ہے نہ تو آسان سے آتی ہے۔ اسانوں کے اپنے افکار وتصورات اور معتقدات کی بناء پر فرقے بن جاتے ہیں اور آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں ہے اور سے

عذاب بہت بڑاعذاب ہے۔ پہلی امتوں پر بھی آتار ہا ہے اوراس امت میں بھی اس کے مظاہر سے رہتے ہیں۔
حضرت زید بن اسلم (تابعی ) نے بیان کیا کہ جب آیت بالا نازل ہوئی تو رسول اللہ علی نے فرمایا کہ لات سو جعو ابعدی کفار ایضر ب بعض کم رقاب بعض بالسیوف (تم لوگ میر ب بعد کا فرمت ہوجا ناجس کی وجہ سے ایک دوسر کو لوار سے آل کیا کروگے حضرت سن (تابعی ) نے فرمایا کہ عَدَاباً مِن فَوُقِکُمُ اَوُمِن تَحْتِ اَرُجُلِکُمُ مشرکین کے لئے ہاو کیلیسسکٹم شِیعًا ویُلِیْق بعض بعض کم بالسیوف (تم لوگ میر ب بعد فروت سور سے سوال کیا ہے ہے دو چیز ہیں عطافر مادیں اور ایک وقولیت سے منع فرمادیا۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کے ایمین کے ایک دفر مایا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میں کے ایک دفر مایا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو قط سے ہلاک نہ فرمانا دعا قبول ہوگئی۔

اور میں نے بیسوال کی کدمیری امت کوغرق کر کے ہلاک ندفر مانا۔میری بید عاقبول ہوگئ۔اور میں نے سوال کیا کہ آپس میں ان کی لڑائی ندہوتو اس بات کوقبول نہیں فر مایا۔ (مشکلو ۃ المصابیح ص۵۱۲ ج۲)

مجھی بھارکہیں سیاب آجائے پچھالوگ غرق ہوجائیں یا قط سے پچھلوگ مرجائیں یہ دوسری بات ہے قط سے یاغرق سے پوری اُمت ہلاک نہ ہوگی۔ اس کی وعااللہ جل شانہ نے قبول فرمالی ہے پھر فرمایا اُنسٹنل کیفف نُصَرِف اُلایَاتِ لَعَلَّهُمُ مَیٰ اَللہ تعالٰی کا احسان ہے مُفقَهُونَ (آپ دیکھے لیجئے ہم کیسے آیات کو مختف طریقوں سے بیان کرتے ہیں تا کہ وہ لوگ جھیں ) اللہ تعالٰی کا احسان ہے کہ مختلف طریقوں سے تفصیل کے ساتھ دلاکل بیان فرمائے تا کہ بچھے والے فوروفکر کریں اور بچھے کا ارادہ کریں تو سمجھ لیس۔ وَکَلَّهُ بَ بِهِ قَوْمُکَ وَهُوَ الْحَقُّ (اور آپ کی قوم نے اس عذاب کی تلذیب کی حالانکہ وہ حق ہے اُل کُسٹ عَلَیْکُمُ بِوَ کِیْلٍ لیمن اگروہ یوں کہیں کہ عذاب کہ آئیگا تو آپ جواب دیدیں کہ ہیں تبہارے اوپر داروغہ بنا کرمقرر نہیں کیا گیا۔ عذاب کالا نامیرے بس میں نہیں ہے اللہ جب جا ہے گائے آئیگا۔

پھر فرمایا لِکُلِّلِ نَبَاً مُسْتَفَرٌ وَسَوُفَ تَعُلَمُونَ (ہرایک خبرکاایک وقت مقرر ہے اور عنقریبتم جان لوگے)مطلب سیہ کہ جو خبریں دی گئی ہیں می خبریں ہی نہیں ہیں ان کے وقوع اور حصول کا وقت مقرر ہے جواللہ کے علم میں ہے مقرر وفت آجائے گا تواس کا ظہور ہوجائے گا اور تہمیں عنقریب تکذیب کی سزامعلوم ہوجائے گا۔

يكَّقُوْن مِن حِسَابِهِ مُرِض شَيْء وَلَكِن ذِكْرِي لَعَاهُ مُريكُفُون وَذِ الْكِوْيُن الْمَحْنُ وَاحِينَا مُمُ اصّاطرَت بينان بِطالموں كحراب بين عيدي بين بيعت عنا كروه وُر نِيَسَ اور جُووْد عان لوگوں كوجنهوں غالب دين كو كيما وَلَهُ وَا وَعَرَتُهُ مُوالْحَيْوة اللّهُ نِيا وَ ذَكِرْ بِهَ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَاكُسُكُ وَ لَيْسَ لَهَامِنَ كيما ورتا الله الله عَلَيْ وَلَا شَفِيعٌ وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْ لِللّهِ وَلِي وَلَا شَفِيعٌ وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْ لِللّهِ وَلِي اللهِ وَلِي وَلا شَفِيعٌ وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْ لِللّهِ وَلِي وَلا شَفِيعٌ وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْ لِللّهِ وَلِي اللهِ وَلِي وَلا شَفِيعٌ وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْ لِللّهِ وَلِي وَلا شَفِيعٌ وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْ لِللّهِ وَلِي وَلا شَفِيعٌ وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْ لِللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي وَلا شَفِيعٌ وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْ لِللّهِ وَلِي وَلِي اللّهِ وَلِي وَلا مُن وَلِي وَلِي اللّهِ وَلِي وَلِي اللّهِ وَلِي وَلا اللّهُ وَلِي اللّهِ وَلِي وَلا اللّهِ وَلِي وَلا اللّهُ وَلِي اللّهِ وَلِي وَلا اللّهُ وَلِي اللّهِ وَلِي وَلا اللّهُ وَلِي وَلا اللّهُ وَلِي اللّهِ وَلِي وَلِي اللّهِ وَلِي وَلا اللّهُ وَلِي وَلِي اللّهِ وَلِي وَلا اللّهُ وَلِي اللّهِ وَلِي وَلِي اللّهِ وَلِي وَلا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي وَلِي اللّهُ وَلِي وَلِي اللّهِ وَلِي وَلَا مُعْلَى وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي وَلَا مُعْلَى وَلَا الللّهُ وَلَى اللّهُ وَلِي وَلَا مُعْلَى وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهِ وَلِي وَلَا مُعْلَى وَلَا مِنْ عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ

### ان مجلسوں میں بیٹھنے کی ممانعت جن میں اسلام کا مداق بنایا جارہا ہو

قضعه بیر: بعض مرتبه ایسا ہوتا تھا کہ سلمین اور شرکین ایک جگہ بیٹھتے تھے۔ مشرکین کوتر آن مجید کا احتر ام نہ تھا۔ بیٹھے بیٹھے اہل ایمان کے سامنے قرآن مجید کا غداق بنانے لگتے تھے اور امور دین پرطعن کرنے لگتے تھے۔

الله تعالی شانئه نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تم ان ظالموں کودیکھوتو ان سے اعراض کرواور کنارہ کثی اختیار کرو۔ ہاں جب اپنی اس حرکت بدکوچھوڑ دیں اور دوسر کے سی کام میں عمل میں مشغول ہوجا کیں تو پھران کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔اگروہ استھزاء اور تسنح کرر ہے ہوں۔اور تم بھولے سے ان کے پاس بیٹھے رہوتو جب یاد آجائے اُٹھ جاؤ۔اور ظالموں کے ساتھ نہٹی ہو۔

ميضمون سورة نساء مين بهي گذرا م - و بال اس آيت كاحوالد دير فرمايا م وَقَلْهُ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ اَنُ إِذَا سَمِعْتُمُ ايْتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلا تَقُعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (سورة نساء آيت ١١٨) الل كفر سے اگر بالكل بى دور رہيں تو ان كوش بات كيے پہنچائى جائے - اور نصيحت اور موعظت كا راسته كيے تكالا جائے - اس كے لئے ملنے كی ضرورت ہوتی ہاں اشكال كا جوب دية ہوئ فرمايا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونُ مِنُ عِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنُ ذِكُولِى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (اور جولوگ احتياط كرتے ہيں ان پر ظالموں كے حماب ميں سے كي يہني نهيئ حين نهيئ حين كروه دُر نے لكي س

اگردینی یاد نیاوی ضرورت سے ان کے پاس جانا ہوجائے تو جولوگ ایمان میں مضبوط ہیں اور منکر کومئر جانتے ہوئے اپی ذات کومخفوظ رکھ سکتے ہوں ان پر ان لوگوں کے حساب یعنی باز پرس اور طعن کرنے کے گناہ کا کوئی اثر نہ ہوگا جوتسٹرو استہزاء میں مشغول ہوں' بیلوگ ان کے پاس جائیں ان کونسیحت کریں ممکن ہے نصیحت ان لوگوں کے حق میں کارگر ہوجائے اوروہ طعن و شنج اور عیب جوئی سے پر ہیز کریں۔ جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اسلام کو تبول کر لیں۔
صاحب روح المعانی جے عص ۱۸ انے الوجعفر سے قل کیا ہے کہ جب بیآیت کریمہ فَسَلا تَسْقُعُدُ بَعُدَ اللّهِ کُوری مَعَ الْسَقُومِ الطَّالِمِینَ نازل ہوئی تو مسلمانوں نے کہا کہ شرکین جب قرآن کریم کا استہزاء کرنے گئیں اور ہم اُسی وقت وہاں سے اُٹھ جا کیں۔ پھر تو ہم مجدحرام میں نہیں بیٹے سکتے۔ اور بیت اللّٰہ کا طواف بھی نہیں کر سکتے ( کیونکہ شرکین تو اپنی حرکت سے اُٹھ جا کیں۔ پھر تو ہم مجدحرام میں نہیں بیٹے سکتے۔ اور بیت اللّٰہ کا طواف بھی نہیں کر سکتے ( کیونکہ شرکین تو اپنی حرکت سے باز آ نے والے نہیں) اس پر آیت وَ مَا عَلَی الَّذِیْنَ یَسَقُونَ مِنْ حِشَابِهِمْ مِنْ شَیْءَ نَازل ہوئی۔ جس میں بیا کہ جب تم اپنے اعمال میں گے ہوئے ہوان کی مجلس میں شرکیٹ نہیں ہوتو تم پر ان کے اعمال کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور جب اختلاط ہوجائے تو ان کی نصیحت اور خیر خواجی سے بھی غافل نہ ہونا۔ میکن ہے تھی حت اثر کرجائے۔

لہو ولعب والوں کو چھوڑ دیجئے جنہیں دنیاوی زندگی نے دھوکہ میں ڈالا: اس کے بعد فرمایا وَذَرِ الَّـذِیْنَ اتَّخَذُوْا دِیْنَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَا ﴿ لِلَآیة ﴾ پہلی آیت میں اس بات کاذکرتھا کہ جولوگ آیات کائشنرواستہزاء کر رہے ہیں ان سے اعراض کرواوران کے ساتھ نہیٹھو۔

اس آیت میں بیارشادفر مایا کدان سے اعراض کرنا کوئی مجلسوں کی شرکت کرنے پر بی مخصر نہیں ہے۔ بلکہ ستقل بیتھم دیاجا تا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ( بینی ترک کرنے اس دین اسلام کوجوان کے لئے اللہ پاک نے بھیجا ہے ) لہوو لعب بنالیا ہے۔ ان کو چھوڑ سے رکھوان کو دنیاوی زندگی نے دھو کہ میں ڈال رکھا ہے۔ اس کو لؤتوں میں مشغول ہیں اور آخرت سے غافل نہیں کیکن اس اعراض اور ترک تعلقات کا بیہ مطلب نہیں کدان کو تبلیغ نہ کی جائے۔ اس قر آن کے ذریعہ ان کو تبلیغ کرتے رہو۔ تاکہ کوئی شخص اینے کردار کی وجہ سے عذاب میں نہینس جائے اور ہلاک نہ ہوجائے۔

دنیا میں جولوگ ہدایت سے دور ہیں تق قبول نہیں کرتے آخرت میں اُن کے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست وسفارش کرنے والا نہ ہوگا۔رسول کا کام تو دعوت دینا اور واضح طور پر پہنچادینا ہے۔تا کہ اسکی دعوت کوقبول کرکے آخرت کی پکڑاور عذاب سے محفوظ ہوجا کیں لیکن اگر کوئی شخص اس ہدایت کونہیں مانتا تو وہ اسکی اپنی تماقت ہے۔

میدان قیامت میں نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا ہوگا۔ اور اس وقت جولوگ عذاب کی مصیبت میں گرفتار ہوں کے۔وہ چاہیں گے کہ پچھدے دلا کرچھوٹ جا کیں اول تو وہاں فدید یعنی جان کا بدلہ دینے کے لئے پچھنہ ہوگا اور بالفرض ہو بھی اور ہرطرح کا عوض دے کر جان چھڑ انا چاہتو کوئی عوض اور بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ سورہ ماکدہ میں فرمایا۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوُانَّ لَهُمُ مَا فِي الْاَرُضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنُ عَذَابِ يَوُمِ الْقِيامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْ اللهِ مِنْ عَذَابِ يَوُمِ الْقِيامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْ اللهِ مِنْ عَذَابٌ اَلِيْمِ الرَّحِي كُلُ اللهِ مِنْ عَذَابٌ اللهُ مِنْ عَذَابٌ اللهِ مِنْ عَذَابٌ اللهِ مِنْ عَذَابٌ اللهِ مِنْ عَذَابٌ اللهُ اللهِ مِنْ عَذَابٌ اللهُ مُعَالِمٌ اللهِ مِنْ عَذَابٌ اللهُ مُ عَذَابٌ اللهُ اللهُ مُ عَذَابٌ اللّهُ مُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُ عَذَابٌ اللّهُ مُ عَذَابٌ اللّهُ الل

عرفرايا أُولْنِكَ اللَّذِينَ أُبُسِلُوا بِمَا كَسَبُوا (كريده الوَّك إن جواية اعمال كا وجد عداب من كهنس

كے) لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيْمِ (ان كے لئے بينا ہے رم پانى سے) جو بہت گرم ہوگا۔ مورہ جمد من فرمایا وَسُقُوا مَآءً حَمِيْماً فَقَطَّعَ اَمْعَآءَ هُمُ (اوراُن كوگرم پانى پلايا جائے گا جوگڑے گڑے كرديگاان كى آئة ل كو وَعَدَابٌ اَلِيُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (اوران كے لئے دردناك عذاب ہوگاان كے فركرنے كى وجہ سے)

فا کدہ: فرکورہ بالا آیات سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو ایک مجلسوں اور مخفلوں میں جانا اور شریک ہونا ممنوع ہے جہال اللہ تعالیٰ کی یا رسول اللہ علیہ ہوتا مہنو کی اسلام کی تحذیب کی جاتی ہویا ان کا فدا آل الما اللہ تعالیٰ کی یا رسول اللہ علیہ ہیں ہیں جہاں سلمان اقلیت میں ہیں اور المار اللہ علیہ ہیں ہیں جہاں سلمان اقلیت میں ہیں اور المار اللہ علیہ ہیں ہیں جہاں سلمان اقلیت میں ہیں اور وشمنان اسلام اپنی اسلام دھنی میں دین اسلام کا فداق اڑائے اور رسول اللہ علیہ اور کتاب اللہ کا تسخر کر نے ہیں۔

آتے۔ اس کے لئے مجلسی سنعقد کرتے ہیں۔ ڈراھے تیار کرتے ہیں مسلمانوں کو بھی شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔

مسلمان جہالت اور جمافت سے ان میں شریک ہوجاتے ہیں اور ملنماری مجھ کر گوارا کر لیتے ہیں ای طرح بعض دشمنان سلام السے مضامین اور ایک کتابیں شاکھ کردیتے ہیں جن میں اسلام اور قرآن کا فداق اڑا یا جاتا ہے۔ کا کی اور دشمنان سلام السیم مضامین اور ایک کتابیں شاکھ کردیتے ہیں جن میں اسلام اور قرآن کا فداق اڑا یا جاتا ہے۔ کا کی اور ایسی دین اسلام کی کی بھی چڑکا استہراء کیا جار ہا ہو ایسیہ کا خور سے نہا کی کہیں گور کیا استہراء کیا جار ہا ہو السیہ جوجائے پرائی وقت وہاں سے اُٹھ کر جلے جائی اور کی جس میں دین اسلام کی کی بھی چڑکا استہراء کیا جار ہا ہو تو علم ہوجائے پرائی وقت وہاں سے اُٹھ کر جلے جائی ہیں اور فلا تقفید بھد لذکہ کوری مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِمِینَ پُر مُل کریں۔

البتہ بعض الی صور تیں سائے آجاتی ہیں کہ دشمنوں کی باقوں کا جواب دے سکے۔

البتہ بعض الی صور تیں سائے آجاتی ہیں کہ دشمنوں کی باقوں کا جواب دے سکے۔

البتہ بعض الی صور تیں سائے آجاتی ہیں کہ دشمنوں کی باقوں کا جواب دے سکے۔

آئ کل مصیبت سے کہ مسلمان اسلام کوتو پڑھتے ہی نہیں۔ ہیں ہیں سال دنیاوی علوم کی ڈگریاں حاصل کرنے ہیں لگا دیتے ہیں لیکن اسلام کے عقائد اور ارکان سے اور قرآن وحدیث اور نبی اکرم علی کے کی سیرت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اسلنے دشمن کے اعتراضوں کو پینتے چلے جاتے ہیں ان کے جواب دینے سے عاجز ہوتے ہیں۔ اور بعض تو ان کی باتوں سے متاثر ہوجاتے ہیں اور ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک وشبہات جگہ پکڑ لیتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے احساس کمتری کا بیعالم ہوتا ہے کہ دشمنوں کے اعتراض سنتے رہتے ہیں۔ اور کا فروں پرکوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔

ایسے لوگوں کے لئے بالکل اختلاط اور میل ملاپ حرام ہے۔ بجیب تربات بیہ کہ اسلامیات کی ڈگری لینے متعشر قین کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کے سامنے اسلام پراعتر اض کرتے ہیں اور اعتراضات ہی کاسبق دیتے ہیں اور انہوں نے جو کچھ پڑھایا ہے اس کے مطابق جواب ملنے سے ڈگری ملتی ہے پھر مسلمان طلباء میں آکراپنی باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں جو دشمنان دین سے سکھ کرآئے ہیں۔ایس یو نیورسٹیوں میں داخل ہونابالکل حرام ہے۔

قُلُ ٱنَكُ عُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَّا وَ لَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى ٱعْقَابِنَا بِعُنَ الدُّهُ لَا اللهُ

آپ فراد يج كيابم پكاري الله كرو و مين نفي بين ويتا اور جو بمين فرئيس ويتا اوركيابم اسكه بعداً لئے پاؤل اوناد يے جائيں جبدالله نے بمين بدايت دئياً كَالَّذِي الْمُتَهُونَةُ الشَّيْطِينُ فِي الْكَرْضِ حَيْراتُ لَهُ ٱلْصَعْبُ يَدُعُونَهُ إِلَى الْهُدَى الْمُتَ

كيابهم الشخص كي طرح بوجاكين من يشيطين في جنگل من بعداد كريابوساس مال من كريران بوكر بعثلما بجر بابوساس كرياتي بين جوائد بي كرجاب كراف والعامل بياس

قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدُى وَأَمِرْنَا لِنُنْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَآنَ اَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَاتَّقُونُهُ

آ پ فرماد یجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور ہم کو تھم ہوا ہے کہ ہم سارے جہانوں کے پرور مگار کے فرمانبردار ہو جا کیں۔ اور یہ کہ نماز کو قائم کرو اور رب الحالمين سے ڈرو۔

وَهُوَالَّذِيْ آلِيْهِ تُعْشَرُونَ ﴿وَهُو الَّذِي خَلَقَ التَمَاوِتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنّ

اوروبی ہے جس کی طرف تم جمع کئے جاؤ گے اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آسانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہوجا

فَيَّكُونَ \* فَوَلْدُ الْحَقْ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ بِنُفَحُ فِي الصُّوْدِ عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَ ادَةِ وَهُو الْحَكِيْمُ الْعَبِيْرُو

موده وجائے گارداس کافر بان تی ہادرای کے لئے ساری عکومت ہے جس ون صور بھو تکا جائے گا۔ دہ جانے والا ہے غیب کی چیز ول کو اور خاہم چیز ول کو اور دہ حکمت والا ہے خبر ر محضی والا ہے

## صرف الله کی ہدایت ہی ہدایت ہے

قبضه بيو: تفير دُرِّ منثورج ٢ص مين نقل كيا ہے كه شركين نے الل ايمان سے كہا كه تم ہمارے راسته كا تباع كرلواور مرستالله برين منتصر منتر منتر كي منتر كي الله منتر كي ا

محمر علی کے کاراستہ چھوڑ دو۔اس پر آیت کر بیمہ فیل اَندُعُوا مِن دُونِ اللهِ مَالا یَنفَعُنا وَلا یَضُوناً۔نازل ہوئی۔
نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا اللہ تعالی نے اس آیت میں بطور مثال ایک شخص کی حالت بیان فر مائی ہے جو کہ راستہ سے بھٹک گیا۔اور جولوگ اس کے ساتھ تھے اُسے میچ راستہ کی طرف بگل رہے ہیں اور جنگل میں جہاں وہ راہ مُم کر چکا تھا وہاں شیاطین بھی موجود ہیں انہوں نے اسے پریثان کررکھا ہے وہ اسے اپنی خواہشوں پر چلانا چاہے ہیں۔اس حالت میں وہ جران کھڑ اہے۔اگر وہ شیاطین کی طرف جاتا ہے تو وہ ہلاکت میں پڑتا ہے۔اورا اگر اسے ساتھیوں کی آواز پر جاتا ہے تو ہدایت یا جاتا ہے اور شیاطین سے محفوظ ہوجاتا ہے۔

ا پیئے ساتھیوں کی آ داز پر جاتا ہے دہرایت پاجاتا ہے ادر شیاطین سے حقوظ ہوجاتا ہے۔ اہل ایمان کو کا فروں نے داپس گمراہی کی طرف لوٹ جانے کی دعوت دی ادر بُت پرستی کی ترغیب دی۔مسلمانوں کواللہ تعالی نے تھم فرمایا کہتم ان کو جواب دید دکیا اللہ کوچھوڑ کر جو پوری طرح نفع دضرر کا مالک ہے ہم ان کو پکاریں جو پھے بھی نفع و

ضررنہیں دے سکتے اور کیا اللہ کی طرف سے ہدایت ال جانے کے بعد النے پاؤں واپس موجا کیں؟ ایسانہیں مو گا۔خدا

نخواسته العياذ بالله! اگرجم ايما كرليس تو جماري وي مثال موجائيگي جيسے كوئي فخص جنگل ميس راه بهنا موا كھرا مواسے شياطين

نے حیران ہلکان کررکھا ہووہ اسے اپنی گمرائی میں ڈالنا چاہتے ہیں اوراس کے ساتھی اُسے ہدایت کی طرف بکا رہے ہیں۔ خدانخو استداگر ہم کافروں کی بات مان لیں تو ہماری وہی حالت ہوجائے گی جو اُس حیران پریشان فخص کی حالت ہوتی ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا۔

قَوْلُهُ الْحَقُ (اس كافر مادينا حق م) وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ (اورجس دن صور پهونكا جائك سارى حكومت اسى كى بوگ) كوئى بهى بجازى با اختيار باقى ندر بكا عليم الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ (وه جائن والا به بوشيده چيزوں كا اور ظاہرى چيزوں كا) وَهُوا لُحَكِيْمُ الْخَبِيرُ (اوروه حكت والا خبرر كنے والا به) وه حكمت كم طابق اورا بي علم كم طابق جر امزاديكا ورصور پهو كے جائے من تاخير بونا اسكى حكمت كم طابق به حب أس كى حكمت كا تقاضا بو كاصور پهو كلے اور صور پهو كے جائے من تاخير بونا اسكى حكمت كے مطابق بر اديكا اور صور پهو كے جائے من تاخير بونا اسكى حكمت كے مطابق بر جب أس كى حكمت كا تقاضا بو كاصور پهو كلے اور صور پهو كے جائے من تاخير بونا اسكى حكمت كے مطابق من ماديكا ۔

#### 

## چاندسورج اورستاروں کی پرستش کے بارے میں حضرت ابراہیم القلی کامناظرہ

قضد بيو: حضرت ابراجيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام التي بعد آندو المتمام انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام كه باپ بين الن كى قوم بابل ك آس پاس رئتى تقى جو آجكل عراق كا ايك شهر به اس وقت و بال كابا دشاه نمرود نامى ايك شخص تفاوه خدائى كادعو يدار تفاسسارى قوم بُت پرست تقى \_

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد جس کا نام آزر تھا وہ بھی بُت پرست تھا اور ساری دنیا کفروشرک میں جتلائھی۔ایے موقعہ پرحضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ خالص مُؤجِد ہے۔اللہ پاک کی تو حید کی طرف انہوں نے اپنے باپ اور قوم کودعوت دی اور اس بارے میں انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی۔ نمرود سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ (جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت اَلَّم مُنوالِی اللّٰذِی حَاجٌ اِبُو اَهِیمَ فِی دَبِّه مِی گذر چکاہے) اپنی قوم کو انہوں نے طرح طرح سے سمجھا یا اور قائل کیا لیکن قوم نے ایک نہ مانا بُت پر تی پر جے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ جس کا واقعہ سورہ انہیا ء (رکوع نہر س) میں فہ کور ہے۔

ا بن والدسے جوابراہیم الطین نے خطاب فرمایا یہاں اس کاذکر ہے۔ حضرت ابراہیم الطین نے فرمایا آتئے بول

اَصُنَامًا الِهَةً ( کیا تو بتوں کو معبود بنا تا ہے) اِنّی اُرنک وَقَوْمَکَ فِی صَلْلٍ مُّبِینٍ ( مِن تَجَے اور تیری قوم کو کھی گرای میں دیکھا ہوں) ہورہ مریم میں ہے اِذْ قَالَ لِآبِیْهِ یابَتِ لِمَ تَعُبُدُ مَالَا یَسُمَعُ وَلَایُبُصِرُ وَلَا یُغُنِی عَنُکَ مَرَای میں دیکھا ہوں) ہورہ مریم میں ہے اِذْ قَالَ لِآبِیْهِ یابَتِ لِمَ تَعُبُدُ مَالَا یَسُمَعُ وَلَایُبُصِرُ وَلَا یُغُنِی عَنُکَ شَیْنًا (جَبَدابراہیم نے کہا اے میرے باپتم کیوں الی چیزی عبادت کرتے ہوجونت اور ندیکھا ور جمہیں کوئی فائدہ ندے اللہ یا کو صراطِ متقیم کی دعوت دی اور بتایا کہ شیطان کی عبادت نہ کرواور یہ بھی فرمایا تم جس دین پر ہواس پر قائم رہنے سے اللہ پاک کی طرف سے عذاب بی جائے گا۔ ان کے باپ نے ساری سُنی ان مُن کردی۔ اورکوئی بات نہ مائی اور سخت اللہ پاک کی طرف سے عذاب بی تی جائے گا۔ ان کے باپ نے ساری سُنی ان مُن کردی۔ اورکوئی بات نہ مائی اور سنگسار کر سنگسار کر بیا کے کہ کہ کہ کوئی کی علی ہو جا اس کے بالے کے مار مار کر ہلاک کردوں گا اور تو جھے چھوڑ کر بالکل بی علیحدہ ہو جا)

حضرت ابراہیم الطیعیٰ نے جومختلف عنوانات سے اپنی قوم کوتو حیدی دعوت دی اس کے ذیل میں ستارہ پرستوں سے بھی خطاب فرمایا علامہ ابن کیٹر دشتی البدایہ والنہایہ جاص ا جم میں لکھتے ہیں کہ دشتی اور اُس کے آس پاس کے لوگ کوا کب سبعہ (سات ستاروں) کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دمشق کے سات دروازے تھے اور وہاں میلے لگاتے تھے۔ اور جھینٹ اور نذرانے پڑھاتے تھے۔ (کواکب سبعہ سے شمس قرر زحل عطارد۔ مربخ مشتری۔ اور دُہرہ مرادیں)

اییامعلوم ہوتا ہے کہ بدواقعہ جو یہاں قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اپنے علاقے سے جرت کرنے کے بعد دُشق کے آس پاس کہیں پیش آیا واقعہ بہے کہ ان کوایک چکدارستار ہ نظر آیا صاحب روح المعانی جے کس ۱۹۸ نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ بیستارہ دُم ہوتھا۔ بہر حال جو بھی ستارہ ہوخوب کیا ہے کہ بیستارہ دُم ہوتھا۔ بہر حال جو بھی ستارہ ہوخوب چکدار اور روش تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھ لیا تو اُس وقت جوستارہ پرست موجود سے ان سے بطور قرض بحثیت ایک الزام دینے والے مناظر کے یوں فرما دیا کہ بیمیر ارب ہے خود تو موصد تھے۔ غیر اللہ کو رب نہیں مانتے سے لیک ان کو آخر میں قائل کرنے کے لیے بیطریقہ اختیار کیا 'وہ ستارہ کچھ دیرے بعد چھپ گیا تو آپ نے فرمایا کہ چھپ جانے والوں اور غروب ہونے والوں سے میں محب نہیں کرسکنا 'جوچھپ گیا وہ کہاں اس قابل ہوسکتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

ابھی صاف بات نہ کہی حقیقت کی طرف اشارہ فرمادیا۔ اس کے بعد چاند نظر آیا جو بہ نسبت ستاروں کے بڑا تھا اورخوب زیادہ روشی والا تھا۔ اس کود کھے کراً سی پہلے انداز کے مطابق فرمادیا کہ بیم رارب ہے۔ بھروہ بھی غروب ہو گیا تو اس مرتبہ فرمایا کہ اگر میرے رب نے جھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں گراہوں میں سے ہوجا تا۔ جب ستارہ غروب ہوا تھا تو فرمایا تھا کہ میں چھپ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی جو غائب ہوجائے اور ذاتی طور پرایک حال پر باقی نہ رہ سکے میں اس معبو ذہیں مان سکتا' بات کوا پے او پر رکھ کر کہا جو گر اہوں کو دعوت دینے کا تبلیغ طریقہ ہے اس میں ان لوگوں پر تعریف تھی کہ معبو ذہیں مان سکتا' بات کوا پے او پر اختیار نہیں اسکو معبود بنائے ہوئے ہو' چونکہ پہلی مرتبہ ستارہ کے غروب ہونے پر وہ لوگ

كى درجه مين قائل مو چك تصاسك جاند كغروب موجان يربات كارُخ بدل ديا-

اس مرتبہ کا اُحِبُ الا فِلِیْنَ نہیں فرمایا بلکہ یوں فرمایا کین گئم یَفُدِنی دَبِّی کَا کُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الصَّآلِیُنَ اس مِس بھی بات کواپ او پردکھااور فرمایا میرارب مجھے ہدایت نددیتا تو میں گراہوں میں ہے ہوتا۔ اس میں اشارة یہ بیان فرمادیا کہتم لوگ ستارہ پری کی وجہ سے گراہ ہو پھر جب سورج لکلاوہ اپنی چک اور دوشی میں ستاروں سے اور چا ندسے بڑھر کرتھا ، حضرت ابراہیم النظاف نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ میرارب ہے یہ پہلے دونوں چک دارستاروں سے بڑا ہے۔ چوتکہ حضرت ابراہیم النظاف نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ میرارب ہے یہ پہلے دونوں چک دارستاروں سے بڑا ہے۔ چوتکہ حضرت ابراہیم النظاف کو ان میں دیتے تھے۔ اور دوزانہ آ قاب کو بھی دیکھتے تھے۔ اور آنہیں معلوم تھا کہ آ قاب سے بڑا دومرا کوئی ستارہ اپنے وجود ما ذی اور چک دمک کے اعتبار سے نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی بڑاستارہ طلوع ہونے والانہیں لہٰذا آنہوں ستارہ اپنے وجود ما ذی اور چک دمک کے اعتبار سے نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی بڑاستارہ طلوع ہونے والانہیں لہٰذا آنہوں نے تشہری مرتبہ ستارہ پرستوں کوقائل کرنے کا موقع تھا اسلئے سورج کے غروب ہونے کا انظار فرمایا 'جب سورج بھی غروب ہونے کا انظار فرمایا 'جب سورج بھی غروب ہوئے کا انظار فرمایا 'جب سورج بھی خروب ہونے کا انظار فرمادیا۔

ینقوم اِنِّی بَرِیءٌ مِّمَّا تُشُرِکُونَ (کماے میری قوم اجن چیزوں کوتم شریک بناتے ہویں اُن چیزوں سے بری ہوں بیزار ہوں)

حضرت ابراہیم الظیلانے حاضرین کو بتایا کہ جن چیزوں کوتم معبود مناتے ہوان کوتم نے معبود حقیقی کی خدائی میں شریک کررکھا ہے۔ تمہارا بیطریقہ غلط ہے جن چیزوں کوتم پوجتے ہوبیاتو اسی خداوحدۂ لاشریک کی مخلوق ہیں جس کی مشیت اور ارادہ سے ان کا وجود ہے۔ اور جس کی مشیت وارادہ سے بیا تے جاتے ہیں نکلتے ہیں اور چھیتے ہیں۔

نیزیہ جی بتا دیا کہ میں شرک سے بری ہوں جس میں تم گے ہوئے ہو تہیں جی شرک سے بیزار ہوجانا چاہئے۔ کیونکہ خالق جَل بحد فَ اللّٰ جَلَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

قوم کی جنت بازی کا جواب: باوجودید که حضرت ابراہیم الطبیع نے ستارہ پرستوں کودلیل سے عاجز کردیا۔ اور بتا دیا کہ جس کے قبضہ قدرت میں ان چھوٹے بوے ستاروں کا تصرف ہے جس کے علم سے پیطلوع غروب ہوتے ہیں صرف وہی عبادت اور پرستش کے لائق ہے اور کسی بھی مخلوق کی عبادت کرنا پی خالق و مالک کے ساتھ شرک کرنا ہے جوعقی طور پر بھی بدترین چیز ہے 'اور اپنے بارے میں موقد ہونے اور شرک سے بیزار ہونے کا اعلان فر، دیا تب بھی ان کی قوم نے جت بازی جاری رکھی۔ وہ کئے گئے کہتم ہے کہتے ہو یہ چیزی عبادت کے لائن نہیں۔ ہم تو اپنے باپ دادوں کوان کی عبادت کرتے ہوئے وہ کئے گئے کہتم ہے کہتے ہو یہ چیزی عبادت کرتے ہوئے دین میں آ جانا چاہیے۔ عبادت کرتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں تم ہم سے ہمارادین پھڑ وانا چاہتے ہو۔ حالانکہ تم کو بھی ہمارے دین میں آ جانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم النظی نے جواب میں فر مایا آف تح آ جُھ وُنِی اللهِ وَقَدْ هَد بنِ (کیاتم جھے ساللہ کے بارے میں جھڑ تے ہو حالانکہ اس نے جھے ہوایت دی) جب جھے ہوایت لی جس کو میں پوری طرح بھیرت سے ہوایت بھتا ہوں ۔ تو اب معبود تھے چھوڑ وں ای نے جھے ہوایت دی ہاورای سے میں ہرطرح کی خیرکی امیدر کھتا ہوں۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہان لوگوں نے حضرت ابراہیم الظیفہ کوا پے معبود سے ڈرایا ہوگا۔حضرت ابراہیم الظیفیٰ نے واضح طور پرفرمادیا کہ وَلَا اَحَاثُ مَا تُشُرِ کُونَ بِه (کہ جن چیزوں سے جھکوڈراتے ہویس ان سے نہیں ڈرتا) بیتو خود بے جان ہیں۔ نفع وضرر کے مالکنہیں۔

قىال صاحب الروح جى ص ٢٠٥ اى اتعرضون بعد ما اوضحته لكم عن النامل فى ان الهتكم بمعزل عن القدرة على شى ما من النفع اوالضرر فَكُلاتند كرون انها غير قادرة عَلَى اضوارى (صاحب روح المعانى فرمات بي ليني كياتم مرسددات كردين كريسي ال بات مي فوركر في سے بعا كتے بوكرتمبار سرمبودكي شم كا بكريمي نفعيا نقصان بنجانے كيكوئى طاقت بيس ركھ كيا اب بحى تم نيس تكھتے كرده جھے تصان دينے پرقاورتيس بيس)

گرفرمایاوَ کیف انتحاف ما اَشُور کُتُمُ می ان چیز ول سے کیسے ڈروں جن کوم نے شریک بنایا ہو کا تعنافون قائدگے م اَشُکُم اَشُور کُیُم باللّٰهِ مَا لَهُ یُنَدِّلُ بِهِ عَلَیْکُم سُلُطنًا (حالانکہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہم نے اللہ کے ساتھان چیز ول کوشر یک بنالیا جن کے شریک ہونی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ) تمہار معبود تھی سے ڈرو جے نفع ان کی طرف سے بخوف ہول اور پُر امن ہول ۔ میں ان سے کیول ڈرول ۔ تم پر لازم ہے کہ معبود تھی سے ڈرو جے نفع وضرر پہنچانے کی پوری قدرت ہے ۔ اور تم نے اس کے جوشر یک تجویز کر لیے ہیں بیسب اپنے پاس سے تجویز کے ہیں جس کی کوئی سنداورد کیل اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اپنی اس حرکمت بدکیوجہ سے تمہیں معبود تھی تھی سے ڈرنا لازم ہے۔ کی کوئی سنداورد کیل اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اپنی اس حرکمت بدکیوجہ سے تمہیں معبود تھی تھی سے ڈرنا لازم ہے۔ قال صاحب الروح جے ص ۲۰۱ می کیف اخاف انا ما لیس فی حیز الخوف اصالا وانت ہا لا تخافون غائلة ما ہو اعظم المبخوفات واہولها و هو اشوا کہ ماللہ تعالٰی اللہ ی فطر السَّمُوت والارض ماهو من جملة مخلوقاته. (صاحب روح المعائی فرماتے ہیں یعنی میں اس چیز سے کیسے ڈرول جو کہ بالکل ڈرنے کے تابل نہیں ہے اور میں ہاری اندوبا کہ بالکل ڈرنے کی چیز ہے اور سے اور می میں اندوبا کہ باور وہ ہے کہ بالکل ڈرنے کی چیز ہے اور سے اندوبا کہ باوروہ ہے تبارا اللہ تعالٰی کی ساتھ شرک کرنا جس نے آبانوں اور زمینوں کو بنایا جواس کی گلوقات میں سے ہیں)

فَأَى الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُى بِالْاَمْنِ إِنْ كُنتُمُ مَعْلَمُونَ (سودونو فريقول مي كون سافريق الن كاستحق با كرتم جانتے ہو)\_

مطلب بیہ کہ میں قومعبود حقیق کا پرستار اور عبادت گذار ہوں اور تم نے اس کے ساتھ شریک بنار کھے ہیں تم غور کرلو کہ لائق امن دامان کون ہے میں ہوں یا تم ہو؟ مجرم تو تم ہوشرک کرتے ہواور معبود حقیقی سے نہیں ڈرتے اور مجھے باطل معبودوں سے ڈراتے ہوا پی صحیح سمجھ سے کام لیتے تو تمہار اعلم تمہیں صحیح راہ پرڈال دیتا۔

پھر فرمایا الّلَّذِیْنَ اَمَنُوْا وَلَمُ یَلْبِسُوا اِیْمَا نَهُمُ بِطُلُم اُولِیْکَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمُ مُهُمَّدُونَ حَرْت ابراہیم اور
ان کی قوم کے ساتھ ان کا مکالمہ اور مباحثہ بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک متنقل قانون بتادیا اور وہ ایک ہے کہ جو
لوگ ایمان لاے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم لینی شرک کی طاوٹ نہ کی تو ان کے لیے امن کی ذمہ داری ہے اور ان

کے لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ امن سے رہیں گے اور یہ می طے شدہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اہل ایمان کے بارے
میں با اس ہونے کی بشارت دیدی جو ایمان اللہ کے ہال معتبر ہے اس کے علاوہ جو عقائد واعمال ہوں ان کے بارے میں
کوئی کیسا ہی ہدایت پر ہونے کا دعو رے دار ہو وہ ہدایت پر نہیں۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اس کے دار ہو وہ ہدایت پر نہیں۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اس دیدیا کہ
خدا کو مانے ہیں الہذا ہم بھی عذا ہ سے بخوف ہونے کے مشخق ہیں۔ اور ہدایت پر ہیں اس آیت میں جواب دیدیا کہ
ان لوگوں کا اللہ کو مانا اور اللہ کے نزد یک مقبول و معیز نیس ہے جوابے ایمان میں شرک کومِلا تے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے
تجو یز کرتے ہیں اللہ کے ہیں ایمان معتبر ہے جس میں اللہ تعالیٰ وصدۂ لاشریک پر اور اس کے درولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور آخرے کے دن پر اور اُن تمام چیزوں پر ایمان لائے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعہ بتائی ہیں خاتم انتھیں ہو اللہ کے اور اللہ کے دولوں کے دریعہ بتائی ہیں خاتم انتھیں ہو اللہ کے اس بھت کے بعد تو آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی خوص مون ہوئی نہیں سکا۔

#### 

## حضرات انبياءكرام يبهم السَّلام كاتذكره اورأن كاا قتذاءكر زكاحكم

قفسي : اوپر جت بيان كى جوابرا جيم القيلان تستاره پرستول كوپيش كى اورائيس بتايا كه غروب بونے والا معبود نيس موسكتا ـ اور بيك القيلاكو بتا دى اور ان كول ميس موسكتا ـ اور بيك هي تنهار كوبتا دى اور ان كول ميس در الدى ـ جس سے انہوں نے قوم كو تمجها يا اور قائل كرديا اور جواب سے عاجز كرديا وَ يَسْلَكُ حُدِّدُ مَا يَسْلَى مُعِيانِ فرمايا ـ اس كے بعد فرمايا ـ

نَسُوفَعُ دَرَجْتِ مَّنُ نَشَاءُ (ہم درجات کے اعتبارے جس کوچاہیں بلند کردیتے ہیں) حضرات انہیاء کرا میلیم السلام سب ہی درجات عالیہ والے تقے اور اُن میں اللہ پاک نے بعض کو بعض پر رفعت و نضلیت دی ہے جیسا کہ قبہ کو السّرا مسب ہی درجات عالیہ والے تقے وار اُن میں بیان فرمایا ہے محضرت ابراہیم خلی اللہ النظام بلند درجات والے تقے جنہوں السّر مُسُلُ فَ صَنْ لُننا بَعُضَهُمُ عَلَىٰ بَعُضِ مَن بیان فرمایا ہے محضرت ابراہیم خلی اللہ النظام اللہ النظام اللہ کے اور نمرود کے ساتھ بحث و مناظرہ کیا جس نے اللہ کی راہ میں بہت تکلیفیں اٹھا میں اور اپنی قوم سے بڑے بڑے مقابلے کے اور نمرود کے ساتھ بحث و مناظرہ کیا جس سے ہیں سے وہ لا جواب ہوکر رہ گیا۔ اور ان کے بعد جتنے بھی انہیاء اکرام علیم السّرا م تشریف لائے سب ان کی اسل میں سے ہیں آپ ابوالا نہیاء ہیں۔ صلی اللہ علیہ علی جیجے الانہیاء والم سلین۔

حضرت ابراہیم الطفی کے ذکر کے بعد اُن کے بیٹے اسلام اور اُن کے بیٹے یعقوب علیما السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا مُگلاهَدَیْنا کہ ہم نے ان سب کوہدایت دی۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خودا پی اولا دکو تعلیم دی۔ ان حضرات نے اس کواپنایا اور باقی رکھا اورا پی اولا دکو بھی اس کی وصیت کی۔ پرفرمایاو نُوسَاهَدَیْنَا مِنْ قَبُلُ ۔اوراس سے پہلے ہم نے نوح کوہدایت دی محضرت نوح الطبیق کو دم الله کو دم ال ہے کیونکہ اُن کے زمانہ کے طوفان میں ہلاک ہونے کے بعد زمین پر جودوبارہ آبادی ہوئی وہ اُن کی اولا دسے پھیلی روح المعانی جے مص ۲۱۱ بحوالہ مجم طبر انی حضرت البوذررضی اللہ عنه کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ انبیاء کرام میں سب سے پہلے کون تھے؟ تو فرمایا نوح علیہ السلام تھائن کے اور آدم علیہ السلام کے درمیان دس قرن کا فاصلہ تھا۔ نوح النظیم کی جوسب سے پہلا نبی بتایا۔ بیاولیت اضافیہ پرمحول ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السمالام کے نبی ہونے کی تصریح حدیث میں موجود ہے۔ (مشکلوة ص ۵۱۲)

حضرت نوح الطیخ کانام جونوح مشہور ہاں کوبعض حضرات نے مجمی یعنی غیر عربی بتایا ہے۔علامہ کر مانی نے فر مایا ہے کہ بیافظ سریانی زبان میں اس کامعنی ساکن کا ہے کیکن حاکم نے متدرک میں فرمایا ہے کہ اُن کانام عبدالغفار تھا۔اور اُن کانام نوح اسلیئے شہور ہوا کہ وہ خوف وخشیت کی وجہ سے اپنے نفس کے بارے میں زیادہ رونے والے تھے۔

اگرنو ح انظ عجی ہوتو اسلے غیر منصرف نہ ہوا کہ تحرک الاوسط نہیں ہے۔ پھر قرمایا وَمِنُ ذُوِیَّتِ اَ دَاوُدُو سُلَیْہُ مِنَ وَاللَّهِ عَلَى مُنَى الدمارہ مِن الاوسط نہیں ہے۔ پھر قرمایا وَمِن دُویِ اللهِ اللهِ عَلَى اور مارون کو وَ اَقْدُو بَ اور ابراہیم کی دُرّیت ہے ہم نے داو دُسلیمان ابوب بیسف موسی اور مارون کو طریق حق کی ہدایت کی حضرت داؤ د الطبیخ وہ میں جنہوں نے جالوت کو آل کیا تھا اور اللہ نے ان کو نیو ت اور حکومت عطا فرمائی تھی 'ان کے بعد اُن کے بیٹ المقدی کی تقیر کی تھی کی اور حضرت ابوں نے بیت المقدی کی تقیر کی تھی کی اور حضرت ابوں بیا اسلیم کے بارے میں ابن جریرنے کہا ہے کہ دو ابن موص ابن روم ابن عیص ابن اسحاق تھے۔

اس اعتبار سے حضرت اسحاق الطبیخ أن کے جد رائع ہوئے۔ مورخ ابن عسا کرسے منقول ہے کہ اُن کی والدہ حضرت اس اعتبار سے حضرت اسحاق الطبیخ کے بوئے اور حضرت ابراہیم کے لوط الطبیخ کی بیٹی تھیں۔ حضرت ابن استخدار میں اللہ عمروی ہے کہ رسول علی ہے نے ارشاد فر مایا کہ اکثر یم ابن الکر یم ایوسف بن ایحقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ (رواہ البخاری جام ۲۹۷)

پر حضرت موی وہارون علیماالسلام کاذکر فرمایاان دونوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بارآیا ہے۔ ہا رُوْنَ الطبیخ موسط الطبیخ کے بھائی تصاس کی تصریح قرآن مجید میں موجود ہے (هَارُونَ آخِسی اللهُ دُدِبِهِ آزُرِیُ ) لیکن حقیق بھائی تھے یاماں شریک اِس میں دونوں قول ہیں۔ موسط اور ہارون دونوں غیر عربی افظ ہیں۔

حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اُن کو بھین میں درختوں کے درمیان ڈال دیا گیا تھا جہاں پر پانی بھی تھا۔ قبطی زبان میں پانی کو مُؤ اور درخت کو کا کہا جاتا ہے اسلے اُن کو مُؤ کا کہا جانے لگا پھر حمر لی میں ش سے بدل گیا چونکہ الف مقصورہ کی صورت میں کھااور پڑھا جاتا ہے اس لئے اس پراعراب ظاہر نہیں ہوتا۔ قانون تحوی کے اعتبار سے غیر منصرف

ہونا چاہئیے ۔لفظ ہارون کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ عبرانی زبان میں اس کامعنی مُسخسب کا ہے یعنی جو سب کومجوب ہو۔

اس کے بعد فرمایا وَ کَلَدُلِکَ مَنْجُزِی الْمُحْسِنِیْنَ (اورای طرح ہم ایتھے) مکرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں) مین جیسے ہم نے ابراہیم الطّنظہ کواوراُن کے بعد والے حضرات کونو از ااوراُن کے اعمال پراُن کو اچھا بدلہ عطاکیا ہم ای طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اور ہماری یہی عادت ہے۔ (روح المعانی بزیادة)

اس کے بعد فرمایا وَزَکُویّا وَیَحُیٰی وَعِیْسنی وَالْیَاسَ ۔ یہ می وَهَبُنَا کے ماتحت ہے لینی یہ حضرات بھی حضرت کی الطبیعی ایراہیم الطبیعی کے دُریّت سے سے اللہ تعالی نے ان کو بھی تو ت سے سرفراز فرمایا ۔ حضرت ذکریا الطبیعی حضرت کی الطبیعی کے والد سے ۔ اور انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ جھے ذریّت طبیع عطا فرما ئیس ۔ باوجود ان کی بیوی کے بانجھ ہونے کے اللہ تعالی نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام بجی رکھا۔ حضرت ذکریا الطبیعی ہی کے ذمانہ میں حضرت عیلی الطبیعی کی والدہ مریم بتول بھی اُن کی والدہ کے دُعاما تکنے پر پیدا ہوئیس ۔ انہوں نے نذر مانی تھی کہ میر الاکا پیدا ہوتو میں بیت المقدی کی مریم بتول بھی اُن کی والدہ کے دُعاما تکنے پر پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا اور یالا کی جلدی جلدی ہوتی چلی خدمت میں لگادوں گی لیکن وہاں لا کے کی بجائے لاکی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا اور یالا کی جلدی جلدی ہوتی چلی گئی۔ اور پھر اس کیطن سے بغیر کی مرد کے واسطہ کے حضرت عیلی الطبیعی پیدا ہوئے ۔ یہ مارا واقعہ سور اُول عمران کے چھے یا نچو یں رکوع میں گذر چکا ہے۔

حضرت عیسی القیمانی می بی اسرائیل میں سے تھاوراُن کا بینب حضرت ابراہیم القیمان سے سرف والدہ کوتط سے ملائے۔ اس اعتبار سے وَمِنُ ذُرِیَّتِهِ کَعُوم میں وہ بھی شامل ہے۔ اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ ذرّیت کالفظ بیٹیوں کی اولا دکوشامل ہے۔ وفیہ خلاف بین العلماء (راجع روح المعانی) حضرت عیسی القیمان کے بعد حضرت الیاس القیمان کاذکر فرمایا ان کوبعض حضرات نے حضرت اساعیل علیه السلام کی اولا دیس سے بتایا ہے۔

پھرفر مایا کھٹ مین المطّالِحِینَ (ید صرات صالحین میں سے سے ) یعن صالحیت میں کامل سے۔ ہروہ کام جس کا کرنا مستحن ہواور ہراس کام سے بچنا جس سے نیخ کا تھم ہویہ سب صالحیت کے مضمون میں شامل ہیں۔

سب سے بڑے صالحین حضرت انبیاء میں میں۔ پھرفر مایا وَاسَمْ عِیْسُلُ وَالْیَسَعَ وَیُونُسُ وَلُوطًا۔ اگر اس کو وَمِسْ فُرِیَّتِ بِہِ کے بعد ذکر کئے جانے والے حضرات پر معطوف کیا جائے تو بیاشکال ہوتا ہے کہ حضرت لوط الطفی المحضرات ابراہیم الطفی کی وزیت میں سے نہیں تھے۔ نیز حضرت یونس الطفی کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حضرت ابراہیم الطفی کی نسل سے نہیں تھے۔

اس اشكال كرفع كرنے كے يهال أر سُلْمَا يا بَعَثْنا ياهَدَ يُنا محذوف مان لينے سےاشكال ختم موجاتا ہے۔حضرت

حضرت يونس الطلق كوالدكانام تى تھايە نيوئى علاقہ كر ہنواك ميں اور سورة نون والقلم (٢٤) ميں قدر مورة انجاء (٢٤) ميں اور سورة صافات (٤٥) ميں اور سورة نون والقلم (٢٤) ميں قدر مورة انجاء كي ميں اور سورة نون والقلم (٢٤) ميں قدر مورة تفصيل سے بيان كيا گيا ہے، تم اس كوانشاء الله سورة صافات كي تفيير ميں بيان كريں گے۔ پھر حضرت لوط الطيق كا تذكرة فرمايا آپ لوط بن ہاران بن آزر ہيں حضرت لوط الطيق حضرت ابرا ہيم الطيق كے بھائى كے بينے تھے ابر ہيم الطيق كى دعوت برانجوں نے بھی لہيك كہا اور اُن كے ساتھا ہے وطن سے جمرت كركے ملك شام ميں تشريف لے آئے تھے۔ الله تعالى نے اُن كو بھی نبو تن سے سرفراز فرمايا اور چند بستيوں كی طرف معبوث فرمايا جن كا تذكرة سورة اعراف (ركوع نبر ۹) ميں اور سورة شعراء وغيرة ميں فرمايا ہے تفصيل جانے كے ليے سورة اعراف كامطالعة فرما كيں لے۔

پرفرمایاوَ اجتبینه می وَهَدَیْنهٔ مُ الی صِرَاطِ مُستَقِیْم (اورجم نے ان کو جُن لیااوراُن کو ہدایت دی) اس میں مضمون سابق کی تقریراورتا کید ہے۔ پھرفرمایا ذلک هُدی الله یقه بدی به مِن یَشَدَ مِن عِبَادِه یصراط متقیم کی ہدایت الله تعالی ہی کہ ہدایت الله تعالی ہی کی ہدایت الله تعالی ہی کی محرف سے ہے چاہے اس میں بیتایا کہ ہدایت الله تعالی ہی کی طرف سے ہے کی کو گھمند نہیں ہونا چاہئے کہ میں صاحب ہدایت ہوں۔ حضرات انبیاء ہوں یا اولیاء سب الله تعالی کی طرف سے ہدایت یا قت ہیں سب کو الله تعالی نے ہدایت دی ہوا وصراط متقیم پر باقی رکھا۔

پھرفر مایا وَکُو اَشُورَ کُوُ الْحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا کَانُوْ ایَعُمَلُونَ (اورگربیاوگ شرک کرتے تو جوهل کیا کرتے تھے وہ سب اقواب کے اعتبار سے باطل ہوجاتے) کیونکہ شرک اور گفرتمام اعمال کو باطل کر دیتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے شرک اور کفرتمام اعمال کو باطل کر دیتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے شرک اور کفر کا صدور نہیں ہوستے کیونکہ وہ معصوم ہیں بطور فرض بیہ بات فرمائی اور اس کے اعمال صالحہ سے دوسروں کو سبق مل گیا کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام کا بیرحال ہے تو دوسراکوئی شخص جو مشرک ہوگا اُس کے اعمال صالحہ (جو بظاہر دیکھنے میں اعمال صالحہ ہیں) کا ثواب کیسے مل سکتا ہے کا فراور مشرک کے اعمال باطل ہیں اور اگر کسی نے اسلام کے زمانہ میں اعمال کے اور پھر مُرتہ ہوگیا تھا اس کے اعمال بھی باطل ہیں۔

پرفر مایا اُولئیک الگذیئ انگینهٔ الکِتب وَالْحُکُم وَالنّبُوّةَ (یدوه لوگ بین جن کوجم نے کتاب دی اور حکم دیا اور نبوت عطاکی) اس میں جو لفظ کتاب ہاں ہے جنس مراد ہے جس جس نجی کوجو کتاب ملی عموم جنس میں اُن سب کا ذکر آگیا۔ اور الحد سے جو فر مایا اس سے حکمت یعن حقائق الاشیاء کی معرفت مراد ہے اور لوگوں کے درمیان صحیح صحیح فیصلے کرنا بھی مراد لے تنتی جی کیونکہ حضرات انبیاء کرام عیبیم السلام اپنی امتوں کے درمیان فیصلے بھی فر ماتے ہے۔ ان حضرات کو نبوت سے سرفر از فر مایا۔ لفظ نبوت وارد ہوا ہے لفظ رسمالت نہیں ہے نی تو ہر پنی بھر ہے لیکن رسول کے بارے میں علماء فر ماتے ہیں کہ رسول وہ ہے جنے نی شریعت اور نگی کتاب دی گئی ہو۔

لفظ نع قال کرسب کو ضمون بالا میں شریک فرمالیا۔ پھر فرمایا فَان بَّٹ فُورُ بِهَا هُوُ لَآءِ فَقَدُ وَ کُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّیْسُوُا بِهَا بِکُفِویُنَ مُواگریوگری اللہ عَلَیْ اللہ مُداوران کے علاوہ دوسر لوگ ان حضرات کی نبوت کا اٹکار کریں (جس میں سیدنا محمد رسول عَلَیْتُ اور قرآن کا اٹکار مجمد نے دی ہے) سو میں میں اللہ علیہ اللہ علیہ مالیا میں کہ میں اللہ علیہ مالیا میں نبوت پرایمان لانے والے اور خاتم الا نبیاء علیہ اللہ علیہ اور آخری کتاب قرآن مجید پرایمان لانے والے لوگوں کو کثیر تعداد میں ہم نے مقرر کر دیا ہے ایمان لانے والے لوگوں کو کثیر تعداد میں ہم نے مقرر کر دیا ہے ایمان لانے والے لوگوں کو کثیر تعداد میں ہیں۔

حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مرادین قَوْمُ النَّیْسُوا بِهَا بِکُفِویُن کَافسیریس دیگرا قوال بھی ہیں۔ ایک قول ہے ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دیس جتے بھی اہل ایمان ہیں وہ سب مرادین اس قول میں جامعیت ہے جواولین اور آخرین تمام اہل ایمان کے مشامل ہے۔

پرفرمایا أولئنک الگذین هَدَی اللهُ فَبِهُدهُمُ اقْتَدِهُ یوه حضرات بین جن کوالله نے ہدایت دی۔ سوآب ان کی ہدایت کا اتباع کریں۔مفسرین فرماتے بین کہ اصول ایمان یعنی توحید اور ایمان بالملائکہ اور ایمان بکتب الله ورسلہ اور ایمان بلیم الآخر میں ان حضرات کی اقتداء کا حکم ہے۔

نیز حضرات انبیاء کرام میہم السلام کی جوصفات تھیں (عبادت ذُہر شکر' تواضع اور تنظر ع) ان چیزوں میں ان کا اقتداء کرنا مراد ہے۔ ان حضرات نے اپنی قوموں کے انکار اور ایذاء رسانی پرصبر کیا۔ جِلم سے کام لیا آپ بھی اسکوا فتیار کریں سورہ می کے بحدہ کے بارے اختلاف ہے۔ حضرات شوافع کے نزدیک سورہ می میں بحدہ تلاوت واجب نہیں ہے تھے بخاری حجامت ہوئے میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سورہ میں کی تلاوت کرتے ہوئے آ یت بحدہ پر بحدہ کیا تو حضرت مجام تا بھی جوان کے شاگر د ہیں انہوں نے دریافت کیا کہ آپ نے کس دلیل سے یہاں بحدہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہ آ یت نہیں پڑھتے۔

وَمِنُ ذُرِّ يَّتِهِ ذَاؤُدَ وَسُلَيْمُنَ اللَىٰ قوله تعالَىٰ أَوْلَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهُ \_ حضرت داؤ دعليه السلام ان حضرات مِن عَصِبْن كى اقتراء كاتم ہارے نى كوتكم ديا گيا۔ رسول الله عَلَيْكُ نے دہاں بجدہ كيا (لہذا ہم بھی سجدہ كرتے ہيں) حضرت امام ابو صنيفة كنزديك سورہ ص كاسجدہ داجب ہے۔

وَكَافَكُ رُوا اللّهُ حَنَّى قَلْرِمَ الْفُكَالُوا مَا اَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِمِنْ شَيْرٍ قُلُ مَنْ اَنْزَلَ الكُفّابِ
اورلوكوں نے اللّٰهُ كَانَ رَبِّين بَهِانَ عِيهِا فَتَى جَدِ اَنِهِ كَلَا اللّٰهُ عَلَى بَيْرِيانَ بَي جَزِيانَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### يهود بول كي ضداور عِنا دكاايك واقعه

قسف مدين : ان آيات من اوّل تويفر مايا كه لوكون في الله كواييا نهين بي ناجيها كه بي ننا جائية الله تقابهت سالوگ تو دات باری تعالی كه منان من سے بهت سول في الله تعالی كه ما نان من سے بهت سول في الله تعالی كه ما تعشر يك بناديئه الله كا منان كم مناز كه منان كه ما نان كم مناز كه منان كه مناز كه مناز كرام عليهم السلام كوم بعوث فرمايا اور كما بين ناز ل فرمائين بهت سالوگ ان كه مناز من كه مناز كرام عليهم السلام كوم بعوث فرمايا اور كما بين ناز ل فرمائين بهت سالوگ ان كه مناز مناز كورن كه مناز كورن كه مناز كرام عليهم السلام كوم بعوث فرمايا اور كما بين ناز ل فرمائين بهت سالوگ ان كه مناز بوك ك

اِذْ قَدَالُدُوا مَنَ اَنْوَلَ اللهُ عَلَىٰ بَشَوِ مِّنُ شَنَى ء (جَبَدانهوں نے کہا کہاللہ نے کی بشر پر پھیجی نازل نہیں کیا) حضرت جاہرتا ہی نے فرمایا اس سے مشرکین کم مُر او ہیں جنہوں نے یہ بات کی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے یہودی محار وہ آنخضرت علیہ ہے جھڑا سے یہودی محار وہ آنخضرت علیہ سے جھڑا کرنے لگا۔ یہ علاء یہود ہیں سے تھا اور بھاری بدن والا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں تجھے اللہ کی تم ویتا ہوں جس نے حضرت موکی علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی کیا تو توریت میں بہضمون پاتا ہے کہ اللہ تعالی بھاری جسم والے عالم سے بعض رکھتا ہے یہی کروہ خصر ہوگیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی تسم اللہ نے کی بشر پر پھیجی نازل نہیں فرمایا۔ وہ ضد میں آکر سے بات کہہ گیا۔ اور الفاظ کے عموم سے توریت بشریف کے نازل ہونے کی بھی نئی ہوگئی۔ اس کے ساتھی جوموجود سے انہوں سے نادی بات کہد گیا۔ اور الفاظ کے عموم سے توریت بشریف کے نازل ہونے کی بھی نئی ہوگئی۔ اس کے ساتھی جوموجود سے انہوں نے بھر نے احساس بھی دلایا اور کہا کہ افسوس ہے تو ایک بات کہد ہا ہے۔ کیا موئی علیہ السلام پر بھی پھینازل نہیں ہوا؟ اس نے پھر وہی بات کہرائی کہ اللہ نے کی ازل نہیں فرمایا۔ اس پر اللہ تعالی نے آیت بالانازل فرمائی۔ یہ عزاد کی صد ہیں آکرانسان اپنے مسلمہ عقائد کا بھی انکار کر بیٹھے اور اپنے دین وایمان کا بھی منکر ہوجائے۔

بعض لوگ بہت ہی تڈر ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانے ہیں لیکن اللہ کی بطش شدیداور موافذہ سے نہیں درتے۔ جوشِ غضب میں گفرید با تیں کہ جاتے ہیں۔ اللہ جل شائہ نے فرمایا وَمَا قَدَدُ وَا اللهُ حَقَّ قَدُرِهِ (کہ انہوں نے اللہ کی ذات وصفات کو ایمانہیں مانا جس طرح ماننا تھا) اللہ کی ناراضگی اور گرفت کا اندیشہ انکل نہیں۔ یہ جانے ہوئے کہ اللہ نے ہوئے کہ اللہ نے ہوئے کہ اللہ نے کہ نے ہوا کہ کے کہ اللہ نے کہ اللہ نے کہ نے ہوا کے کہ اللہ نے کہ کہ کے کہ اللہ نے کہ نے کہ نے ہوا کے کہ کے کہ اللہ نے کہ کے کہ اللہ نے کہ نے کہ کہ کے کہ اللہ نے کہ کے کہ اللہ نے کہ کہ کے کہ اللہ نے کہ خورت موکی علیہ السلام پر توریت شریف نازل فرمائی کیا کہ کے کہ اللہ نے کہ خورت موکی علیہ السلام پر توریت شریف نازل فرمائی موالے فرمانے کے کہ اللہ نے کہ خورت موکی علیہ السلام پر توریت شریف نازل فرمائی کے کہ کے کہ

اوراب كهدر به موكدالله نے كسى بشر بر كچو بھى نازل نہيں فرمايا كيابية ق اور حقيقت كاا تكارنہيں ہے؟

ساتھ بی علاء یہود کے ایک بدترین کردار کا تذکرہ فر مایا اور وہ یہ کہ تَخفُونَ مَن اَحْدُونَهَا وَتُخفُونَ اَحْدُونَهَا وَتُخفُونَ کَخْدُوا ۔ (کہتم نے توریت کو بجائے) اکھی مجموعی کجھا کتاب بنانے کے مختلف اوراق میں رکھ چھوڑا ہے۔ جس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہواور اکثر کو چھپاتے ہو) جب ان کے عوام کچھ بات بو چھنے کے لئے آئے تھے تو صندوق وغیرہ میں ہاتھ ڈال کرکوئی سابھی ایک ورق نکال لیتے تھے اور سائل کے مطلب کے مطابق پڑھ کر سنادیتے تھے۔ تاکداس سے کچھ مال اللہ جائے نیز توریت شریف میں جو حضور اقد تر ہو گئے گئے گئے تھے دو مفت بیان کی گئی تھی جو ہو اپنے تھے اپ عوام سے اسکو چھپاتے تھے۔ اور ان کی بجائے جھپاتے تھے۔ اور ان کی بجائے دو مراحم بھی چھپاتے تھے۔ اور ان کی بجائے دو مراحم بھی جھپاتے تھے۔ اور ان کی بجائے دو مراحم بھی جھپاتے تھے۔ اور ان کی بجائے دو مراحم بھی جھپاتے تھے۔ اور ان کی بجائے دو مراحم بھی جھپاتے تھے۔ اور ان کی بجائے دو مراحم بھی جھپاتے تھے۔ اور ان کی بجائے دو مراحم بھی جھپاتے تھے۔ اور ان کی بحال کی بیان میں اسکی تفصیل گذر بھی ہے۔ (انو ار البیان ص ۹۰ جس)

پر فرمایا وَعُلِمُتُ مُمَا لَمُ مَعُلَمُوا اَنْتُمُ وَلَا ابَانُکُمُ (اورتم کووه با تیں بنائی گئیں جن کونتم جائے تھاور نہ تہارے باپ داداجائے تھے) فیلِ الله اُ آپ فرماد بیج اللہ نے نازل فرمائی) اس کی تغییر میں اور ترکیب نوی میں متعدد اقوال ہیں جوصا حب روح المعانی نے ذکر کئے ہیں اقرب ترین تغییر ہمارے نزدیک وہ ہے جوصا حب بیان القرآن نے اختیار کی۔ وہ تحریفر فرماتے ہیں کہ مطلب ہے کہ جس قوریت کی بیات ہے کہ اس کواقلاً تو تم مانے ہودوسرے بعجہ نور اور الله کی ہونے کے مانے کو دوسرے بعجہ نور الله کی ہونے کے مانے کے قاتل بھی ہے۔ تغیرے ہروقت تہارے استعال میں ہے کو استعال شرم ناک ہے لیکن اسکی وجہ سے گئے کش انکار تو نہیں رہی۔ چو تھے تہارے تی میں وہ بڑی نعت اور منت کی چیز ہے۔ اس کی بدولت عالم بند بیٹھے ہو۔ اس دیثیت سے بھی اس میں گئے کئی انکار کی نہیں۔ بی بتلاؤ کہ اسکوکس نے نازل کیا ہے اور چونکہ اس سوال کا جواب ایسا متعین ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں گئے کئی ان کہ ورکونازل فرمایا ہے۔
مقعین ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں گئے کئی بی کورکونازل فرمایا ہے۔

فائدہ: رسول علی فی نیشین گوئی فرمائی تھی کہ میری امت پروہ دَورآئے گاجو بنی اسرائیل پرآیا تھا جو بنی اسرائیل نے

کیا۔ یہ لوگ بھی وہ سب پچھ کریں گے (حذوالعل بالنعل) (مفکلوۃ المصابح ص۳۰) آپ کی اس پیشین گوئی کا مظاہرہ

ہوتا رہتا ہے مسلمان بنی اسرائیل کے طور طریقے اختیار کئے ہوئے ہیں اور بہت سے وہ لوگ جو خہب کی طرف منسوب

ہیں پیری مریدی کی گدیاں سنجالے بیٹھے ہیں اُن کا وہی کسب دنیا والا ڈھنگ ہے جو بنی اسرائیل کے لوگوں کا تھا۔ خود

ہرایت سے دُور اُرتاع سُنت سے بعد مریدوں کو کیا ہدایت دیں؟ صرف جلب زر کے لیے گدیاں سنجالے بیٹھے ہیں اور

قبروں کے مجاور سے ہوئے ہیں۔

جود نیا کے طلب گاروں پیروں کا حال ہے وہی جھوٹے معیان علم کا طریقہ ہے جنہیں جاہ و مال کی طلب ہے۔ ایسے لوگ جانے بوجھتے ہوئے جھتے ہوئے جے مناظرہ کو جسے نہ کٹ جائیں۔ اہل حق سے مناظرہ کرتے ہیں تا کہ عوام ہم سے نہ کٹ جائیں۔ اہل حق سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے ہیں اور قرآن وحدیث کرنے کے بیاور قرآن وحدیث سے ایک مطلب کے موافق تحریف کر کے استدلال کر لیتے ہیں۔ جسے ایک مرق علم نے آئی خضرت سرور عالم علیقے کی سے ایپ مطلب کے موافق تحریف کر کے استدلال کر لیتے ہیں۔ جسے ایک مرق علم نے آئی خضرت سرور عالم علیقے کی فضیلت ٹابت کرنے کے لیے بھرے جمع میں کہدیا کہ قرآن مجید میں آلا واللہ واللہ فنہیں ہے۔

اس پرایک حافظ صاحب اُٹھ کرچل دیئے تو آئی ہے کہنے لگا کردیکھووہ چلاوہ ہائی! حافظ صاحب موصوف نے کہا کہ بیل اسلئے جارہا ہوں کرتو نے غلط بیانی کی ہے کہ قرآن مجید بیل لا الله الاالله نہیں ہے حالانکہ قرآن مجید بیل موجود ہے۔
مقرر کہنے لگا کہ قرآن میں لا الدالا اللہ کہاں ہے؟ حافظ صاحب نے کہا قرآن مجید لا وَتو میں نکال کر بتاوی ۔قرآن مجید لایا گیا۔ حافظ صاحب نے نکال کردکھا دیا (سورہ صافات رکوع۲) اورسورہ محدرکوع۲ میں لا الدالا اللہ موجود ہے جب قرآن مجید لایا گیا۔ حافظ صاحب نے نکال کردکھا دیا (سورہ صافات رکوع۲) اورسورہ محدرکوع۲ میں لا الدالا اللہ موجود ہے جب قرآن مجید میں نکال کردکھا دیا تو مقرر کہنے لگا کہ بید ہا ہوں کا قرآن ہے۔ ان لوگوں نے اپنی پاس سے لکھ دیا ہوگا۔
ورآن مجید میں نکال کردکھا دیا تو مقرر کہنے لگا کہ بید ہا ہوں کا قرآن ہے جیسے ما لک بن صیف یہودی نے نفسانیت کی وجہ سے یوں کہد یا کہا تاکہ دیا کہا اللہ اللہ نے کہا تھی کا ذرائیس فرمایا۔

روائض میں توبہ بات بہت بی زیادہ رواج پذیر ہے کہ خود سے جواپنادین تراش لیا ہے اس کے مقابلے میں احادیث شریفہ کی تصریحات کو تو کیا مانتے۔ قرآن مجید کے صریح اعلانات کے منکر ہیں۔ اپنی بات رکھنے کے لیے قرآن کی تحریف کے قائل ہو گئے۔ اللہ تعالی شانۂ نے سورہ تو بہیں سابقین مہاجرین اولین اوراُن کے متبعین بالاحسان کے لیے جو رَضِسی اللہ مُ عَنْهُم وَ رَضُو اعَنْهُ کا اعلان فرمادیا۔ یوگ اس سے راضی نہیں اور مہاجرین وانصار کو کا فرکھتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیا ہے بی کی جاتی ہیں جن میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدح وستائش ہے تو کہد سے ہیں کہ قرآن مجید کی آیا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یوں کہد سے ہیں کہ اللہ تعالی سے ہدا ہوگیا تھا لیعنی اللہ تعالی کو پہت

نہ تھا کہ بیلوگ بعد میں کا فرہوجا ئیں گے (العیاذ باللہ)

کیسی ڈھٹائی اورہٹ دھری ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف جہل کی نسبت کرنے کو تیار ہیں۔لیکن اپنی خودتر اشیدہ بات کو غلط کہنے کو تیار نہیں۔ جتنے بھی گراہ فرقے گذرے ہیں یا اب موجود ہیں سب کا یہی حال ہے۔

#### وَهٰذَاكِتُكِ ٱنْزَلْنَهُ مُلِالَّا مُصَلِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْرِ وَلِمُنْذِرَ أَمَّالْقُرْى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ

اور یکتب بجوجم نے نازل کی ہے بوی برکت والی ہےا ہے سے پہلی کمابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور تاکمآ پ کمدوالول کواوراس کے آس پاس کے میٹوالول کوڈرا کیں۔ اور جولوگ

#### يُؤْمِنُوْنَ بِالْاخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُوْنَ ®

آخرت کایقین رکھتے ہیں اس پرایمان لاتے ہیں اوروہ اپن نماز کی پابندی کرتے ہیں

### قرآن مجیرمبارک کتاب ہے سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے

قسفسدون بهودنے به جو کہا کہ اللہ تعالی نے کھی بھی نازل نہیں کیا اس سے قرآن مجید کا انکار بھی لازم آگیا۔ لہذا قرآن مجید کے نازل فرمانے کا مصل ہی تذکرہ فرمایا۔ اور قرآن مجید کی دوصفات بیان فرمائیں اوّل بیک مبارک ہے۔ دوسرے بیکہ دہ اللہ کی دوسری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔

صاحب روح المعانى ج 2ص ٢٢١ مُبَارَك كَ تَغير كرتے موئے لكھتے بين اى كثير الفائدة والنفع لا شتماله على منافع الدارين وعلوم الاوّلين والأخوين لينى يركتاب بهت زياده فائده والى بهاسك كهاس مين دونوں جهان كمنافع بين اورادّ لين اورآخرين كے علوم بين -

قرآن مجید کی دوسری صفت سے بیان کی کہ اس سے پہلے جواللہ کی کتابیں ہیں اُن سب کی تقعد لی کرنے والا ہے'اس میں یہود یوں کو تنبیہ ہے کہ اس کتاب سے منحرف نہ ہوں جو کتاب تمہارے پاس ہے سے کتاب اس کے معارض نہیں ہے بلکہ اس کی تقعد لیں کرتی ہے۔

توریت شریف پربھی ایمان لا و اوراس کتاب پربھی۔ پھر فرمایا وَلِتُنْدِرَ أَمْ الْقُولِی وَمَنْ حَوْلَهَا آورتا کہ آپ ڈرا میں اُمّ القری کے دینے والوں کواور جواس کے آس پاس کے دینے والے ہیں۔ اُمّ القری مکم معظم کا ایک تام ہے۔ نزول قرآن کے زمانہ میں چونکہ آس پاس کی بستیوں میں یہ بری بستی تھی اورا پی ضرورتوں کے لئے لوگ یہاں آتے جاتے تھے۔ اس لئے اس کوام القری (بستیوں کی ماں) کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس میں قرآن مجید کا مقصد نزول بیان فرمایا اور وہ یہ کہ اس کے ذریعہ اللہ کہ اور وہ اِس کی آس پاس کی بستیوں کوئی کی وجوت دی جائے اور خالفت تی سے ڈرایا جائے۔

لفظ وَمَنُ حَوُلَهَا كَامْعدالَ مُدَكرمهكآس پاسى بستيال بين اوربعض مضرات نے پورى دنيامرادلى ب- كونكدرسول الله علي كا كامت تمام جنات اورانسانوں كے لئے ہے۔ اى لئے دوسرى جگةر آن مجيد ميں فرمايا۔

وَاُوْحِیَ إِلَیٌ هٰلَذَا الْقُوْانُ لِانْلِرَ کُمْ بِهِ وَمَنْ آبَلَغَ (سورهانعام ٢٠) آخر مِس فرمایا وَالَّلِینَ بُوُمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَیٰ صَلَا تِهِمْ بُنَحَافِظُونَ لِین جولوگ آخرت پرایمان لاتے ہیں آئیس آخرت کی نجات کا فکر ہاور وہاں کے عذاب کا ڈر ہے۔اسلے ان کاخورو فکر آئیس قرآن پرایمان لانے پرآ ماده کرتا ہے۔اور بیلوگ ایمان لا کرنمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ کیونکہ نماز میں بار بارایمانی تقاضوں پڑمل کرنے کا مظاہره ہوتا ہے اور نماز ایمان کی سب سے بدی علامت ہے اور دین کاستون ہے۔

وكن اظلَّمُ وعن افتكرى على الله كذبا افقال افتى إلى وكفيوم إليه شيء وكمن قال مل سائنول وكفيوم اليه شيء وكمن قال مل سائنول وفل كما آفزل الله وكوكر الله وكوكري المائن الله وكوكري المولوب والماليكة بالسطقا كري الله وفل كما آفزل الله وكوكري إلى الظلون في غيرات المولوب والماليكة بالسطقا كري الله وفل كما آفزل الله وكوكر المولوب والماليكة بالسطقا المولوب المولوب والماليكة بالسطقا المولوب المولوب والمائن الله وكوكري المولوب والمولوب والمو

الله تعالی پرافتر اءکر نیوالوں اور نبوت کے جھوٹے دعویداروں سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا؟

قفسم بینی: اس سے پہلی آیت میں بعض یہودیوں کا ذکر تھا جنہوں نے ضداور عناد کے جوش میں کہددیا کہ اللہ نے کسی بھر پر پھی بھی نازل نہیں فرمایا۔اب اُس شخص کا ذکر ہے جو اللہ تعالی پر جھوٹ بولے اور اللہ کی طرف بیہ بات منسوب کرے کہ اُس نے جھے نی بنایا یا کسی اور طرح سے اللہ پر افتراء کرے مثلاً یوں کہے کہ اللہ نے اپنے شریک بنالئے ہیں یا اللہ نے کہ اللہ نے میں بھی \* بیا کلام نازل کروں گا جیسا اللہ نے نازل کیا میسراین کیڑج میں بھی \* بیا کلام نازل کروں گا جیسا اللہ نے نازل کیا میسراین کیڑج میں م

انوار البيان جلاس

من الوحى لين اس سے بر حكركون ظالم بوگا جويد و سكر عكوالله في جو كھودى بيجى ہے بي اس كامعارض كروں گا اوراُس جيسي عبارت بنالول گا۔

علاء نفرمایا ہے کہ بیآ یت مسلم کذاب کے بارے میں نازل ہوئی جس نے رسول الله عظاف کے زمانہ ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ میخص تک بندی کے طور پر کھے جملے بنالیتا تھا اور پھے شعبدہ بازی بھی کر لیتا تھا جب لوگوں کے سامنے قرآن مجیدگا چینئے آیا کہ اس جیسی ایک سورت بنا کرلاؤ تو اس پعض لوگوں نے اپنی جہالت سے کچھ جملے بنائے تھے لیکن خودى آپس مى ان كونا قابل معارضة تعليم كرليا تقار

مسلمه كذاب نے بھى كچھ جلے بنائے تھے وہ بھى ايسے ہى جاہلانداوراحقاند تھے۔قرآن مجيد كے مقابلہ ميں نہ كوئى لاسكا باورندلا سكے كابعض لوكر ل كو قائد بنے اور مشہور ہونے اور عوام الناس كوا بنا معتقد بنانے كاشوق موتا ہے۔ایسےاوگوں نے خاتم انہین علق کے بعد نبوت کے دعوے کئے۔آپ کے بعد جتنے بھے رعیان نبوت گذرے ہیں سب ذلیل وخوار ہوئے بعض لوگول نے مسیح موفود ہونے کا اور کسی نے مہدی بننے کا دعویٰ کیا۔ جموت کا سہارا کہاں تك لياجاسكا ب\_اس طرح كسب لوك ذليل موكرنا پيدمو كئے۔

كافرول كى ذلت موت كے وقت: جو في دعيان نبوت كوسب سے برا ظالم بتانے كے بعد ظالموں ك ذلت اور بدحالى اورموت كونت كى تكليف كا تذكر وفر ما ياو لَو ترى إذِ الظَّلِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَآئِكَةُ بَا سِطُوا اَيْدِيْهِمُ اَخُرِجُوآ اَنفُسَكُمُ اَلْيَوْمَ تُجْزَوُنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمُ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقّ وَ كُنتُمْ عَنُ الله مَسْتَكْبِرُونَ (اوراكرتود كيهاس موقعه كوجب كمظالم موت كاختيول من مول كاورفر شق اينهاته پھیلائے ہوئے کہدرہ ہوں مے کہ تکالوائی جانوں کو۔ آج تم کواس کے بدلہ ذلت کاعذاب دیا جائے گا کہتم اللہ کے ذمدوه بات لگاتے تے جوناحی تقی اورتم اسکی آیات کے قول کرنے سے کبر کرتے تھے)

ليني آيات قبول كرنے كوائي شان كے خلاف مجھتے تھے۔ اور تمہارے نفوں كوآيات كے قبول كرنے ميں عاراور ذلت محسول ہوتی تھی اورتم یہ بھتے تھے کہ اللہ کی آیات کے سامنے جھکنا ہماری خودداری کے خلاف ہے۔جس نے اللہ کے ذمہ جھوٹ لگایا اور بیکھا کہ اللہ نے کوئی چیز تاز ل نہیں فرمائی اورجس نے اللہ کے کلام کامعارضہ اور مقابلہ کرنے کی بات کمی اور جس نے نبوت کا جمونا دعویٰ کیا ان لوگول کا پیسب عمل دنیاوی برائی اور جاه واقتد ار حاصل کرنے اور حاصل شده قیا دت اور پیشوائی اور بردائی کی حفاظت کے لئے تھاان کے لئے ذلت کاعذاب نے جوموت کے وقت سے شروع ہوگا۔

كافرول كوموت كوفت جوعذاب بوتاب اسكاذ كرسورة محمض بعى فرمايا بارشادفرمايا فَسكَيْفَ إِذَا مَسوَفَتْهُمُ الْمَلْآئِكُةُ يَضْرِبُونَ وُجُوْهَهُمْ وَادْبَارَهُمْ (لي كيامال موكاجب فرشة ان كى جانين تكال رجمول كاررج

ہوں گےان کے چروں اور پشتوں کو)

آلا تُسفَقَّتُ لَهُمُ اَبُوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخَيَاطِ ( تَهِيل كُوكِ عَلَى سَمَّ الْخَيَاطِ ( تَهِيل كُوكِ عَلَى سَمَّ الْخَيَاطِ ( تَهِيل كُوكِ عَلَى مَان كَ درواز اورثيل داخل بول كَ جنت عن يهال تك كداون سوئى كنا كه عن داخل بوجائ الذاكافر بهى جنت عن داخل نهيل بوسكة -

بیصدی فویل ہے جس میں اس کے بعد عذا بِقِر کا ذکر ہے۔ جو مقتلو قالمصابی ص ۱۳۲ پر بحوالہ منداحمد فرکور ہے۔

پوری صدیث ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سور و اعراف کی فرکورہ بالا آیت کے ذیل میں تصیب کے معلوم ہوگیا کہ کا فرکا عذا ب
موت کے وقت سے شروع ہوجا تا ہے اور پھر قبر میں بھی عذا ب ہے۔ حشر میں بھی ہے اور اس کے بعد دوز خ میں بھی ہے
جو دائی ہے کا فر کے عذا ب کی ابتداء تو موت کے وقت سے ہی ہوگی اور اس کی انتہائیس ہے۔ ابدالآ باد ہمیشہ ہمیشہ عذا ب ہی ابتداء تو موت کے وقت سے ہی ہوگی اور اس کی انتہائیس ہے۔ ابدالآ باد ہمیشہ ہمیشہ عذا ب ہی میں رہے گا۔ ثبتنا اللہ علی الایمان و اماتنا عکمی اللہ لای ۔ (اللہ تعالیٰ ہیں ایاں پر ابت ہر میں تیامت کے دن ہرایک علی علی میں تیامت کے دن مرایک علی عدم علی عدم ہوگا ( کہتم ہمارے پاس عبما آئے ہو ) اور ہرایک اپنے قبلے سے اور احباب و کی حاضری کی حالت بتائی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا ( کہتم ہمارے پاس عبما آئے ہو ) اور ہرایک اپنے قبلے سے اور احباب و

انوار البيان جلاا

اصحاب ادر ہر جماعت سے بلحدہ ہوکر بالکل عہا حاضر ہوگا۔ سورہ مر یم بی فرایا لَقَدْ اَحْصَافِهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا وَ کُلْفُهُمُ النِّهِ مِ يَوْمَ الْقِينَةِ فَوْدًا (بیشک اُس نے سب کو ثار کردکھا ہے اور ہرایک اس کے پاس عہا آسے گا) دنیا بی جوا پے قبیلوں بر جماعتوں کشکروں اور قوموں اور برادر یوں پر بھروسہ کر کے زندگیاں گزارتے ہیں اور کفر و شرک و معاصی پر آپی بی ایک دوسرے کی مددکرتے ہیں ان کے آپی کے بیت تعلقات خم ہوجا کیں گے۔ اور وہاں کوئی کی کانہ ہوگا۔ (الله الْمُتَقُونَ)

دوسرے کی مددکرتے ہیں ان کے آپی کے بیت تعلقات خم ہوجا کیں گے۔ اور وہاں کوئی کی کانہ ہوگا۔ (الله الْمُتَقُونَ)

ہو خرفر مایا کے مَا خَلَفُن اُوّلَ مَوَّةِ (ایسی جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اس حالت میں قیامت کے دن تم اس اللہ علی میں جو بیل میں جمع کے جاؤ کے کہ تن پر کپڑے نہ ہوں گے اور سب بے ختنہ ہوں گے اس کے بعد آپ نے سورہ انہیا ہی ہیا کہ بیا کے جاؤ کے کہ تن پر کپڑے نہ ہوں گے اور سب بے ختنہ ہوں گے اس کے بعد آپ نے سورہ انہیا ہی ہی ہوا کیا تھا اس کے مطابق کرنے ہوئی کی ہونے کہ ہوا کی گرفر مایا کہ سب سے پہلے طرح ہم لوٹا کیں گے۔ ہمارے ذمہ یہ دورہ اپنے کہ کی اس کے مطابق کرنے والے ہیں) پھرفر مایا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیدالسلام کو کپڑے پہنا نے جاکہ کی گروا والی ارواہ ابناری ج میں ۲۹۳)

سب مال ودلت دنیابی میں چھوڑ گئے: پر فر مایا وَنَو کُتُهُمْ مَّا حَوَّ لَنکُمْ وَرَآءَ ظُهُوْدِ کُمُ (اورتم نے
اپ یکھے چھوڈ دیا جو بھی ہم نے تہیں عطاکیا) او پر یہ تایا کد نیا میں جو جماعت اور قبیلوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور جو جماعتیں
اپنی مدد کے لئے بنائی جاتی ہیں اور جاہ واقترار کے لئے اپنے ماننے والے بنائے جاتے ہیں یہ سب پھھ آخرت میں کام
دینے والے نیس کے وَکَدو ہاں ہرا کی فرذ افرذ آ آئے گا۔

اب یہ بتایا کہ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ ہم نے دنیا میں تہمیں جو کھے (مال ودولت آل واولا دُحثم وخَدم) عنایت فرمایا تھاتم وہ سب دُنیا ہی میں چھوڑ کرآ گئے۔ دنیا میں لوگ مال کماتے ہیں ایک کے دس بناتے ہیں۔ تھوڑ کے مال کو بہت زیادہ کر لیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال میں آخرت کا حصدر کھتے ہوں۔ اور مال کے شرعی حقوق ادا کرتے ہوں۔ عمومًا مال ہی کو مقصود بنا لیتے ہیں۔ اس کے لیے مرتبے ہیں اورائی کے لیے جیتے ہیں کماتے ہیں کھانے کے لیے اور کھاتے ہیں کمانے ہیں کھانے کے لیے اور کھاتے ہیں کمانے کے لیے۔ ایسے لوگوں کا مال آخرت میں وہال ہوگا۔

حضرت عائشدرضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول خدا علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیااس کا گھر ہے جس کا کوئی گھرنیس اوراس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں۔اور دنیا کے لیے وہ شخص جمع کرتا ہے جس کوعقل نہیں (رواہ احمد والبہ علی فی شعب الایمان کمانی المشکلا قاص ۴۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس علی نے ارشاد فرمایا کہ جب مرنے والا مرجاتا ہے تو فرشتے آپس میں بوچھتے ہیں (کہا ہے مال اور اعمال سے )کیالیکر آیا جو اُس نے آگے بیجا تھا اور دُنیا کے لوگ یہ بوچھتے

انوار البيان جلاا

میں کیا چھوڑ کر گیا۔ (رواہ البہ قی فی شعب الایمائن فی المشکوۃ ص ۳۷۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقد س سلی اللہ علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو اس حالت میں لایا جائیگا کہ گویا وہ بھیڑ کا بچہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائیگا اس سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ میں نے بچھے مال عطا کیا۔ اور تجھ پر انعام کیا سوتو نے کیا کیا؟ وہ جواب دیگا کہ اے دب! میں نے اسے تح کیا اور خوب بڑھایا اور جتنا تھا اس سے خوب زیادہ کر کے چھوڑ آیا۔ مجھے والی بھیج دیجئے میں سب آپ کے یاس لیکر آتا ہوں۔

الله جل شلنه كاارشاد موگاكه مجصوده دكھا جوتونے بہلے ہے يہاں بھيجاتھا پھروى عرض كريگاكه بيس نے جمع كيا اوراً ہے بر حايا اور جنتنا تھا اس سے زياده كركے چھوڑ آيا لہذا مجصوا لهل بھيج ديجے بيس سب آپ كے پاس ليكر آجا وَل گا۔ نتيجہ يہوگاكہ بيابيا شخص نكلے گاجس نے كوئى بھى خيز بيس بھيجى موگى للبذا اس كودوزخ كى طرف بھيج ديا جائے گا۔ (رواه التر فدى كمانى المقلاق مس ١٣٣٣)

پُرِفر ما ياوَمَا مَوْى مَعَكُمُ شُفَعَآءَ كُمُ الَّذِيُنَ زَعَمُتُمُ الَّهُمُ فِيُكُمُ شُوَ كَآءَ (جمُ مُيْس ديور بي اللهار ال سفار شيول کوجن کی نسبت تم دعوی کرتے تھے کہ وہ تہارے معاملہ میں شریک ہیں ) لَقَدُ تَفَطَّعَ بَیْنَکُمُ وَصَلَّ عَنَکُمُ مَّا کُنْتُمُ مَزُعُمُونَ ٥ (البَّة تَها را آپُس کا تعلق منقطع ہوگیا اور جوتم دعوے کیا کرتے تھے وہ آئے گئے ہوگئے )

قیامت کے دن اہل دنیا کے آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔اور جن لوگوں کے بارے میں جھوٹا خیال تھا کہ بیہ ہماری سفارش کریں گے ان سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گاوہ سب ایک دوسرے سے بیزاری فلا ہر کرینگے اور اسوقت علانہ طور پر واضح ہوجائیگا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کے خلاف جوعقا کد تھے اور خودساختہ خیالات سب باطل تھے۔

اِنَ اللَهُ فَلِقُ الْحَبِ وَالنّواى يُغُوجُ الْحَيْ مِنَ الْمَيْتِ وَ مُغُوجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيْ ذَيِكُمُ اللّهُ فَالْنُ تُوَ فَكُونَ وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ فَالْنُ اللّهُ فَالْنُ اللّهُ فَاللّهُ فَا لَا لَهُ فَاللّهُ فَا لَا لَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالل

مُتَمَالِ إِنْظُرُوا إِلَى مُرَةِ إِذَا اَثْمَرُ وَيَنْعِهُ إِنَّ فِي ذَالِكُمُ لَالِتِ لِقَوْمِ يُغْمِنُونَ ٥

جو ملت جلے نیں ہیں اسکے جلوں کیلر ف د کے اداور اس کے بیکنے کی افرف بدائل اس شانیاں ہیں اُن اوگوں کے لئے جوالی ان اکس

### مظا مرقدرت الهيد اوردلائل توحيد

قصصی : اس عالم میں اللہ شائ کے جو تقر فات ہیں ان آیت میں ان میں ہے بعض تقر فات کا تذکرہ فر مایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو بندوں پر تعمین ہیں ان میں ہے بعض یا دولائی ہیں۔ ان سب میں اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کی نشانیاں ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کی نشانیاں ہی ہیں اور اور کھلیوں کو پھاڑ دیتا ہے ذراسا دانہ اور چھوٹی سی کھلی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ کوئی دانہ تخم بن جائے جس سے کھیتی کے پودے نکل آئیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ دانہ پھٹ جاتا ہے اِس

ای طرح جب مخطی ہے کوئی درخت نکالنامنظور ہوتا ہے واللہ تعالی کے علم سے وہ مخطی میٹ جاتی ہے اور اس سے بوے برے درخت نکل آتے ہیں۔ جن کے مجلول سے دمین پر اپنے والے مستفید اور منتقع ہوتے ہیں۔

پرفر مایا این نحور الکور مین المقیت کده دنده کوئر ده سے نکالیا ہو منتخب المدیت من المحی اورده مرده کو دروہ کو منتخب المدیت من المحی اللہ میں جو منتقب اقوال ہیں ان کا ذکر سورہ آل عمر ان کے دکوع نبر اللہ میں گذر چکا ہے۔ (۱) اس کی ایک بہت زیادہ معروف مثال ہے کہ دندہ جانور سے اللہ انکلیا ہے جو بہان ہوتا ہے۔ درختوں سے خشک دانے لکا اور دانوں سے ہرے جرے درختوں کا وجود یں آجانا ہے کہ داندہ کو میت سے اور میت کو زندہ سے نکا لئے کا مصدات ہے۔

بَمْرِفْرِ مِا ذَلِكُ مُ اللَّهُ فَاتَنَّى تُو فَكُونَ (بِيقادر مطلق الله بِسوم كها ألثے پھرے جارہے ہو)اس كى عبادت كوچھوژكر شرك ميں كيوں مُنتِلا ہو۔

پر فرمایا فسال فی الاصباح (الله صح کا پیاڑنے والا ہے) اس کی مشیت اور ارادہ سے رات کی تاریکی چلی جاتی ہے روشی پھٹی ہے جس سے معمود ارجو جاتی ہے وَ جَعَلَ السلائل سَکنا (اور اس نے رات کوآرام کی چیز بنایا) دن میں کام کاج کرنے والے بحث کو شنے والے تھے مائد سے رات کوآرام کرتے ہیں۔ نیند تو دن کوآ جاتی ہے کین رات کی نیند میں جو آرام ہے اور تھکن اُتر نے کا جوفطری انتظام ہے وہ دن کی نیند میں نیند میں نیند میں نیند میں نیند میں نیند میں نیادہ سوتھی نہیں سکتے۔ کام کاج اور

كاروبارك تقاض بعض مرتبه كه كلنه بحى نبيل دية آكه لك بحى كى توكاروباركا بجوم جود ماغ پرسوار بوتا بده وبار بارجكا ديتا بــ

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسُبَاناً (اورالله تعالى نے جائداورسورج کوایک خاص حساب سے مخرفر مادیا)ان کی گردش سے دات دن اور ہفتے اور مہینے بنتے چلے جاتے ہیں۔ جن سے عبادات کے اوقات اور معاملات کی تاریخیں معلوم ہوتی ہیں۔ جعد کا دن کب ہے دمضان المبارک کب آئیگانج کی تاریخ ہیں کیا دیر ہے۔ جو پھی سے قرض لیا ہے اس کی اوائیگی ہیں کتی مدت ہے ان سب امور کا جواب جا نداورسورج کی گردش سے معلوم ہوتار ہتا ہے۔

ذلِکَ تَفَدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ (بیمقررفرماتا ہالی دات پاک اجوعزیز یعنی عالب ہادرعلیم یعن پوری طرح سے جانے والا ہے) پرفرمایا وَ هُو الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ النَّجُومُ لِتَهُتَدُوا بِهَا فِی ظُلُمْتِ الْبَوِ وَالْبَحْوِ (اورالله دو ہے جس نے تہا کے ستاروں کو پیدافر مایا تاکہ تم ان کے در ایدراہ پاؤ۔ نظی کی تاریکیوں میں اور سندرکی تاریکیوں میں رات کو جب سفر میں ہوتے ہواور داستہ بھول جاتے ہو۔ یاسمندر میں ہواور داستہ بھول جا کہ حرب یع راستہ پاکرمنزل چلا لیتے ہو۔ کہ مشرق کدھر ہے اور مغرب کدھر ہے بھرا ہے ای علم کی روشی میں آجے ہو محتے ہواور سے ہواور کے راستہ پاکرمنزل مقصود کو پہنے جاتے ہو۔

قَدْ فَصَّلْنَا الْايْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (بِحَثَلَ بَم نَانِيال بيان كردى بين ان لوكول كے ليے جوجائے بين)جو آيات ذكوره كو بجھتے بين اور آيات كويد ين فوركرتے بين۔

وَهُوَ اللَّذِى أَنْشَاكُمُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً (اورالله وبى بجس نَهْمِيں ایک جان سے پیدافر مایا) یعن حضرت آدم الطیلا سے انسان کی ابتداء ہوئی اور نسلاً بعد نسل ان کی اولا دبوھتی ہوئی چلی آئی ہے جس کا سلسلہ تو الداس طرح سے ہے کہ اول نطفہ باپ کی پُشت میں ہوتا ہے چر ماں کے رحم میں آجا تا ہے چروہاں سے مخلف مدارج طے کرتے ہوئے جیتی جا گئ تصور باہر آجاتی ہے۔

مُسْتَقَدُّ سے باپ کی پُشت اور مُسْتَوْ دَعِ سے مال کارجم مراد ہے بابوں کی پُشیں تو اصل مُستَر بین تھر نے کی جگہیں بیں کیونکہ ماد وُ منوبید ہال اور کہیں سے نہیں آیا۔اور ماؤل کے رحول کو مُسْتَدوْدَع فر مایا کیونکہ ان بیں نطفہ مرد کی طرف سے آتا ہے اور چھ مدت کے لیے بطور ود بیت وہال رکھ دیاجاتا ہے۔

بعض مفسرین مُستقر اورمستودع کے دہ معنی لکھے ہیں جیسا ہم نے ابھی بیان کے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے خلاف منقول ہے انہوں نے فرمایا کہ مُستو دع سے باپ کی پُشت اور مشتقر سے ماں کارتم مراد ہے۔ رحم مادر کو مشقر کہنا تو اس اعتبار سے بھم آتا ہے کہ رحم ہیں نطفہ داخل ہونے کے بعد دباں تھمر جاتا ہے اور مختلف اُ دوار سے گذر کر انسانی صورت میں باہر آ جاتا ہے لیکن باپ کی پُشت کو جومستودع فرمایا لینی ود بعت رکھنے کی جگد۔ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی جے کس ۲۳۷ فرماتے ہیں کہ اس کی تقریراس طرح ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہوم بیٹاق میں حضرت آ دم النظیمان کی پشت سے ساری ذرّیت کو نکالاتھا اور پھرعهد اَلَسْتُ بِوَ بِسُکُمُ کے بعدان کو واپس کردیا تھا تو کو یا ان کا واپس کرنا ایک طرح ود بعت رکھنا ہوا۔ اللہ تعالی جب جا ہے گااس ود بعت کو واپس نکال لے گا۔

مُستَقر ومُستودع كى تيسرى تفير يول كى كى به كمُستَقر سن ين ريظهر نااور بهامراد باور مستودع سقبر مرادب يتغير بحى الفاظ قرآن سے بدینیں۔ قَدْ فَصْلُنَا اللهٰ اللهٰ

صاحب روح المعانى لكھ بين نجوم ك تذكره ين المكنون فرمايا اور انشاكم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ كا تذكره فرما كرة خريس لِقَوْم يَفْفَهُونَ فرمايا - كونكفس واحده سے پيدافرمانا اور پيدامون والول كا حوال مختلف ش القرف فرمانا ذياده لطيف اورد قتى ب-

پر فرایا وَهُو الَّهِی اَلْدَوْلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ (اورالله وای ہے۔ سُے آسان سے پائی نا وَلِ فرایا) فَانَعُوجُ عَا بِهِ

نَہاتَ کُولَ هَدُى ءِ فَانُحُوجُ اَ مِنْهُ خَصِواً پرم نے نكالااس كذر يد برچ كے پودول كو پرم نكالاان سے بر علی برخ الله عَلَى الله خَلِي الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

وجعلوالله شركاء الحق وخلفه فروخرقواله بنين وبنت بغير على سبانه و تعلى عنا المان وكان خرائد الله شركاء الحقال وخلفه فروخرقواله بنين وبنت وبغير المنافر المان المان

## اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا وہ معبود برحق ہے اولا دہونااس کے لئے عیب ہے

قفسمیں: او پراللہ تعالیٰ شائ کی الوہ بت اور خالقیت پردلائل قائم کئے ہیں اب ان آیات میں شرکین کی بدا عقادی کی تر دید فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے جنات کو لینی شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے جنات کے اور شیاطین کے اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے جنات کے اور شیاطین کی الماعت کرنے گے جیسی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے بتوں کی عبادت کرنے گے اور شیاطین کی الماعت کرنے گے جیسی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے بین اور ای جاتی ہے ہیں اور ان کو خواب اور بیداری میں ڈراتے ہیں لہذا وہ ان کے شراور ضرر کے بینے کے خیال سے آئی تصویریں اور جسے بنا لیتے ہیں اور پھران کی بوجا کرتے ہیں۔

صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں نقل فرمایا ہے کہ بیدان زندیقوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جیوانوں کو پیدا کیا اور ابلیس نے درندے اور سانپ پچھوا ورشر ور پیدا کئے۔ لہٰذا جن سے ابلیس اور اس کے اتباع مراد ہیں بی تول اختیار کیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن احتر کے نزدیک جنات کی عبادت بالمعنیٰ المعروف مراد لی جائے تو بیزیادہ اقرب ہے جیسا کہ او پرعرض کیا گیا۔

سورہ جن میں فرمایا وَآنَهٔ کَانَ رِجَالٌ مِّنَ اُلائسِ یَعُوُ دُونَ بِوِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمُ رَهَقًا مشرکین کی یہ کسی جہالت اور حمافت ہے کہ پیدا تو کیا اللہ نے اور الوہیت میں دوسروں کوشر یک کرتے ہیں اور خلوق کے ساتھ وہ معالمہ کرتے ہیں جواللہ کے ساتھ کرنا چاہئے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ خَسلَسقَهُم کی خمیر منصوب جن کی طرف را خع ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنات کو کیے اللہ کا شریک تھمرایا حالانکہ ان جنات کو کیے اللہ کا شریک تھمرایا حالانکہ ان جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا

وَحَورَ قُوا لَـهُ بَنِيْنَ وَبَنْتِ ، بِعَيْرِ عِلْمٍ طَ كَان لُوگوں نے اللہ كَ لَئے گُھڑ لِئے بیٹے اور یٹیاں نصاری نے توعیسیٰ علیہ السلام کواللہ کا بیٹا بنایا اور یہودیوں نے حضرت عُری علیہ السلام کواور مشرکین مکہ نے فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں بنادیا ان لوگوں نے جہالت کے سبب بیسب پھے بچویز کیا۔اورانہوں نے بینہ جانا کہ ہم جس ذات کی طرف اولا دمنسوب کررہے ہیں اس کے لئے اولا دکا ہونا عیب اورانگی شان اس ہے بہت برتر بلنداور بالا ہے کہ آگی اولا دہو۔ای کوفر مایا سُنہ تحاف و تَعلیٰ عَمَّا مِن مُن مُن کے بارے میں بیان کرتے ہیں )

مشركين كے عقائد شركيداور الله تعالى كے لئے اولا دجويز كرنے والوں كى ترديد فرماتے ہوئے مزيد فرمايا بَسدِينَے السَّمنونِ وَ الْاَرْضِ كَمالله تعالى الله على اور عالم علوى كو السَّمنونِ وَ الْاَرْضِ كَمالله تعالى الله على اور عالم علوى كو پيدا فرمايا۔ آسان وزين كاماده بيدا فرمايا اور آسان كوسات طبق بنا ديا اور زين كو پيلا ديا۔ ايسے خالق اور بے مثال صافع اور مُبدع كواولا دكى مجھ حاجت نہيں۔ كو تكماولا دكى ضرورت مدد كے لئے ہوتى ہے۔ آسان وزين كى تخليق ميں كوئى اس كا شركي نہيں۔ سوره سبامين فرمايا۔

مَا لَهُ فِيهِمَا مِنُ شِرُكِ وَ مَالَهُ مِنْهُمْ مِنُ ظَهِيْوٍ - مزيد فرمايا آنى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمُ تَكُنُ لَهُ صَاحِبَةً يَيْنَ اس كَاولا ديهِ مِن عَلَيْهُمْ مِنْ ظَهِيْوٍ - مزيد فرمايا آنى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمُ تَكُنُ لَهُ صَاحِبَةً يَيْنَ اور نه موسكق ہے اور الله تعالیٰ كی کوئی ہوئ منہ اور نہ موسكتی ہے تو اولا د كيے ہوسكتی ہے و منہ اس احتياج الی الغیر ہے جب اسكی ہوئی نہر وں میں وہ خلوق بھی ہے جے الله كی اولا د بتاتے و خلق مُحلَّ مُحلُّ مَنی و اور اس نے ہر چیز کو پیدافر مایا اس كی پیدا كی ہوئی چیز وں میں وہ خلوق بھی ہے جے الله كی اولا د بتاتے ہوں سے موسکتی ہوگوں نے جو اولا د جی سے خالق خلوق كے درميان رشتہ ولا دت كہاں ہوسكتا ہے اور خلوق اپنے خالق كی اولا د كيے ہوسكتی ہوگوں نے جو اولا د جو يزكن ہول نے خالق كا مرتبہ نہيں بہانا اور اپنی جہالت سے الله پاك كے لئے اولا د تجو يزكر بيٹھے وَ هُو وَ بِسِحُ لِلَّ حَدِيْ يَكُولُ مَنْ مَا عَالَ مُرتبہ نِينَ عَلَى اللهُ مِن كے عقائد مُركب کے لئے اولا د تجو يزكر بيٹھے وَ هُو وَ بِسِحُ لِلَّ مَنْ عَلَيْ مُنْ اور دو ہ اس کے اور دو ان کے اعمال شركيہ سے بھی اخبر ہے دو ان سب كامواخذ و فرمائے گا اور میز اور گا۔

پر فرمایا خلی کم الله رئیگ مل آله الله و خالق کل منی و فا عُبدُوه (بیالله تمهارارب باس کسواکوئی معبود نمین وه مرچیز کا پیدا فرمانے والا بلنداتم اسکی عبادت کرو) ان صفات جلیلہ سے جو ذات متصف ہو وہی لائق عبادت ہے ۔ مخلوق میں ندشانِ دیوبیت ہے ندشانِ خالقیت ہے پھروہ کیے شریک الوہیت ہوسکتے ہیں۔

وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَىٰءٍ وَكِيْلُ (اورالله تعالى برچيز كانگهبان ب) تمام چيزوں ميں جيے چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے أسے تصرف فرمانے کا سکو پورا پورا اختيار ہے۔ پھر پيٹلوق كيے عبادت كى ستى ہو كئى ہے؟ جو ہر چيز كا خالق ہے اور ہر چيز ميں تصرف فرمانے والا ہے صرف وہى عبادت كے لائق ہاوراس كے علاوہ كوئى بھى ان صفات سے متصف نہيں اور لائق عبادت نہيں۔

پھرفرمایا کا تُدوِ کُهُ اُلاَبُصَارُ وَهُوَ بُدُوکُ الاَبُصَارَ وَهُوَ اللَّطیفُ الْخَبیُرُ (آ تکمیساس) اا حاطہ بس کر میں دوہ سب نگاہوں کو محیط ہاوروہ لطیف ہے باخرہے ) اس آیت میں اللہ تعالی جل شاخہ کی ایک خاص صفت بیان فرما کی اور وہ یہ کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ نگاہوں کا احاطہ فرما تا ہے اس صفت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں دنیا میں اسکونییں دیکھا جا سکونییں دیکھا جا سکونییں دیکھا جا سکونیوں کر بھی اسلا اور جب موکی علیہ السلام نے دیدار اللی کا سوال کیا تو اللہ تعالی نے کئی تر این فرما دیا۔ ( کرتم جھے خہیں دیکھ سکو گے ) وہ نگاہوں کو بھی دیکھا ہے اور نگاہیں جس چیز کو دیکھتی ہیں وہ ان کو بھی دیکھا ہے۔ اور جو چیزی مَسونِ نیسی دیکھا کی دیدار ہوگا جیسا کہ سورہ قیامہ میں مَسونِ نیسی دیکھائی کا دیدار ہوگا جیسا کہ سورہ قیامہ میں فرمایا و جُحودُہ یُسونہ نیسی ہیں ان کو بھی اس کی مورہ قیامہ میں میں ہوگا اور ہیا ت حیار سے ہوں گے اللہ تعالی جسم نہیں ہوگا اور ہیا ت سے چرے تر وتازہ ہو نگے اپنے رب کی طرف دیکھ و ہیں سے ہور سے ہوں گے اللہ تعالی جسم نہیں ہوگا اور ہیا ت سے جرے تر وتازہ ہو نگے اپنے رب کی طرف دیکھ و ہیں تھی میں آئے گی خالق کی رؤیت کو نگلوت کی دویا سے دیکھیں گے اور جب دیکھیں گے تو وہ کی جگہ میں نہیں ہوگا اور ہیا ت وہیں سے کہ میں آئے گی خالق کی رؤیت کو نگلوت کی دویا سے دیکھیں گے اور جب دیکھیں گے تو وہ کی جگہ میں نہیں ہوگا اور بیا بات

پھر فرمایا وَهُوَ اللَّطیُفُ الْحَبیْرُ اوروہ لطیف ہے (جے حواس کے ذریعہ مشاہرہ میں لایا جاسکتا ہے) (اوروہ باریک بین ہے ہر چیز کود کھتا ہے) اوروہ خبیر ہے (جو ہر چیز سے باخبر ہے)

#### قَلْ جَاءَكُمْ بِصَابِرُمِنْ تَتِكُمْ فَمَنْ اَبْصَرُ فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ عَبِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاعَلَيْكُمْ

تمبارے پاس تمبارے دب کی طرف سے بھیرت والی چیزیں آ چک ہیں سوجو فض د کھے گاسودہ اپ بی لئے اور جواندھا بے گاس کا وبال ای کی جان پر ہوگا۔ اور شن تم پر

### بِمَفِيْظٍ ۞ وَكُذَٰ إِكَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ وَ لِيَقُوْلُوْ ادْرُسْتَ وَ لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ ۞ اِتَّكِمْ

مرانيس مول اور بم ای طرح داآل او الف بهاوی سیان کرتے ہیں اور تاکہ بوگ میں کہ آپ نے پڑھایا جامتا کہ بم استان اوکوں کے لئے بیان کریں جو جانے ہیں آپ س کا اتباع

#### مَا أُوجِيَ النِّكَ مِنْ رُبِّكَ لاَ إِلهُ اللَّهُ وَ وَاعْدِضْ عَنِ الْنُفْرِيكِينَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا

سیجئے جس کی آپ کے رب کی طرف ہے وہی کی گئ کوئی معبور نہیں ہے گر وہی اور آپ شرکین سے زُوگر دانی سیجئے اورا گر اللہ تعالی چاہتا تو یہ

اَشْرَكُوْا وَمَاجَعُلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا وْمَاأَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ @

لوگ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان پر گران نہیں بنایا اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں

## الله تعالیٰ کی طرف سے بصیرت کی چیزیں آ چکی ہیں

قسم میں: تو حید کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ بیان فرمانے کے بعد اب دلائل میں غور کرنے کی طرف توجہ دلائی جارہی ہے۔ اقلاً ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس بصیرت کی چیزیں آچکی ہیں اگراپنی عقل کو متوجہ کرو گے اور ان بصیرت کی چیزوں میں غور وفکر کروگے تو حقائق کو پینچ جاؤگے۔ دلائل توحید بھی سمجھ میں آجا کیں گے اور توحید بھی سمجھ میں آجائے گ جو شخص غور وفکر کرے گابینا بنے گا تو اس کا نفع اس کی جان کو ہوگا۔ اور جو شخص اندھا بنار ہے گا دلائل و بسائر میں غور کرنے سے گریز کریگا تو اس کا نقصان اس کو ہوگا ' چررسول اللہ علیہ سے شرمایا کہ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانے کی ہے مل کروانا آپ کے ذمہ نہیں ' آپ اُن سے فرمادی کہ جس تم پر شران نہیں ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم اس طرح مختلف کروانا آپ کے ذمہ نہیں ' آپ اُن سے فرمادی کہ جس توری ہوجائے اور تا کہ وہ یوں کہیں کہ اے محد (علیہ ہے) تم نے پہلوؤں سے دلائل بیان کرتے ہود وسروں سے سی ملیا (اور کہتے ہوکہ اللہ کی طرف سے ہے) اور تا کہ ہم اس کو بیان کریں ان کو گول کے جوجائے ہیں۔

مطلب بیہ ہے کہ ہم مختف پہلوؤں سے دائل بیان کرتے ہیں تا کہ آپ اُن کو پہنچادیں اور تا کہ منکرین ضدوعنادی وجہ سے بول کہیں کہ آپ نے ان مضامین کو کس سے پڑھلیا ہے اور تم دوسروں سے سکھ کرہم سے خطاب کرتے ہو (کمافی سورة انحل انسمَا يُعَلِّمُهُ مَشَوّ) اس طرح سے وہ لوگ اور زیادہ مجرم بنتے ہیں اور ان دلائل کے بیان کرنے کا ایک فائدہ بیہ ہے کہ ہم علم والوں کے لئے اچھی طرح کھول کربیان کردیں (کیونکہ جو الل علم ہیں وہ ہی منتفع ہوتے ہیں)

پرفرمایا "البّع مَا اُوْجِی اِلَیْکَ مِنُ رَّبِکَ" که آپاس کااتها عیج جس کی آپ کرب کی طرف سے آپودی کی گئے۔ اس کا آپ فکرنہ کیج کہ کون راوراست پر آتا ہا اور کون نیس آتا۔ تکوین طور پر پجولوگ ایے ہیں جونیس مانیں گاور پچھا گئے۔ ہیں جو مان لیل گے یہ تکوین فیصلے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق ہیں اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے لیکن سب پچھا تکی مشیّع اور ارادہ جمان کی سے موافق ہے آپ اپنا کام کریں یعنی پہنچادیں وَمَا جَعَلُن کَ عَلَيْهِمُ مَلَ عَلَيْهِمُ مَلَ مَعَلَيْهِمُ مِو کَیْلُ آپ ان پر حَفِي طُلُهُ وَ اور ہم نے آپکوان کا گر ان نہیں بنایا کم کریں یا دی کریں یہ جانیں وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمُ مِو کَیْلُ آپ ان پر دارونے بنا کرمسلط نہیں کے گئے۔ لہذا آپ کواس فکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ منکرین بات نہیں مانے اور حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

### الْهَا إِذَا عِلَمْ فَا لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَنُعَلِّبُ آئِي لَاللَّهُ مُو اَبْصَارَهُ مُكَالَمْ يُؤْمِنُوا بِهَ

اں کی کیا خبر کہ جب وہ نشانی آ جائیگی تب بھی بیلوگ ایمان ندائی کے اور بم ان کے دلول کواوران کی آئیکھوں کو پلیٹ دیں کے جیسا کہ وہ اس پر پہلی بارایمان ندائے

ٱۊڵؘڡڒۊ ۊڬۮڒۿؙڡ۫ڔؽ۬ڟۼؽٳڹۿۿڽڠؠٷؽ۞

اورام ان کواس حال میں چھوڑے دیں کے کدوا پی سرکشی میں اندھے بے رہیں

## مشرکین کےمعبودوں کوئرامت کہو

قسف معدید : ان آیات میں اوّل قر بر الله کو بوگ غیر الله کو پکارتے ہیں اور غیر الله کی عبادت کرتے ہیں ان کے معبود وں کو کر الفاظ میں یا دمت کر و چونکہ تم صرف الله تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوا در انہیں تم ہے دشمنی ہے اسلے ضد میں آکر اپنی جہالت سے الله پاک کو بر الفاظ سے یاد کریں گئ ضد وعناد والے کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ میری بات کہاں گلے گئ یوں قو مشرکین بھی الله تعالیٰ کو مانے کا دعویٰ کرتے اور اس کے بارے میں خالق کا کنات ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں لیکن جب ضد میں آکی کا کنات ہونے کا عقیدہ کہاں گلے گئ یوں قو مشرکین بھی الله تعالیٰ کو مانے کا دعویٰ کرتے اور اس کے بارے میں خالق کا کنات ہونے کا عقیدہ کھتے ہیں لیکن جب ضد میں آکیں گئے قو صرف یہ دیکھیں گے کہ سلمانوں نے ہمارے معبود وں کو کر اکہا ہے لہٰذا ہمیں بھی اُن کے معبود کو کر اُکہنا چاہئے 'یوگ ضداور عناد کے سبب عَدِّ ادب کو بھا ندجا کیں گے۔ اور الله وحدہ لاشریک کے بارے میں نازیبا الفاظ استعال کریں گئے چونکہ یہ حرکت بدائ کی تنہارے مل کے جواب میں ہوگی۔ اس لئے ان کے معبود ان باطلہ کو کر کے الفاظ میں یاد کر کے اس کا سبب نہ بنو کہ وہ لوگ اللہ جارک و تعالیٰ جل شائہ سجاعہ و تقدی کی شان میں نازیبا الفاظ استعال کریں۔

لباب العقو ل ص ١٠٣ من مصنف عبدالرزاق سے نقل كيا ہے كه كافروں كے بتوں كو الل ايمان يُر سے الفاظ ميں ياد كرتے تقوقوه اس كے جواب ميں الله تعالی شائه كی شان ميں نازيبا كلمات كهہ جاتے تقے اس پرالله تعالی نے آ بت و كَلا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ تَازل فر ما كی حضرات علاء كرام نے اس سے بيمسئله متنبط كيا ہے كہ جو كام خود كرنا جا كر نہيں اس كا سبب بننا بھى جا تر نہيں مصرت عبدالله بن عرورضى الله تعالی عند سے روایت ہے كه رسول الله علی ہے نارشاد فر مایا كه كبيره گنا موں ميں سے يہ مى جا تر نہيں ہے كہ كوئی شخص اپنے ماں باپ كوگالى ديكا اور كى كى ماں كود سے گاتو وہ اس كى ماں كوگالى ديكا (اس طرح سے ميں سے يہ مى ہے كہ كوئی شخص اپنے ماں باپ كوگالى ديكا اور كى كى ماں كود سے گاتو وہ اس كى ماں كوگالى ديكا (اس طرح سے وہ اپنے ماں باپ كوگالى ديكا (مشكو ق المصافح ص ١٩٥ از بخارى وسلم)

پھرفر مایا کے خلاک زینا لِکُلِ اُمَّةِ عَمَلَهُمُ (ہم نے ای طرح ہراُمت کے لئے اُن کے ملکوم یہ تن کردیا) جولوگ کافر ہیں کفری سے چیکے ہوئے ہیں کفر کواچھا جھتے ہیں دنیاوی زندگی ختم ہوگی تو میدانِ قیامت میں سب پروردگار عالم جل مجدؤی طرف لوٹیس گے سووہ انہیں جتادیگا کہوہ کیا کام کرتے تھے پھراللہ تعالی ان کے کاموں کی جزابھی دے دیگا ہے مزین کرنا تکویی طور پر ہاں سے تشریقی ادامر پرکوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جولوگ کافر ہیں اپنے اختیار سے نفراختیار کئے ہوئے ہیں۔ جب حقانیت اسلام کے دلاک ان کے سامنے آتے ہیں واپنے اختیار سے اسلام سے دور بھا گتے ہیں اور قبول نہیں کرتے۔ کا فروں کی جھوٹی قسمیس کہ فلال معجز ہ ظاہر ہوجائے تو ایمان لے آ کیس گے

اس کے بعدفر مایا و اَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ اَیُمَانِهِمُ (اورانہوں نے بہت ذوردار طریقہ پراللہ کا تم کھائی کہ ہمارے کہنے کے مطابق فرمائٹی مجروہ طاہر ہو جائے ہم ایمان لے آئیں گے )ان لوگوں کی بیتا کیدی ہمیں س کرمسلمانوں کوخیال ہوا کہ جن مجروات کی فرمائش کررہے ہیں وہ ظاہر ہوجاتے تو اچھاتھا تا کہ بیلوگ ایمان لے آتے لیکن انہیں تو ایمان لا نائہیں ہے مجروات کی فرمائش ایمان ندلانے کا ایک بہانہ ہے۔

قُلُ إِنَّمَا اللايثُ عِنْدَاللهِ ﴿ (آ بِفرماد يَجِيّ كَمْعِرَات سِ الله تعالى كَقِيفَ قدرت مِن بين) وه جا بالان الله فَلُ إِنَّمَا اللهُ عَنْدَاللهِ عِنْدَاللهِ عِنْدَاللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدُولُ عَنْدُولُ عَنْ مَعْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدُولُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

مطلب یہ ہے کہ تہمیں کیا خرہے کہ اُن کی مطلوبہ نشانی آ جائے گی جب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے ان کی قسمیں جھوٹی ہیں خواہ کیسی ہی زور دار ہوں۔ آخر میں فرمایا۔

وَنُقَلِّبُ اَفْتِدَتَهُمُ وَابْصَارَهُمُ اورجم أن كولول كواوران كى تكابول كوليث دي كينة فق كالببول كن

حق پرنظر کریں کے حَمَا لَمْ يُوُ مِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَوَّةٍ جيها كريداوگان قرآن پر پہلى مرتبايان ندلائ وَنَلَوُهُمْ فِي طَغُيّا نِهِمْ يَعْمَهُونَ ٥ اور بَم أَن كواس حال من چورث دين كروه الني سرشي من اندھے بندرين \_

قال القرطبى فى تفسيره ج عص ١٥ هذه اية مشكلة ولا سيما وفيها "وَنَلَرُهُمُ فِي طُغُيانهِمُ يَعُمَهُونَ ه" قيل المعنى ونُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمُ وَانظَارَهُمُ يوم القيمة على لهب النار وحرّ الجمر كما لم يومنوا فى الدنيا وَنَلَرُهُمُ فى الدنيا الدنيا ونظيرها "وُجُوهٌ يُومَئِدٍ خَاشِعَة" فَهاذَا فى الأخِرة "عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ" فى الدنيا ونظيرها "وُجُوهٌ يَّوُمَئِدٍ خَاشِعَة" فَهاذَا فى الأخِرة "عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ" فى الدنيا

وَلَوْ اَنْكَا نَرُلْنَا الِيَهِ مُ الْمَلِيْكَة وَكُلْهُ هُ وَالْمُونَ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِ مُ كُلّ شَيْءٍ قَبُلاً

ادراگر بم ان كالمزف فرشة اتاردي ادران ہے فردے بات كريں ادر بم بح كرديں ان پر بر چزان كة خسا خسا كا كُوْ الْمُنْ الْكُو الْمُنْ اللّهُ وَلَانَ الْكُو الْمُنْ الْكُو الْمُنْ الْكُو الْمُنْ الْكُو الْمُنْ الْكُو الْمُنْ الْكُولُ الْمُنْ الْكُولُ الْمُنْ الْكُولُ الْمُنْ الْكُولُ الْمُنْ الْ

## معاندین کامزید تذکره اور شیاطین کی شرارتیں

یددشمن ایک دوسرے کوالی الی باتیں سمجھاتے ہیں جو بظاہر بہت اچھی مزین معلوم ہوتی تھیں۔ جیسے کی بدصورت چیز پر ملمع کرکے بظاہر خوب صورت بنادی جائے بیلوگ الی باتیں سامنے لاکراپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے تا کہ ایمان قبول نہ کریں۔ جو حال انبیاء سابقین علیہم السلام کے دشمنوں کا تھاوہی ان لوگوں کا حال ہے جو آپ کی مخالفت کررہے ہیں۔ لہٰڈا آپٹم نہ کیجئے الیا ہوتا ہی رہا ہے۔

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ (اكرا پارارب چاہاتوبیلوگ ایبانہ کرتے)ان لوگوں کا وجود اوران کی ثالفت حکمتوں

پر بنی ہے فَدَرُهُمْ وَمَا يَفُتَرُونَ (سوجب اس مِن الله کی عکمتیں ہیں تو آپ فکر مندنہ موں ان کواور یہ جو کچھافتر اءکر رہے ہیں اس کو چھوڑیے ) بعنی اس نم میں نہ پڑیئے کہ پہلوگ مخالفت میں لگے ہوئے ہیں۔

وَلِتَ صُفَىٰ اِلَيْهِ اَفْنِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْاحِرَةِ اوروه لوگ فريب دين والى باتوں كوسو الله والى والى والى الله والله وال

افعند الله ابتعنى حكما قهوالذى انزل النيكو الكنت مفصلا والدين اتينهم وي المنين اتينهم الكنت مفصلا والدين اتينهم وي المنين الكنت من الدين الله الكرين الله المنها من المنه الكرين المنه الكرين المنه الكرين المنه المنها الكرين المنه المنها الكرين المنها الكرين المنها المنها الكرين المنها الم

## الله کی کتاب مفصل ہے اور اس کے کلمات کامل ہیں

پرداضی ہونے کا فیصلہ کروں اس نے تہاری طرف مفصل کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تفصیل کے ساتھ ہدایت بیان فرما دی ہے۔ دی ہے۔ جن لوگوں کواس کتاب سے پہلے اللہ نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ واقعی آپ کے رب کی طرف سے ہے لیکن جو معاند ہیں وہ عناد کی وجہ سے شک کرتے ہیں سوآپ شک کرنے والوں سے نہ ہوں۔ چونکہ کی نبی کواپئی نبوت میں شک ہونے کا احتمال ہو بی نہیں سکتا اسلئے یہ خطاب گو بظاہر آپ کو ہے لیکن دوسروں کو سنانا مقصود ہے کہ کتاب اللہ کی حقانیت میں شک نہ کرو۔

پھر فرمایا وَمَنَّمْتُ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلاً ط(اور آپ کے رب کے کمات کال ہو گئے صدق اور عدل کے اعتبار سے ) اسمیس رب تعالی شاعۂ کے کمات یعنی کلمات قرآن کے کال ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔

کلمات سے وہ مضامین مرادین جوقر آن مجید میں فدکورین ۔ قرآن مجید میں بہت سے احکام ہیں جو تفصیل سے بتا دیے ہیں اور بہت سے احکام رسول اللہ علیقہ کو مفوض کر دیئے ہیں۔ آپ کا بتا نا اللہ تعالیٰ کا بتانا ہے آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ بی کی اطاعت ہے۔ بیسب احکام سے ہیں او تعدل کو اعتدال کے معنی ہیں لیا ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ کے احکام میں روانہیں رکھی گئی اور بعض حضرات نے عدل کو اعتدال کے معنی ہیں لیا ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ کے اللہ کہ میں اعتدال ہے نہ ہر چیز مُباح ہوا دورنہ ہر چیز حرام اور ممنوع ہے۔ پھے کمرو ہات بھی ہیں ایسا بھی نہیں کہ ہمارادین لوگوں کی خواہش کے مطابق ہو۔ اور الیا بھی نہیں کہ انسانوں کی خواہشوں اور نفس کے تقاضوں کا بالکل ہی لحاظ نہ کیا گیا ہو۔ اللہ کے دین ہیں بی آدم کے نفسوں کے تقاضوں کی بھی رعایت ہے اور کچھ بندشیں بھی ہیں۔ ان بندشوں میں بی آدم کی خیر مضم ہے۔ اگر کوئی بھی چیز ممنوع نہ ہوتو انسانوں میں اور چو پاؤں میں کوئی فرق نہ درہ بھر جواحکام ہیں ان میں استطاعت کی ہے۔ اگر کوئی بھی چیز ممنوع نہ ہوتو انسانوں میں اور چو پاؤں میں کوئی فرق نہ درہ بھر جواحکام ہیں ان میں استطاعت کی قدر ہے۔ فیات قو الللہ میا استحام نہیں اور جو پاؤں میں کوئی فرق نہ درہ بھر جواحکام ہیں ان میں استطاعت کی قدر ہے۔ فیات قو اللہ میا استحام نہیں دیا گیا۔ یہ عذلا کی قسیر ہوئی۔

اور "صِدُقَا" جوفر مایا بیقر آن کریم کے بیان فرمودہ واقعات اور فقص اور وعد اور وعید سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا بالکل بچے ہے اس میں کسی قتم کے شک اور شبہ کی تنجائش نہیں۔

پھرفر مایا کا مُبَدِلَ لِگلِمتِهِ (الله کے کلمات کوکوئی بدلنے والانہیں) اس کا کلام تفظی اور معنوی تحریف سے محفوظ ہے اس نے خوداس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہے اِنّا نَحٰنُ نَوْلَنَا اللّهِ کُورَ وَإِنّا لَهُ لَحَفِظُونَ جب الله تعالی نے خودا پی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اُسے کون بدل سکتا ہے اور کس میں طاقت ہے کہ اس میں تحریف کر دے؟ ویشن تک بیہ جانتے ہیں کہ بیرقرآن وہ ہے جوسیدنا محمد رسول الله عقاقے پرنازل ہوا تھا اس وقت سے لیکراب تک چودہ سوسال ہو بھے ہیں اوروہ ہو بہوای طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔

پر فرمایا و کھو السّمِیعُ الْعَلِیْمُ کالله تعالی سننے والا جانے والا ہے وہ سب کی باتیں سنتا ہے اسے خالفوں اور معاندوں کی باتوں کی خبر ہے اور سب باتوں کاعلم ہے۔ قرآن کے موافق اور خالفت جو بھی ہیں وہ قیامت کے دن حاضر موں گے اور اللہ تعالی سجانۂ اینے علم کے مطابق سب کے فیصلے فرمائیں گے۔

ز مین کے اکثر رہنے والے گمراہ کر نیوالے ہیں: اس کے بعد فرمایا وَإِنْ تُسطِعُ اَکُفَسَو مَنْ فِسَی الْاَرْتُ وَاللّٰ اللّٰهُ مِنْ فِسَی الْاَرْتُ مِنْ اللّٰهِ اللهُ الل

معلوم ہوا کہ اکثریت دلیل تھانیت نہیں ہے جیسا کہ وہ مائدہ میں فر مایا قُسلُ لَّا یَسْتَوِی الْنَحْبِیْثُ وَالْطیّبُ وَلَوُ اَعْهَ جَبَکَ کَفُرَةُ الْنَحْبِیْثِ دنیا میں اکثریت گراہوں کی ہے جواللہ کی راہ سے ہوئے ہیں ان کی بات مانو کے تو گراہ ہوجا ذکے حق دالوں کے پاس اٹھو بیٹھواور ان سے تن سیکھو۔

مورة توبيش فرمايا ياَيَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ (اسايمان والواالله سے دُرواور پَول كِساته موجاوً) الله كے يہال مجوبيت كامدارايمان اورتقو كل پرم اكثرير وَيَجَيْن م-

پرفرمایا۔ اِنَّ رَبُّکَ هُوَ اَعْلَمُ مَنُ یَّضِلُ عَنُ سَبِیله (بلاشبه آپکارب اچھی طرح جانتا ہے ان او گول کو جواس کی راہ ہے بھٹک جاتے ہیں۔ وَهُو اَعْلَمُ مِاللَمُهُ عَدِینَ اوروہ خوب جانتا ہے ہدایت پر چلنے والول کو۔وہ قیامت کے دن ایخ علم کے مطابق فیصلے فرمائے گا۔ اہل ضلال کو صلال کی سز ااور اہل ہدایت کو ہدایت کی جزاملے گی )۔

فَكُنُوا مِنَا ذُكِرُ السَّمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْ تُمْ بِالْتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ الرَّاكُ كُلُوا مِنَا

سواں میں سے کھاؤجس پراللہ کا نام ذکر کیا گیا ہوا گرتم اس کی آیات پرایمان لائے ہؤاور تبدارے لئے اس کا کیا باعث ہوسکتا ہے کہ اس میں سے ندکھاؤ

ذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اللَّامَ الضَّطْرِ رُتُمْ الدُّو وَانَّ

جس پرالند کا نام لیا گیا حالانکہ اس نے تمہیں تفصیل سے بتادیا ہے جوتم پرحرام کیا گیا۔ گراس صورت میں کے تمہیں بخت مجبوری ہو۔ بلاشبہ

كَثِيْرًا لَيُضِلُونَ بِإَهْوَ إِنِهِمْ بِغَيْرِعِلْمِرْ إِنّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿ وَذَرُوا

بہت سےلوگ اپنی خواہشوں کے ذریعہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں' بے شک تیرارب خوب جانتا ہے صدسے آ گے ہوجے والوں کو ادر چھوڑ دو

ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَ بَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجُزُونَ بِهَا كَانُوْا يَقْتَرِفُونَ ۞

ظاہری گناہ اور باطنی گناہ' بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں عنقریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

انوار البيان جأيرا

# وَلَا تَأْكُلُوْا مِنَا لَمْ يُذُكِّرِ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقٌ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُؤْخُونَ إِلَّى

اورمت کھاؤاس میں ہےجس پرالشاکا نام ذکرنبیں کیا گیا۔اور بے شک وہ گناہ ہے۔اور بلاشبر شیاطین اپنے دوستوں کےدلوں میں وسوے ڈالتے ہیں

### اَوْلِيَدِهِمْ لِيُبَادِلُوْكُمْ وَالْ اَطَعْتُمُوْهُمْ لِتَكُمْ لَكُوْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تا كهتم سے جھڑا كريں اور اگرتم نے ان كا كبا مانا توب شك تم مشرك ہو جاؤ كے

## حلال ذبیحکھاؤ اور حرام جانوروں کے کھانے سے پر ہیز کرو

قضمميو: وُرِّمنْ وْرج عص ٢٩ مِن ان آيات كاسب نزول بيان كرتے ہوئ لكھا ہے كہ يبودى نى اكرم الله كى خدمت من حاضر ہوئ اور انہوں نے بطور اعتراض يوں كہا كہ جس جانوركو ، مقل كرديں (يعنی ذع كرديں) اسے قو آپ كھا ليتے ہيں اور جس جانوركو اللہ تعالی قبل كردے (يعنی أسے موت دیدے اوروہ بغیر ذرج كے مرجائے) آپ اس كؤنيس كھاتے۔

ایک روایت یوں بھی ہے جے ابن کثیر نے ج ۲ص ۲۹ انقل کیا ہے کہ فارس کے لوگوں نے قریش مکہ کو آ دی بھیج کر ہیہ سمجھایا کہتم محمطی ہے یوں بحث کرو کہ آپ اپنے ہاتھ پھٹری لے کرجس جانو رکو ذرج کرتے ہیں وہ تو آپ کے نزدیک حلال ہے اور جس کو اللہ تعالی سونے کی پھٹری سے ذرج کرتے ہیں وہ آپ کے نزدیک حرام ہے۔

امام ترندی نے تغییر سورۃ الانعام میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ پھولوگ رسول اللہ عقالیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ یا رَسُول اللہ اہم جے خود قل کرتے ہیں اُسے کھالیتے ہیں اور جے اللہ قل کے خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ یا رَسُول اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ فَ کُلُوا مِمَّا ذُکِواً اللہ اللہ اللہ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُم بِالِيْهِ مُؤُمِنِيْنَ نَاز لَ فرمائی (قال الترندی حذاحدیث حسن غریب)

پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ بیاعتراض یہود نے کیا تھا اور دوسری روایت سے معلوم ہوا ہے کہ اہل فارس کے سمجھانے اور
سمجھانے پر قریش مکہ نے کیا تھا۔ مفسر ابن کیر کہتے ہیں کہ یہودیوں سے اس اعتراض کا صادر ہوتا بعید ہے کیونکہ وہ خود میرید یعنی
غیر ذبیجہ کوئیس کھاتے تھے اھلیکن اس بات کی وجہ سے روایت کور وہیں کیا جا سکتا۔ معترض اندھا تو ہوتا ہی ہے جسے اعتراض کرنا
ہووہ کہاں سوچتا ہے کہ بیر بات جمھ پر بھی آ سکتی ہے۔ اعتراض کرنے والے جا ہلوں نے صرف موت کود کیولیا اور ذبیحہ اور غیر
ذبیحہ کے درمیان جو فرق ہے اس کوئیس دیکھا لہذا اعتراض کر بیٹھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سجان و تعالی نے ہر جانور کے
کھانے کی اجازت نہیں دی۔ قرآن مجید میں اجمالاً ارشاد فرمایا کہ یا کیزہ جانور طلال ہیں اور ضبیث جانور حرام ہیں۔

سورة اعراف من ارشاد إلى يُعِلُ لَهُمُ الطّيباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْعَبَائِثُ كدرسول الشَّعَظِيَّةُ ياكره چيزون

کو حلال اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں نیز تیمٹیکہ اُلا اُنعائم کے کھانے کی اجازت دیدی سوائے ان جانوروں کے جن کا استثناء فرمادیا (اُجِلَّتُ لَکُمْ مَهِیْمَهُ اُلا نُعَامِ اِلَّا مَا یُتُلی عَلَیْتُنَمُ) اور مریز تفییر کابیان رسول الله عَلَیْتُ کی طرف سیرو فرمادیا۔ آپ نے حلال اور حرام جانوروں کی فیریتادی کیکن جن جانوروں کو حلال قرار دیا ہے ان کے حلال ہونے کی شرط میہ ہے کہ ان کو ذری کردیا جائے۔

ذئ كامطلب يه به كه كل كرس كاف دى جائيس جن سے جانور سانس ليتا باور كھا تا پيتا ہے۔اورجن ميں خون گذرتا ہے۔ فئ كر نے سے بھى كى جانور كا كھا نا اس وقت حلال ہوگا جبکہ ذئ كے وقت بنسم اللہ پڑھى كى ہو۔ (يعنی اللہ كانام ذكر كيا گيا ہو ) ذئ كر فيوالا جواللہ كانام لے كر ذئ كر مسلمان يا كتابي يعنى يہودى يا هرانى ہو۔ان كے علاوہ اور كى كاذبيح حلال نہيں۔ ذئ كرنے كا فائدہ يہ كہ جانور كے اندر جوخون ہوہ رئيس كفتے سے نكل جاتا ہے خون كا كھا تا ہے خون كا كھا تا حل لہ ہوگيا۔

اعتراض کرنے والے نے فرق کوتو دیکھائیس اوراس بات کو بھھائیس کہ ذیج کرنے میں کیا حکمت ہے اور ذیج کرنے سے جائور کے کرنے سے جائور کی اس کے جائور کیوں حال ہوتا ہے بیٹون نکلنے والی بات ان کی بچھ میں نہ آئی جو ذیجہ اور غیر ذیجہ میں فرق کرنے والی چیز ہے۔

اگرکوئی مسلم یا کتابی کسی جانورکولاتھی مار مارکر ہلاک کردے اگر چہ ہم اللہ پڑھ لے تو وہ جانور حلال نہ ہوگا۔ کیونکہ لاٹھیوں سے مارنے سے خون نہیں نکلا جو گلے کی رگوں سے نکل جاتا ہے ایسے جانور کا نام'' موقوذ ہ'' ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ کے شروع میں گذر چکا۔

جب معترضین نے اعتراض کیا تو اللہ تعالی نے آیات بالا نازل فرمائیں اور مسلمانوں کو خطاب فرمایا کہ جس حلال جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ آیات بالا نازل فرمائیں اور مسلمانوں کو خطاب فرمایا کہ جس حلال جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ کہ اگیا اسے کھاؤ۔ اور جس جانور پر ذرج کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے مت کھاؤ وشنوں کی باتوں میں نہ آؤاوران کے اعتراض کوکوئی وزن نہ دواللہ نے تہمیں حلال حرام کی تفصیل بتادی اللہ کے موالے جانور کونہ کھا نا اور دشمنوں کی باتوں میں آجانا الل ایمان کی شان کے خلاف ہے۔

ای کوفر مایا وَإِنْ اَطَعُتُ مُو هُمُ اِنَّ کُمُمُ لَمُشُوِ کُونَ اورا گرتم ان کی اطاعت کرو گے تو شرک کرنے والے ہوجاؤ گے۔ یعنی اللہ کی بات ماننے کے بجائے دوسروں کی بات مان کرمشرکوں کے ڈسرو میں آجاؤ گے۔

جس جانورکواللدکانام لےکرمسلم یا کتابی نے ذی کیا ہوبشرطیکہ وہ جانور حلال ہواس کے کھانے کی اجازت دیدی اورجو جانور مین ہور کیا ہو ایک کیا گیا ہوں کے کھانے کو ترام قرار دیدیا گیا اور اسے جانور مین ایک ہوری میں غیر والا عَادِ کے ساتھ مشروط کر کے مردار کھانے کی اجازت دیدی۔ فت یعن تھم عدولی بتایا۔ ہاں حالت مجبوری میں غیر والا عَادِ کے ساتھ مشروط کر کے مردار کھانے کی اجازت دیدی۔

وَإِنَّ كَنِيْرًا لَيْضِلُونَ بِالْهُوَاءِ هِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اوربلاشبه بهت سے لوگ بغیر علم کے اپی خواہشات کے ذریعہ کراہ کرتے ہیں۔ یعنی جوبھی کوئی بغیر سندبات ان کے حواب و خیال میں آجاتی ہاں کے ذریعہ لوگوں کو بہکاتے اور گراہ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں اللہ کے علم کے پائنڈ ہیں ہوتے۔ اس کے علم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صدے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِیْنَ ﴿ بِیْک تیرار ب صدے نکنے والوں کو خوب جانتا ہے ) وہ ان کومزادے گا۔

ظاہر کی اور پوشیدہ تمام گنا ہول سے بیخے کا حکم: وَذَرُو اطَاهِ رَالَا فَ مِهَاطِنَهُ (اور چھوڑ دوظاہری گناہ اور باطنی گناہ) اس میں طاہری اور باطنی دونوں طرح کے گناہ چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ جو گناہ طاہری طور پرعلانیہ ہوہ بھی چھوڑ واللہ تعالی ہرگناہ کو جانتا ہے اوروہ گناہوں کی سزاد سے پر پوری طرح قادر ہے گناہ گاریہ نہجھیں کہ عہائی میں جو گناہ کرلیا اللہ تعالی کو آئی خرنہیں ہے۔

اِنَّ الَّذِيُنَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُحُزَوُنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ هَ المَاشِهِ جِولُوگ كَناه كرت بي إنبيل عقريب ان كاعمال كى جزاديدى جائ كى۔

وَإِنَّ الشَّيْطِيْنَ لَيُوْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيهِمْ لِيُجَادِلُو كُمْ آور بلاشبشياطين الني دوستوں كى طرف وسوت والتے ہيں تاكہ وہ تم سے جھڑا كريں۔ الل فارس شرك تھا ورقريش مكہ بھى مشرك تھا نہوں نے مشركين مكہ كويہ بات بجھائى كہ تم محمہ عليہ السلام پر بياعتراض كرو۔ اور يہوديوں نے آپس ميں ايك دوسرے كو بجھايا كہتم بياعتراض لے كر جاؤ اور مسلمانوں سے جھڑا كرو۔ اللہ تعالى نے مسلمانوں كو بتا ديا كہتم ان كى باتوں ميں نہ آؤ۔ اگر تم نے ان كاكہا مانا تو تم مشرك ہوجاؤكي يعنى مشركوں والا كام كرلو كے يعنى اللہ كے تھم كى خلاف ورزى اور غيروں كى اطاعت كركے شرك كرنے والے بن جاؤكے۔ كيونكہ اللہ تعالى كے تھم كوچوؤكردوسروں كے تھم كى مانااوران كوئليل وتح يم كامختار سيحمنا مشركوں كاكام ہے

اومن كان ميتا فاحيينة وجعلناك نورايمشى به في التاس كمن متلك في و وايمشى به في التاس كمن متلك في و المناس كان ميتا بي المن متاكة في من مرده قائم بم من المرام و مناب من مناسب كرده و المرام و مناب من كامال يم كرده و المرام و مناب مناسب كرده و المرام و المرا

الظلمت كيس معارج منها كذالك أين للفرين ماكانوا يعملون وكذاك بعكانا الظلمت كيس معارج من كردي كالموري من المانوا يعملون وكذاك بعدا المعروب من المرح من كردي كا المرح من كردي كا المرح من كردي كا المرح من كردي كا المرح من كردي كالمحكون وكالمحكون وكالمحكون وكالمحكون وكالمحكون وكالمحكون وكالمحكون وكالمحكون وكالمحكون وكالمحت من وال كرول من مناويات كرول المركزي اوروه من إنى عانول كرك مناويات كرول المركزي اوروه من إنى عانول كرك مناويات كرول المركزي المرود من الني عانول كرك مناويات كرك المركزي المرك

# مومن زندہ ہے اس کے لئے نور ہے اور کا فراند ھیر یوں میں گھراہوا ہے

جولوگ پہلے کا فریتے وہ کفر کی وجہ سے مُر دہ تھے۔ جس نے اسلام قبول کرلیا وہ زندوں میں ثار ہو گیا اور اسے نور ایمان مل گیا۔ وہ اسی نور ایمان کو لے کرلوگوں میں پھر تا ہے اور بینور ایمان اسے خیر کا راستہ بتا تا ہے اور اعمال صالحہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

الله تعالی شلنهٔ نے فرمایا جومُر دہ تھا اسے ہم نے زندہ کردیا ایمان کا نور دیدیا دہ اس جیسا کہاں ہوسکتا ہے جواند حیریوں میں ہے۔ برابرانہیں میں گھر اہوا ہے دہاں سے نکلنے دالانہیں۔

پھرفر ایا تک اللک زُیّن لِلُگافِرِیْنَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ جَسِطرح الل ایمان کے لئے ایمان مر میں کردیا گیاہے

ای طرح کافروں کے لئے ان کے اعمال کفریہ مزین کردیئے گئے ہیں۔ جس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اور وہ اپنی حرکت بدکوا چھا؟ سمجھ دے ہیں۔

ہر ستی میں وہاں کے بروے مجرم ہوتے ہیں: اس کے بعد فرمایا وَکَالِکَ جَعَلْنَا فِی کُلِ قَرْیَةِ اکلِیرَ مَرَّسِتی مُخوِمیْهَا ط(اوراس طرح ہم نے ہر ستی میں وہاں کے بروں کو مجرم بنادیا) مطلب بیہ کہ جیسے الل مکہ میں دنیاوی اعتبار سے بور لوگ مجرم ہے ہوئے ہیں اس طرح ہم نے ہر ستی میں آپ سے پہلے ایسے لوگ مقرر کئے جوان لوگوں کے سروار تصاور گنا ہوں میں پیش پیش شے۔

صاحب معالم التزیل لِیَمْکُووُ افِیْهَا کویل میں لکھتے ہیں کہ اہل کمدنے کمدکے اطراف وجوانب میں ہرداستہ پر چارچار آ دمی بٹھا دیے تھے۔ تا کہ وہ لوگوں کوسیدنا محمد رسول علیہ پر ایمان لانے سے روکتے رہیں۔ جو شخص باہر سے آتا اور کمہ میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ اس سے ریاوگ کہتے تھے کہ دیکھنا اس شخص سے نے کر رہنا کیونکہ وہ جادوگر ہے جھوٹا ہے۔ در حقیقت ہربستی اور ہر علاقہ کے رئیس اور چودھری اور اہل افتد اراور اہل مال ہی عوام الناس کو ہدایت پرنہیں آنے دیتے۔ نہ خود ہدایت تجول کرتے ہیں نہ اپنے عوام کوئی قبول کرنے دیتے ہیں۔ جیسا کہ پورے عالم میں اس کا مظاہرہ ہے۔

جانا ہے جہاں اپنے پیغام کو بھیج۔ عفریب ان لوگوں کو اللہ کے یہاں ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا شک یک کہا گانوا پہنگرون

ال وجہ سے کہ وہ کر کرتے تھے

وليد بن مغيره كى اس جهالت كى ترديد كهمين رسالت ملنى چاہئے

قصصير: معالم النزيل جاص ١٢٨ مين آيت بالاكاسب نزول يول تكما بكر بن مغيره في رسول السطيعية

ے کہا کہ اگر نبوت واقعی کوئی چیز ہے تو میں تم سے زیادہ اس کا اہل ہوں کیونکہ میری عمر بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا مال بھی کثیر ہے اور دوسرا سب بزول بیقل کیا ہے کہ ابوجہل نے کہا کہ بنوعبد مناف نے شرافت کے سلسلے میں ہم سے مقابلہ بازی کثیر ہے اور دوسرا سب بنو کی گوڑ دوڑ کے گھوڑ ہے بن کررہ گئے اب وہ کہدرہ جیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وتی کی جہاں تک کہ ہم گھوڑ دوڑ کے گھوڑ ہے بن کررہ گئے اب وہ کہدرہ جیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وتی کی جاتی ہوں کہ میں ایک طرح وتی ندا جائے جیسی جاتی ہوں تی ہے۔

اس پر اللہ جل شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی جسمیں ولید بن مغیرہ کا بھی جواب ہو گیا اور ابوجہل کا بھی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ رسات و نبوت سے سرفراز کرنا یہ اللہ جل شانۂ کے انتخاب اور اختیار سے متعلق ہے وہ جے چاہتا ہے اس عہدہ سے سرفراز فرما تا ہے اور اسے معلوم ہے کہ رسالت اور نبوت کا اہل کون ہے اور اس عہدہ جلیلہ کا تخل کس میں ہے یہ کہنا کہ میں مستحق رسالت ہوں اللہ تعالی پر اعتراض کرنا ہے اور اللہ تعالی کو جہل کی طرف منسوب کرنا ہے۔ جنہوں نے یہ اعتراض کرنا ہے۔ جنہوں نے یہ اعتراض کیا ہے انہیں اللہ کے یہاں ذکت بہنے گی اور انہیں سخت سزا ملے گی۔

فَكُنْ يَكُرِ اللّهُ اَنْ يَعْلِيدُ يَكُمُ مُ صَلْرَة لِلْإِسْلَاهِ وَمَن يُرِدُ اَنْ يُضِلَّه يَجُعُلُ مِهُ و موص فض كالشقال بدايت دين كالداد فرما على كيد كوبدايت كي لي كالله و بتا بدرس كيدري بداد فرما على الكوبراد فرما على الكوبين معلى الكوبين معلى الكوبين معلى الكوبين الله على الكوبين الله على الكوبين الله عنداب بي وي ويك وي كروي كوبين كليف كرما تما تمان من في هدم الما يعن مان لوكوں في الشعذاب بي ويتا ميان كي ميدكونك كرديتا ميدكونك كوبينكونك كرديتا ميدكونك كوبينكونك كوبينكونك كوبينكونك كوبينكونك كوبينكونك كوبينكونك كوبينكونك كوبينكونك كوبينك كوبينك كوبينك كوبينك كوبينك كوبينكونك كوبينك كوبينكونك كوبينك كوبينكونك كوبينك كوبي كوبينك كوبين كوبي كوبيا كوب

### صاحب ہدایت کاسینه کشاده اور گمراه کاسینه تنگ ہوتا ہے

قسفسيسو: آيت قرآنين كراورآيات تكوينيد وكيوكر بهت سالوگ مسلمان بوجاتے تقاورا كثر كفرسے چيئے رہتے تھاس آيت ميں الله رب العزت تعالى شان نے بيتايا كرالله جل شان جس فض كو ہدايت دينا چا ہاس كاسينہ اسلام كے لئے كھول ديتا ہے۔ اس كے دل ميں اسلام كى طرف سے كوئى شك اور شبہ باتى نہيں رہتا۔ اور بلا لهى و پيش سيح دل سے يورے اخلاص كے ساتھ قبول كر ليتا ہے۔

اورالله تعالی جے مرابی میں باقی رکھنا چاہاس کے سینہ کو تک کردیتا ہے اسلام کی دعور، عکراس کا سینہ تک ہو جاتا ہے اوراسلام قبول کرنے کی بات سامنے آتی ہے توبیا سے ایساد وجراورد شوار معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ بوی مصیبت

كساته آسان يرجر هدما مو-

پُرْفر مایا كَذْلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجُسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ الله الله الله عَلَى الله الرِّ جوايمان نيس لاتــ

علاء تغییر نے رجس کے گی معنی کئے ہیں۔روح المعانی میں اولاً عذاب اور خذلان کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر حضرت مجاہد تابعی سے نقل کیا ہے کہ" الرجس مالا خیر فیہ یعنی جس میں کوئی خیر نہ ہووہ رجس ہے۔ پھر علا مدرا غب اصفہانی سے قل کیا ہے کہ الرجس الثی القذریعن گھناؤنی چیز۔اور زجاج نے قل کیا ہے ھواللعنة فی الدنیا والعذاب فی اللا خرۃ۔ یہاں بیسب معانی مراد ہو سکتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک گراہ خص کا سینہ تنگ کر دیتا ہے ای طرح ان لوگوں پر رجس ڈال دیتا ہے جنہیں ایمان لا نانہیں ہوتا۔

وه آ اصراط ربت مستقیگافی فصلنا الایت لِقوْم یک گرون اله فر کا السلام مریة ب کدب کا بیده مستقیگافی فصلنا الایت لِقوْم یک گرون اله فر کا السلام مریة ب کدب کا بیده مارت به بنگ م خوان کا طور بان لولوں کے گئا یا تعین کردی ہوفی میں کا کردی ہے کہ کوئی ہوئی کے کہ کوئی ہوئی کے مسلون ہوئی کے مسلون ہوئی کے مسلون کا مدد گار نے اور جس دن ان سب کوئی کرے گا۔ الجبی قبل الشک کردی ہوئی الدیش کو قال اور ایک میں الدی ہوئی کا المنظم میں الدیش کو قال اور ایک میں الدی ہوئی کی الدی ہوئی کا میں کا مدد گارے میں کا استامی کو میں کا المنافل میں جو المنافل میں کا مدد کا مدر المنافل میں جو المنافل

بِبِعْضِ وَبِلَغْنَا الْبِئَ الْجَلْتَ لِنَا قَالَ النَّارِمُثُولُ مُخْلِبِيْنَ فِيهَ الْالْمَا الْمَا الْمَالُولُ الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَا

## الله تعالی کاراسته سیدها ہے

قضسيو: مومن اور كافر كافر قريان فرمانے كے بعد اب صراطِ متقيم كى دعوت دى جارہى ہے۔ (دين اسلام) تير ك رب كاراستہ ہے جوسيدها راستہ ہے اس ميں كوئى كى اور شيڑها پن ئيس ہے اس كى دعوت بھى واضح ہے جولوگ نسيحت حاصل كرنے والے ہيں ان كے لئے واضح طور پر آيات بيان كرديں۔ پھر صراطِ متقيم پر چلنے والوں كے لئے دوانعام ذكر فرمائے اوّل بيكمان كے لئے ان كرب كے پاس دارالسلام ہے۔

اہل ایمان کے لئے دار السلام کا وعدہ: دارالسلام کامعنی ہسلامتی کا گھر۔ادراس سے جنت مراد ہے جنت میں ہرطرح کے مصائب اور تکالیف سے سلامتی ہوگ ۔نہ جسمانی کوئی تکلیف ہوگی نہ روحانی ۔نہ آپس میں بُغض ہوگانہ کینہ ہوگانہ دشتہ ہوگانہ دشتی ہوگی اور نہ نعتوں کے ختم ہونے کا چھینے کا اندیشہ ہوگا۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرمایا جائے گا اُدُخُلُو هَا بِسَلْم امِنِیْنَ ہوگا ہو جاؤجت میں سلامتی کے ساتھ امن وامان کی حالت میں ۔اہل جنت کواللہ کی طرف سے سلام آئے گا۔ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ لیمین میں فرمایا سَلْم قَوُلًا مِن دَّر مَر تَر حَدُم ہو فرمایا ہے۔ الحاصل! جنت دارالسلام ہو ہاں سلامتی ہی سلامتی ہے جعلنا الله من اہلها۔

صاحب معالم التزيل ج يص ١٣٠ لكصة بين يسولاهم في المدنيا بالتوفيق وفي الأخوة بالجزاء لينى الله تعالله والمعالم التزيل على ١٣٠ وست بوگا لتعالى و نيامين ان كادوست بوگا و الله و نيامين ان كادوست بوگا و وانهين ايمان كابدلدد كار

یاره ۸ سورهٔ انعام

انوار البيان جلاس

قیامت کے دن جنات سے اور انسانوں سے سوال: اس کے بعد قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال کا ذکر فر مایاوَ یَوُمَ یَحُشُو هُمُ جِمِیْعًا کہ جس دن اللہ تعالی ان سب کو یعنی جنات اور انسانوں کو محشر میں جمع فر مائے گااور جنات سے اللہ تعالی کا یوں خطاب ہوگا کیم مُن اُلجونِ قَدِ اسْتَکُمُو تُمُ مِنَ اُلائسِ ط کہ اے جنات کے گروہ تم نے کیر تعداد میں انسانوں کو اپنے تالع کر لیا۔ جنات سے شیاطین مُراد ہیں۔

جب البيس مردود بوا تقااس نے كہا تھا كَاتَّ خِلَقَ مِنُ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّقُرُوْضًا (كمين تير بندول مِن سيح معرده اپناينالول كا) اورية كلها تقا كَافَعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتِقِيْمَ هُ فُمَّ كَاتِينَهُمْ مِنُ مَ بَيْنِ الْمُسْتِقِيْمَ وَ فُمَّ كَاتِينَهُمْ مِنُ مَ بَيْنِ الْمُسْتِقِيْمَ وَعَنُ الْمُسْتِقِينَ (كمين ان كے لئے آپكي الْمُديهِمُ وَمِنُ خَلْفِهِمُ وَعَنُ اللهِمُ وَ لَا تَجِدُ اَكُثَرَهُمْ شَاكِوِينَ (كمين ان كے لئے آپكي سيدهي داه پينهوں كا مي ان كے باكين سے اور ان كے داكيں سے اور ان كے داكيں سے اور ان كے باكين سے آدن كا اور آپ ان مين سے اکثر كوشكر گذارند يا كين كے )

ابلیس نے جوکہاتھا وہ برابراپی کوشش میں لگا ہوا ہے۔اس کی ذرّیت بھی اسکی کوششوں میں اس کی معاون و مددگار ہے۔اورانسانوں کی غفلت کی وجہ سے شیاطین اپنی محنت میں کامیاب ہیں انہوں نے اکثر انسانوں کو اپنا بنالیا ہے اور مراطِ مستقیم سے ہٹا کر گمراہ کر دیا شیاطین الجن سے اللہ جل شائ فرما کیں گے کہ انسانوں میں سے کثیر تعداد کوتم نے اپنا بنالیا۔ اوران کو صراطِ مستقیم سے ہٹا دیا۔

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانهٔ کا بیخطاب تو سے کے طور پر ہوگا یعنی بطور ڈانٹ ڈپٹ ان سے بیہ خطاب ہوگا۔

انسانول كاجواب اور اقر ارجرم: وَقَالَ اَوُلِينَهُمْ مِنَ الْانْسِ رَبَّنَا اسْتَمُتَعَ بَعُضَنَا بِبَعُض وَّبَلَغُنَا اَجَلَنَا السَّنَمُ عَعَضُنَا بِبَعُض وَّبَلَغُنَا اَجَلَنَا السَّنَعُ عَلَى السَّنَعُ الْعَلَى الْعَلِيلُ الْعَلَى ال

صاحب روح المعانی نے حضرت حسن اور ابن جرق وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ انسانوں کا جنات سے نفع حاصل کرتا ہوں تھا کہ جب ان میں سے کوئی شخص سفر پر جاتا اور جنات کا خوف ہوتا تو جس منزل پراٹر ناہوتا تو ہوں کہتے کہ اَعُودُ فَی بِسَیّدِ هلا السو ادی (کہ میں اس وادی کے سر دار کی پناہ لیتا ہوں) اللہ کی پناہ لینے کی بجائے شیاطین کی پناہ لیتے تھے۔ اور شیاطین کا انسانوں سے نفع حاصل کرنا پر تھا کہ جب برلوگ اعوذ بِسَید ھلا الو ادی کہتے تھے تو جنات خوش ہوتے اور کہتے تھے کہ دیکھوانہوں نے ہم کو پناہ دیے پر قادر سمجھا اور جو پناہ اللہ سے مانگی جا ہے تھی ہم سے مانگی۔ انسانوں کا گروہ آپسی میں ایک دوسرے سے نفع حاصل کرنے کا اقر ادکرنے کے بعد یوں کے گا۔ کہ وَ اَسَلَمُ خَنَا اَجَلَنَا الَّذِی اَ جَلُتَ لَنَا ط

(اورہم بی گئے گئے اس مقردمیعادکو جو ہمارے لئے آپ نے مقردفر مائی تھی )اس اَ جل یعنی مقردہ میعاد سے بعض حضرات نے موت اور بعض نے قیامت کا دن مرادلیا ہے انسانوں کا گروہ سے بات بطور اقر ارجرم کیے گا۔ جس میں اظہار ندامت بھی ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا! حسرت بھی ہے کہ اگر ایسانہ کرتے تو اچھا ہوتا۔

قَالَ النّادُ مَفُوسِكُمُ اللّه تعالی كارثاد موكا كردوزخ تمهارے شمرنے كی جگہ ہاللہ تعالی نے پہلے ہی ابلیس كو خطاب كر كے بتادیا تھا۔ لَا مُلْفَنَ جَهَنّم مِنْكَ وَمِمْنُ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ ه (كرمی ضرور دوزخ كو كردوں گا تھے ہے اوران تمام لوگوں سے جو تیراا تباع كریں گے ) ہوا علان ای وقت فرما دیا تھا جب ابلیس نے تکبر كیا اوراس نے بی آدم كو بہكانے كی تم كھا كرا پنا مضبوط اراده ظاہر كیا اللہ تعالی نے اس كے دعوے پراسے اوراس كے مانے والوں كو دوزخ میں شیطان كے مانے والوں میں ٹھكانا ہوگا۔

میں بھیجنے كافیصلہ صادر فرمایا۔ ای كے مطابق آج دوزخ میں شیطان كے مانے والوں میں ٹھكانا ہوگا۔

اِنَّ رَبِّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ و بِشك تيرارب حكمت والاجائے والا ب) اس طرح بم بعض ظالموں كوبعض كاولى بناتے بين بسبب ان كا عمال كے جوده كرتے تھے۔

نُولِّی بَعُضَ الظَّالِمین کی تفسیر: نُولِی کایترجمہ جوابھ کھا گیا حضرت آادہ ہے منقول ہے۔ صاحب معالم المتزیل نے ان سے الکھا کیا ہے دوست بناتے المتزیل نے ان سے الکی دوسرے کا دوست بناتے ہیں۔ یہ عن بھی سے جو نیا میں ہروقت اس کا مظاہرہ ہے اور اس دوسی کی وجہ سے آپس میں لیکراسلام اور اہل اسلام کی وشمنی میں ایک دوسرے کی معاونت کرتے رہتے ہیں۔

اوربعض حضرات نے مُوَلِّی کا ترجمہ یہا ہے کہ ظالموں کوایک دوسرے سے قریب کردیں گے۔ بعنی قیامت کے دن ایک ہی تم کے کا ترجمہ یہ کہ ہے کہ میں ایک ہی تاری ہے۔ بھر یہ جماعتیں دوزخ میں چلی جائیں گی۔ جسیا کہ سورہ صافات میں فرمایا۔

أَحُشُرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَازُوَاجَهُمُ وَمَا كَانُوا يَعُبُدُونَ هِ مِنْ ذُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمُ إلى صِرَاطِ الجَحِيْمِ هُ فَالْمُولُ وَاللهِ فَاهْدُوهُمُ اللهِ صِرَاطِ الجَحِيْمِ هُ فَالْمُولُ وَاللهِ فَالْمُولُ وَاللهِ فَاهْدُوهُمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى وَهُ اللهُ وَحِيورُ كَرَعِبَادَتَ كَرِي عَصَرَتَ عَرَدِ فِيمُ الكُودُوزِحُ كَارَاتَ وَكَالَ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

آ یت کاایک اور معنی بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ صاحب معالم التزیل نے لکھا ہے ای نسلط بعض الظالِمین عَلیٰ بعض کہم بعض ظالموں کو بعض دوسر نے ظالموں پر مسلط کردیتے ہیں اور ایک ظالم کو دوسر نے طالم کے ہاتھ سے سر اولوادیتے ہیں۔

يْمَعْشَرَالِجِنَّ وَالْإِنْسِ ٱلَـمْرِيَاٰتِكُمْ رُسُكٌ مِّنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ الْإِيِّي ے جنوں اور انبانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے وہ میرے احکام بیان کرتے تھے وَيُنْذِرُ رُوْتَكُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمُ هٰذَا ۚ قَالُوْاشَهِ لَ نَاعَلَى ٱنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا اورتم کواس دن کی ملاقات ہے ڈراتے تھے وہ جواب دیں مے کہ ہم اپنے جانوں پر گواہی دیتے ہیں اور ان کو دنیا والی زندگی نے دھو کہ میں ڈالا وَشَهِ رُوْاعَلَى ٱنْفُسِهِ مْ ٱنَّهُ مُرَكَانُوْ ٱكْفِي يْنَ ۞ ذٰلِكَ ٱنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ اوروہ اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ بلاشہدہ کافر تھے۔ یہاس وجہ سے کہ تیرارب بستیوں کوظلم کےسبب ہلاک کرنے والانہیں ہے الْقُرِّي بِظُلْمِرِةُ آهُلُهَا غَفِلُونَ۞ وَلِكُلِّ دَرَجْتٌ مِّهَا عَمِلُوا وَمَأْرَبُكَ بِغَافِلِ س حال میں کدوہاں کےلوگ بے خبر ہوں اور ہرایک کے لئے ان کے اٹمال کے سبب درجات ہیں اور تیرارب ان کاموں سے غافل نہیں ہے عَالِيعْمَلُوْنَ۞ وَرَبُكَ الْغَيْثُ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأَيْنُ هِنَكُمْ وَيَسْتَغَلِفَ مِنْ تَعْدَلُمْ جو کام وہ کرتے ہیں۔ اور تیرا رب عنی ہے رحمت والا ہے۔ اگر وہ جاہے تو تمہیں ختم کر دے اور تمہارے بعد تمہارے پیچھے مَّا يَثَاآَءُ كُمَّا ٱنْشَا كُوْرِ فِن ذُرِّيَّةِ قَوْمِ اخْرِيْنَ ﴿إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَاتِ قَمَا ٱنْتُمْ ہے باد کردے جیسا کہاں نے مہیں دوسری قوم کی سل سے بیدا فرمایا۔ بلاشبہ جس کا تم سے دعدہ کیا جاتا ہے دہ ضرور آنے والی چیز ہے اور تم ؞ڔ۬ؽڹ®ڰؙڶڸڠۜۅ۫ڡؚڔٳۼۘ؊ڶۅٛٳۼڵؽػٵؽؘؾڴؙۿڔٳڹٞٵڡؚۛؖڴ۠ٷڡۜۅٛؽ؆ڠڵؠؙۏؙڹ؆ؽ عا جزنہیں کر کتے۔ آپ فرماد بچئے اے میری قوم! تم اپنی جگہ رچمل کرتے رہو بلاشبہ چیں عمل کررہا ہوں سوعقریب جان لو گے کہ کس عَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الكَارِ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ الظَّلِمُونَ @ كے لئے ہے اس عالم كا انجام كار ب شك كامياب نہيں ہوتے ظالم لوگ

جن واِنس ہے سوال! کیا تمہار ہے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ اوران کا اقرار جرم

قی مدیو: ان آیات میں اقل تواللہ جل شانۂ نے اپناس خطاب کاذکر فرمایا جو جنات کی جماعت سے اور انسانوں سے قیامت کے دن ہوگا۔ دونوں جماعت لے جرمین کا فرین جو میدان حشر میں موجود ہوں گے ان سے اللہ تعالی فرمائیں گئے کہ اے جنات اور اے انسانو! کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغیر نہیں آئے جو تمہیں میرے احکام بتاتے تھے اور تمہیں آئے جو تمہیں میرے احکام بتاتے تھے اور تمہیں آئے جو تمہیں گزراتے تھے کہ دیکھوا کے دن کی حاضری سے اور اعمال کے نتائج سامنے آنے سے باخبر کرتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے کہ دیکھوا کے دن

ایما آنے والا ہے تم اس کے لئے فکر مند جوجا و اور ایمان لاؤ۔

اقل تو مُحرَ مین اقر ار بُرَم سے گریز ہی کریں گے۔ اور اپنے کفروشرک کا انکار ہی کر بیٹھیں گے جیسا کہ دوسری آیت میں ان کا قول وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشُو كَيْنَ وَ ذَكر فر مایا ہے۔ پھر بعد میں اپنے ہاتھ پیروں کی گواہی سے اور اپنے نبیوں کی گواہی ہے اور اپنے نبیوں کی گواہی ہے اور اپنے نبیوں کی گواہی ہے جبور ہوکر اقر ارکرلیں گے۔ جس کا تذکرہ او پر آیت بالا میں فر مایا۔

"قَالُوُ الشَهِدُنَا عَلَى أَنْفُسِنَا" وہ کہیں گے کہ اپنی جانوں کے مقابلہ میں ہم گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی ہم مجرم سے اور واقعی ہم کا فرتھے۔ درمیان کلام ان لوگوں کی گمراہی کا اور کفروشرک پر جننے کا سبب بھی ذکر فرما دیا۔

وَغَوَّتُهُمُ الْمَحَيْوةِ اللَّذِيَا لِيعَىٰ دنياوالى زندگى نے انہيں دھوكہ ميں ڈال رکھاتھا۔ دنياوى زندگى كوانہوں نے اصل سمجھا اور اس كے منافع اور ثمرات اور شہوات ولذات ہى كے پیچے پڑے رہے۔ ایمان كى دعوت دینے والوں اور يوم آخرت كى يادد ہانى كرانے والوں كى باتوں پردھيان ندديا۔

فَلِکَ اَنُ لَّمُ يَكُن رَّبُکَ مُهُلِکَ الْقُری لين برسولوں كا بھيجنااس وجه ہے كہ تيرارب بستيوں كو يعنى ان كر ان لَّمُ يَكُن رَّبُکَ مُهُلِکَ الْقُرى لين بيرسولوں كا بھيجنااس وجہ ہے كہ تيرارب بستيوں كو يعنى ان كر ہنے والوں كوان كے اللہ جال شان ، تيغير بھيجنا ہے جولوگوں كوائيان كى دعوت ديتے ہيں۔ تو حيدا ختيار كرنے والوں كا اچھا انجام اور مشركوں و كافروں كا براانجام بتاتے ہيں۔

حضرات انبیاء کرام علیم السلام کے ذریعہ سب کھی بتادیے کے بعد جب لوگ بازنہیں آئے تو اللہ پاک کی طرف سے ان لوگوں کی ہلاکت کا فیصلہ ہوجاتا ہے۔ ہلاکت کا سبب بھی بتادیا کہ وہ ظلم ہے ہرگناہ ظلم ہے اور کفر بھی ظلم ہے اور سب سے بڑاظلم ہے۔

ائمال كاعتبار سے لوگوں كے درجات مختلف بين: كھر فرمايا وَلِكُلِّ ذَرَجْتُ مِّمَّا عَمِلُوا (اور ہراك كے لئے اپنے ائمال كاعتبار سے مختلف درجات بيں) ثواب والوں كے بھى مختلف درجات بيں اور عقاب والوں كے بھى اور جس نے جو كھے كيا اپنے اپنے مل كے اعتبار سے جز ااور سزايا لے گا۔

وَمَارَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا يُغَمِّلُونَ (اور تيرارب ان کاموں عفاقل نيس بيں جووه کرتے بيں) اس بيس بي بات بتادی که حساب لينے والا اور جزادين والا الله تعالی ہے۔ اس علم سے کی کاکوئی عمل با برنيس کوئی بيد سمجھ کہ بير سارے اعمال کابدلہ کيے طحا۔ کے جر ہے کہ بیس نے کيا کيا ؟ خوب جھولیں کہ جے جزاد ينا ہے اُسے سب پھي معلوم ہے۔ الله تعالی غنی ہے دھت والا ہے: پھر فر مایا وَ رَبُّنگ الْفَنِی فُو الرَّحْمَةِ (تيراربغن ہے بيناز ہے دھت والا ہے) اُسے کی چیزی اور کی کے مل کی حاجت نيس ماں! ساری مخلوق اس کی مختاج ہو وہ اپنی مخلوق پر دم کرتا ہے اس نے

مخلوق کو وجود بھی بخشا' ان کورزق بھی بخشا ہے اور اکل حاجتیں بھی پوری فرما تا ہے دنیا میں توسب ہی پراس کی رحت ہے اور آخرت میں اہل طاعت کے لئے مخصوص ہے۔

الله حا ہے تو تہم ہیں ختم کر کے دوسر کے لوگول کو لے آئے: اِن یُشَا یُدُهِ کُمُ وَیَسْتَخُلِفُ مِنَ الله حِلِ ہے تو تہم ہیں ختم ما یَشَاء (اگر پروردگارعالم جل مجدہ چاہتے تہمیں ختم کردے اور تہا ہے بعددوسروں کو پی زیمن پر آباد فرمادے)۔

کَمَا اَنْشَاکُمُ مِّن خُرِیَّة قَوْم اخْوِیُنَ (جیما کہ اس نے تہمیں ایک دوسری قوم کی سل سے پیدا فرمادیا) آج وہ تہمارے دادے پردادے کہاں ہیں جن کی سل سے تم ہو۔ جس طرح تدریجی طور پر پُرانی ایک نسل کے بعددوسری نسل لانے پراللہ تعالی قادر ہے اس طرح سے وہ یہ بھی کرسکتا ہے کہ دفعۃ سب کو تم کردے پھراس کی جگددوسروں کو آباد کردے وہ تو بے نیاز ہے تم تو بے نیاز ہے تم تو بے نیاز ہیں ہوتم اپنی بقائیں اس کے تاج ہوادر حاجات پوری کرنے کے لئے تہمیں اس کی رحمت کی ضرورت ہے۔

دنیا میں بھی تم اس کے تاج ہواور موت کے بعد بھی۔ لہذا پی ضرورت سے ایمان قبول کرواورا عمال صالحہ اختیار کرو۔ قبیا مت ضرور آئے والی ہے: پھر فرمایا: اِنْدَ مَا تُو عَدُونَ لَاتِ و (بلاشبہ جس کاتم سے وعدہ کیا جارہا ہوہ ضرور آنوالی چیز ہے) یعنی قیامت اور حماب و کتاب اور عذاب و تواب اور جنت و دوزخ کی جو فبری تہمیں دی جارہ کی بین اور تہمیں جو یہ تنایا جارہا ہے کہ مونین کی یہ جزا ہے اور کا فروں کی یہ مزا ہے یہ سب کھی ہونے والا ہے سامنے آجانے والا ہے۔ دیر لگنے کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ یونی ہاتیں ہیں۔

ا بنی ا پنی جگمل کرتے رہوانجام کا پتہ چل جائے گا: پر فرایا فل پیف وَم اعْمَلُوا عَلَیٰ مَكَانَدِكُمُ اِنّی عَامَلُ (آپ فرماد یجئے كدا برى قوم!تم ابنی جگمل كرتے رہويں ہى اپنے طور پر ممل كرتا ہوں)

می تمہیں بتار ہا ہوں کہ گفر وشرک کا انجام کر اہاں وقت تم نہیں مانے۔ فَسَوُفَ مَعْ لَمُوُنَ مَنُ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَهُ اللَّادِ (سوعْقریب تم جان لوگ کراس عالم میں انجام کارس کے لئے نقع مند ہوا) جب آ تکھیں گی اُس وقت آ تکھیں گلار وسوع قریب تم جان لوگ کراس عالم میں انجام کارس کے لئے نقع مند ہوا) جب آ تکھیں گی کرفع والا ہم اپنے کو بچھ رہے تھے لیکن اب پہ چلا کرفع والے ایمان اور اعمال صالحہ والے تھے لیکن وہاں جھ میں آتا

بِفائدہ ہوگاای دنیا میں بجھ لیں اورائیان لے آئیں تو نفع والے ہوجائیں اور آخرت کے خیارہ سے فی جائیں گے۔
طالم کا میاب بہیں ہوتے: اِنَّهُ لَا یُفلِی فی الظّلِمُونَ (بلاشہ بات یہ کظم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے)
اس میں قاعدہ کلیہ کے طور پر بتادیا کہ ظالمین یعنی کا فروشرک کامیاب نہ ہوں گے۔ گفر وشرک والے بجھتے ہیں کہ ہم بوے فائدہ میں بین کیان وہ حقیقت میں نقصان میں جارہ اور خیارہ میں پڑر ہے ہیں قیامت کے دن جب جاہ حال ہوں گا اس وقت حقیقت حال کا پہتہ جلے گا۔

کیاجتات میں سے رسول آئے ہیں؟ فائدہ: آیت شریفہ میں یہ جوفر مایا اَلم یَاتِکُم رُسُلِ مِنْکُمُ اس سے بظاہریہ علوم ہوتا ہے کہ جنات میں بھی رسول انہی میں ہے آتے رہے ہیں کیونکہ یہ خطاب انسانوں اور جنوں دونوں جماعتوں کوفر مایا ہے۔

حفرات مفسرین نے اس بارے میں علاءِ سلف کے فتلف اقوال نقل کئے۔ مفسر ابن کشر نے ۲ م کے ابحالہ ابن جریے جریف کا ک بن مزام سے نقل کیا ہے کہ جنات میں بھی رسول گذرے ہیں اور لکھا ہے کہ ان کا استدلال اس آ سب کر یمہ سے چھر لکھا ہے کہ آ بت اس معنی میں صریح نہیں ہے ہال محتمل ہے۔ کیونکہ مِنگم کا معنی من جُملت کم بھی ہوسکتا ہے جس کا معنی ہوگا کہ جموع انس وجن سے رسول بھیج گئے جیسا کہ سورہ دمن میں فرمایا ہے مَنہ سُخہ وَ مِنهُ مَا اللّٰهُ لُولُو وَالْمَ مَن اللّٰهُ لُولُو اور مرجان صرف شور سمندر سے نکلت وَالْمَ مَن جَملت کم میں میں منہ منہ من مراد لئے جاسکتے ہیں۔

مفسرابن کیرنے بعض علاء سے نقل کیا ہے کہ جنات میں رسول نہیں آئے اور اس قول کی مجاہد اور ابن جریج وغیر واحد من السلف والخلف کی طرف منسوب کیا ہے اور روح المعانی میں بعض حضرات کا بیقول نقل کیا ہے۔ کہ دُسُلٌ مِنْکُمُ میں جولفظ دُسُل آیا ہے بیلفظ عام ہے یعنی حقیقی رسولوں کو اور رسولوں کے رسولوں کو شامل ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جوحضرات اللہ کے رسول تے وہ اپنے طور پردین حق کے پہنچانے کے لئے جن افراد کو امتحال مطلب یہ ہے کہ جوحضرات اللہ کے رسول تے امتوں کے پاس بھیجا کرتے تھے انکوبھی وصول فر ایا یعنی جنات کی طرف جنات میں سے حضرات انبیاء کرا میلیم السلام جو مبلغ بھیجا کرتے تھے ان پر یہ لفظ رسولوں کا فرستادہ ہونے کے اعتبار سے صادق آتا ہے رسول تو بنی آدم ہی میں سے بھی تھے۔ لیکن رسولوں کے ارسال فرمودہ فمائندے جنات میں سے بھی تھے۔

یہ تو معلوم ہے کہ بن آ دم سے پہلے اس دنیا میں جنات رہتے اور بستے تھے اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ تو م بھی احکامِ خداد ندی کی مکلف ہے۔ جب یہ قوم مکلف ہے تو تبلیغ احکام کے لئے اللہ تعالی ان کے پاس رسول نہ بھیجے ہوں بجھ میں نہیں آتا۔ بلکہ اِنْ مِّن أُمَّةٍ إِلَّا حَلَا فِیْهَا لَذِیْرٌ کاعموم اس بات کو بتاتا ہے کہ بن آ دم سے پہلے جنات میں انہیں میں سے

رسول آتے ہوں گے۔

نی آ دم کے زمین پر آباد ہو جانے کے بعد جنات کو انہیں انبیاء ورُسل کے تابع فرمادیا ہو جو بنی آ دم میں سے آتے رہے تو بیمکن تو ہے لیکن قطعی ثبوت کے لئے کوئی دلیل نہیں۔

بہر حال جو بھی صورت ہواس بات کوسب بی تنظیم کرتے ہیں کہ حضرت خاتم النہین سرور دوعالم علی التقلین بیں اور ہتی دنیا تک جس طرح انسانوں کی طرف مبعوث ہیں جنات کی طرف بھی مبعوث ہیں۔

سورهٔ احقی ف کے آخری رکوع میں حضرت خاتم النمیین علیہ کی خدمت میں جنات کی حاضری کا تذکرہ پھران کا پنی قوم کی طرف جانا اور انکو اسلام کی دعوت دینا اَجینیوا کَا بِی اللّٰهِ وَامِنُوا بِعِهِ لَمُ کُور ہے۔

اورسورة الرحمٰن میں جنات سے بار بارخطاب ہونا اور آنخضرت علیہ کا جنات کوسورة الرحمٰن سُنا نا اور ان کی دعوت پر ان
کی جائے سکونت پر تشریف لے جا کر تعلیم دینا۔ اور تبلیخ فرمانا (جس کا احادیث شریف میں ذکر ہے) اس سے یہ بات
خوب ظاہر اور بہت ہی واضح ہے کہ آخضرت علیہ جنات کی طرف بھی مبعوث ہیں جن حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ بی آدم
کے دنیا میں آباد ہوجانے کے بعد جنات کی ہوایت کے لیے بھی وہی رسول مبعوث سے جو بی آدم کی طرف بھیج گئے ان
کے اس قول کی اس سے تا میر ہوتی ہے کہ جب جنات کی جماعت رسول علیہ کی خدمت میں حاضری دے کرواہی ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے جو با تیں کیں ان میں یہ بھی تھا۔ یہ نقو مُنا اِنّا سَمِعُنَا کِتبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعُدِ مُؤسِلی مُصَدِقًا لِمَا اللہ اس کے بعد نازل ہوئی جو اللی طَرِیْقِ مُسْتَقِیمِ ان کا اپنی قوم سے یہ کہنا کہ ہم نے ایک کتاب شنی جوموئی علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی جو اس کتاب کی تھمدین کرنے والی ہو ہواس کے سامنے ہے۔

اس معلوم ہُوا کے جنات توریت شریف پھل کرتے تھے۔ اگر حضرت موی علیالسلام کے زمانے میں خودان میں سے کوئی رسول ہوتا تو وہ ای کا اتباع کرتے۔

#### 

## مشركين نے كھيتيوں اور جانوروں كوشرك كاذر بعيه بنايا

قت ضعمیں: مشرکین جوطرح طرح سے شرک پھیلا ہوا ہے جس کی صور تیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیلوگ اپنے شرکاء یعنی اپنے باطل معبودوں کے نام پر کچھ مال نامزد کر دیتے تھے۔ اور بہت سامال ان پر جھینٹ کے طور پر چڑھاتے تھے ان کے ناموں پر جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے اور ان کے نام سے بہت سے جانوروں کو آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ مشرکین میں اب بھی ایسے طریقے رائج ہیں۔

آیت بالا میں مالیاتی سلسلہ کے ایک شرک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اوروہ بیکہ اللہ تعالی شائ نے کھیتیاں اورمویشی پیدا فرمائے ہیں اور بیسب اس کی ملکیت ہے۔ مشرکین بیکرتے تھے کہ ان میں سے پھھ حتمہ اپنے معبود اِن باطلہ کے لیے مقرر کردیتے تھے۔ اس کے مصارف بھی انہوں نے تجویز کرر کھے تھے۔

اب ہوتا یہ تھا کہ جو حصداللہ کے لیے مقرر کیا تھا اس میں کچھ حصد اگر معبود إن باطلہ کے حصد میں ال گیا تو اُسے قو طابی رہنے دیے تھے۔اورا گرمعبود إن باطلہ والے حصد میں کچھ حصد اس حصد میں ال جا تا جواللہ کے لیے مقرر کیا تھا تو اسے جب الگ کر لیتے تھے۔ کہلی جمافت اور صلا است تو یہ کہ اللہ کے علاوہ معبود تجویز کر لئے پھر دوسری گمراہی ہی کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا فرمودہ چیز وں میں بہت سامال معبود وان باطلہ کے لیے نامزد کر دیا۔ پھر تیسری گمراہی ہی کہ اپنے بتوں اور باطل معبود وں کو خالق و مالک جل مجدہ کے مقابلہ میں فضیلت دیدی کہ اللہ تعالیٰ کا حصد اگر اُن کے حصد میں ال جائو ملاہی رہے اور ان کے لیے جو صدم مقرر کر لیا تھا اس میں سے اگر اللہ تعالیٰ کے حصد میں پھی مل جائو فوز ائبد اکر لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَاءَ مَا مَا کہ حُدودت میں کہ وقت یہ کہ اور دودت دنیا کے لیے مقرر کرتے ہوا س وقت میں دنیوی کام تو کر لیتے ہوا ور جودت دنیا کے لیے مقرر کرتے ہوا س وقت میں دنیوی کام تو کر لیتے ہوا ور جودت دنیا کے لیے مقرر کریا ہے اس عیا دت ذکر و تلاوت کے لیے مقرر کرتے ہوا س وقت میں دنیوی کام تو کر لیتے ہوا ور جودت دنیا کے لیے مقرر کرتے ہوا س وقت میں دنیوی کام تو کر لیتے ہوا ور جودت دنیا کے لیے مقرر کرتے ہوا س وقت میں دنیوی کام تو کر لیتے ہوا ور جودت دنیا کے لیے مقرر کرتے ہوا س وقت میں دنیوی کام تو کر لیتے ہوا ور جود قت دنیا کے لیے مقرر کرتے ہوا س وقت میں دنیوی کام تو کر لیتے ہوا ور جود قت دنیا کے لیے مقرر کرتے ہوا س وقت میں دنیوی کام تو کر لیتے ہوا ور جود قت دنیا کے لیے مقرر کرتے ہوا س وقت میں دنیوی کام تو کر وقت دنیا کے لیے مقرر کرتے ہوا سے ذکر و تلاوت میں لگانے کو تیا نہیں ہوتے۔

انوار البيان طرس

هُوْرُهَا وَ اَنْعَامُرُلَا يَذَكُرُ وْنَ السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءُ عَلَيْهُ سَيَجْزِيْهِ مُ يِهُ اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے عنقریب وہ انہیں سزا دیگا بسبب اس کے کہ ڰٲنُوۡٳيڬ۫ڗۘڒؙڡٛڬ۞ۅؘڰؘٲڵۏٳڡٵڣۣؠڟۏڹۿڶڔڋٳڷۯٮ۬ۼٵڡؚڂٳڸڝ؋ؖ۫ٳڵۯۘڰۏڔۣڹٵۅڰ۬ػڗۿ وہ افتر اءکرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو کچھان جانوروں کے پیٹوں میں ہےدہ ہمارے مردوں کے لئے خالص ہے اور ہماری ہیو یوں پرحرام عَلَى ازْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ وِيْهِ شُرَكَآءُ سَيْجُزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ قرار دیدیا گیا ہے۔اوراگروه مردار بوتو وه سباس میں شریک ہیں۔مووه انہیں عنقریب اس بات کی سزادیگا جووه بیان کرتے ہیں 'بےشک وه نَكِنُهُ عَلِيْمٌ قُلْ خَسِرَ الَّذَيْنَ قَتَلُوّاً أَوْلَادَهُمُ سَفَهّا لِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا ت والا ہے علم والا ہے بے شک وہ لوگ خسارہ میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولا دکو بے دتو فی سے بغیر علم کے قتل کیا اور اللہ نے اُنہیں رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاءُ عَلَى اللهِ قَدْضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴿ جورز ق عطا فرما یا الله پر بهتان با ندھتے ہوئے اُسے حرام قرار دیدیا بے شک وہ لوگ کمراہ ہوئے اور وہ ہدا ہے پر چلنے والے تہیں ہیں

# مشرکین کا بی اولا دکوتل کرنا اور کھیتیوں اور جانوروں کے بارے میں اپنی طرف سے تحریم اور تحلیل کے قواعد بنانا

قضمين: الدنيامي ادى عالم رحمة للعالمين عليه كتشريف لانے سے پہلے پورى دنيا جہالت صلالت سفاہت کفروشرک سے بھری ہوئی تھی۔عرب کے لوگ مشرک بھی تھے اور جاہل بھی ان میں جہالت اور جاہلیت دونوں پوری طرح جگه پازے ہوئی تقی طرح طرح کی شرکید سمیں نکال رکھی تھیں۔

جانورون اوران کے بچوں اور کھیتیوں کے بارے میں طرح طرح کے افعال قبیحہ میں مُمبتل تقے اور یہ افعال اور رسوم انہیں شياطين الجن اورشياطين الأس في مجمار كلي تقيل جن مين بعض كاذكر فَلَيْسَتَّكُنَّ اذَانَ الْأَنْعَامِ مين اور بعض كاذكر مَا أهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ مِن اور بعض كاذكر مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيْرَةٍ وَالاسَآئِيةِ (الآية ) من اور بعض كاذكرة يت وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرا مِنَ الْحَرُثِ وَالْاَنْعَام مَصِينًا مِن كُذر حِكابِ ان آيات من بهي ان كي چندافعال تيجداورسوم ذميم كاتذكره فرمايا بـ اول توبیفر مایا کہ بہت سے مشرکین کو اُن کے شرکاء یعنی شیاطین نے اس برآ مادہ کردیا کہ اپنی اولا دکولل کریں اور ان کے اس عمل کو اُن کی نظر میں مزین اور مستحسن کردیا۔ اہل عرب بیٹیوں کو زندہ دفن کردیتے تصاور رزق کی تنگی کے ڈریے بھی اولا دکوتل کردیتے تھے جیسا کہ دورکوع کے بعدیہ ضمون آرہاہے۔ شیاطین نے ان کی نظروں میں اولا د کے آل کرنے کو ایبا مزین کر دیا تھا کہ وہ اس عمل میں ذرا بھی جھجکے محسون نہیں

کرتے اور ذرائ بھی مامتاان کے دل میں نہیں آتی تھی جو آل اولا دسے مانع ہو۔ شیاطین نے ان کواس کام پر ڈالا تا کہ ان

کو برباد کریں اس میں سب سے بڑی بربادی ہے کہ آخرت کے عذاب کے مستحق ہوئے اور ایک طرح سے دنیاوی
بربادی بھی ہے کیونکہ جب اولا دزندہ نہ چھوڑی جائے گی تو آئندہ نسلیں بھی نہ چلیں گی اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے اس
میں نسل انسانی کی بربادی بھی ہے۔

لیُرُوْهُمْ (تا کرآئیس بربادکریں) کے ساتھ و کیلینی مونیکی می اللہ کہ میں فرمایا (تا کروہ ان پران کے دین کور المادیں)
معالم المتز بل جہ میں ۱۲۲ میں حضرت این عباس رضی اللہ عنہ السلام فوجعوا عنہ بلبس الشیاطین (تا کروہ آئیس این دین اسماعیل علیه السلام فوجعوا عنه بلبس الشیاطین (تا کروہ آئیس این دین کے بارے شک میں ڈالیس چنا نچو وہ حضرت اساعیل علیہ السلام کو دین پر تتے شیطان کی تمیس کی وجہ سے اس سے ہٹ گئی مطلب ہے ہے کہ ان کو شیاس نے دین کے بارے میں شک میں ڈالد یا پہلوگ حضرت اساعیل علیہ السلام کو دین پر تتے شیاطین کی تلبیس کی وجہ سے اس دین کو چھوڑ بیٹے۔ اس کے بعد مشرکین عرب کی ایک اور مشرکا فرج تک کا مذکر ہ فر مایا اور وہ یہ کہ انہوں نے مویشیوں اور کھیتیوں کے بارے میں پابندیاں لگار کھی تھیں وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فال مورشی اور فلال کھی تھیں وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فلال مورشی اور فلال کھی تا کہ استعمال ہر مخص کو جا تر نہیں وہ کہتے تھے کہ ان کو صرف وہ دی لوگ کھا کتے ہیں جن کو ہم چاہیں۔ فلال مورشی اور فلال کھی تا استعمال ہر مخص کو جا تر نہیں وہ کہتے تھے کہ ان کو صرف وہ دی لوگ کھا کتے ہیں جن کو ہم چاہیں۔ اس کے اس کو خلال کے جھوٹوا نمین بنا رکھے تھے۔ اللہ تعالی شائہ نے جو چیز سب کے لئے طال نمی بار کھی تھے اور اللہ تعالی کے استعمال کر تا ہوں نے دی ان کھی تھے اور اللہ تعالی کے استعمال کر تا ہوں کے برد کھی تھا کہ کھی جا وہ اللہ مورش کی کہونے سے اور اللہ تعالی کو استعمال کر تھوڑ دیے تھے اور الن پر حوار ہونے اور بار برداری کرنے کو ترام جھیجتے تھا دی کو وائنگ مؤرکھا تھا کہ توں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور الن پر حوار ہونے اور بار برداری کرنے کو ترام جھیتے تھا دی کو وائنگ تھا کہ تھی کہونے تھا دی کو وائنگ تھا کہ کو توں کہ کو تھا کہ کو توں کہ کو توں کہ کہونے تھا دی کو وائنگ تھا کہ کو توں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور الن پر حوار ہونے اور بار برداری کرنے کو ترام جھیتے تھا دی کو وائنگ تھا کہ کو توں کی کے استعمال کو تھی کو وائنگ تھا کہ کو توں کہ کو توں کہ کو توں کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو توں کے کو توں کہ کو توں کے کو توں کے کہ کو تھا کہ کو توں کو تھا کہ کو توں کے کو توں کے کہ کو تھا کہ کو توں کے کہ کو توں کے کو توں کے کہ کو تو کو تھا کہ کو تھا کہ کو تو

وَانْعَامٌ لَا يَذُكُونُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِوَآءً عَلَيْهِ فَعِران كَى مزاك بار ين ارشاد فرمايا - سَيَجْزِيْهِمُ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (الله تعالى الكوعة يب)

مشرکین عرب نے جوحرام طلال کے خودساختہ تو انین بنار کھے تصان میں سے یہ بھی تھا کہ بعض جانوروں کے پیٹوں میں جو حمل ہوتا تھا اس کے بارے میں کہتے تھے کہ بیرخالص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری عورتوں پرحرام ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب بچے ذندہ پیدا ہو جائے اور اگر بچے مردہ پیدا ہو جاتا تو کہتے کہ اسکومرد وعورت سب کھا سکتے ہیں۔

لينى دونوں فريق كواس كے كھانے كى اجازت ہال تحليل اور تحريم كا قانون بھى انہوں نے خود بى تجويز كرركھا تھا جے وَقَالُو اُ مَا فَى بُطُونِ هلِهِ الْاَنْعَامِ حَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا طَيْسِ بيان فرمايا -ان كان باطل خيالات كى ترديد فرمات موئ الموان المستخرِيْهِمُ وَصُفَهُمُ إِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ (وه أنبيل عنقريب اس بات كى مزاد يكا جووه بيان كرتے بيں بيت كو تارشاد فرمايا سَيَحْزِيْهِمُ وَصُفَهُمُ إِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ (وه أنبيل عنقريب اس بات كى مزاد يكا جووه بيان كرتے بيں بيت كى مزاد يكا جو من اللہ علم والا ہے اللہ علم واللہ واللہ واللہ علم واللہ والل

آخر میں فرمایا: - قَدْ حَسِرَ الَّذِیْنَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمُ سَفَهَا بَغِیْرِ عِلْمِ ط(بِحْکُ خماره میں پڑگے جنہوں نے اپنی اولادکو بے وقوفی ہے بغیر علم کے آل کیا) وَحَرَّمُ وُا عَادَ زَقَهُمُ اللهُ اُفْتِواءً عَلَى اللهِ (اور آئیس الله نے جورزق عطا فرمایا الله پر بہتان با عدصتے ہوئے اسے حرام قرار دیدیا) قَدْ ضَدُّوا وَمَا کَانُوا مُهُتَدِیُنَ (بِحَمْک بیلوگ گراه ہوئے اور ہدایت پر چلنے والے نہیں ہیں) او پر جومشر کین کے شرکیہ خیالات اور رسوم واعمال اور خرافات فہ کور ہوئے آخر میں ان کی گراہی اور اُخروی سزاکا اجمالی تذکره فرما دیا۔ کہ بیلوگ بالکل خماره میں پڑگے دنیا میں گراہ ہوئے اور آخرت کے عذاب کے مستوجب ہوئے ان کاکوئی حق نہیں تھا کہ اِن اولادکوئل کریں۔ گویہ باپ تھے کین اللہ تعالی سب کا خالتی و ما لک عذاب کے مستوجب ہوئے ان کاکوئی حق نہیں تھا کہ اِن اولادکوئل کریں۔ گویہ باپ تھے کین اللہ تعالی سب کا خالتی و ما لک نے زانہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رز ق کو حرام قرار دیا اور اس تحریم کواللہ تعالی کی طرف منسوب کردیا۔ یہ سب عذاب نیز انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رز ق کو حرام قرار دیا اور اس تحریم کی کواللہ تعالی کی طرف منسوب کردیا۔ یہ سب عذاب نے خرت میں جتال ہونے کی باتیں ہیں۔ ہیں۔

فا كده: لفط شركاء مشركين كمعبودانِ باطله كے لئے بھى استعال ہوا ہے كيونكه شركين نے ان كواللہ تعالى كاشريك بنايا اور عبادت ميں شريك كيا (العياذ باللہ) اور شياطين الجن اور شياطين الانس كو بھى شركاء فرمايا ہے۔ جن كے كہنے پر مشركين جلتے بيں اور سيجھتے بيں كہوہ اللہ تعالى كے ہاں ہمارى سفارش كرتے بيں۔

سورة انعام ميں ايک خطاب كاذكر فرما اجومشركين سے كياجائے گا۔ وَ مَا نَوى مَعَكُمُ شُفَعَ آءَ كُمُ الَّذِيْنَ ذَعَمُتُمُ انَّهُمُ فِيْكُمُ شُفَعَ آءَ كُمُ الَّذِيْنَ ذَعَمُتُمُ انَّهُمُ فِيْكُمُ شُفَعَ آءَ كُمُ الَّذِيْنَ وَعَمْتُمُ الْكُنُتُمُ الْكُنُتُمُ الْكُنُتُمُ الْكُنُتُمُ الْكُنُتُمُ اللَّهُمُ مَا كُنُتُمُ الْكُنُتُمُ اللَّهُمُ مَا كُنُتُمُ اللَّهُمُ مَا كُنُتُمُ اللَّهُمُ اللَّعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فائدہ: آیت بالا سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ تمام اشیاء واجناس کی تحلیل وتحریم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اوران کے لئے استمتاع اورا نفاع کے لئے مختلف اشیاء پیدا فرما کیس اسے اختیار ہے کہ جس چیز کوچا ہے جس کے لئے حلال قرار دے اور جس کے لئے چاہے حمام قرار دے۔ بندوں کو کسی چیز کے حرام یا حلال قرار دینے کا اختیار نہیں جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ خدائی اختیارات کو اپنے لئے استعال کرنا چاہتے ہیں اس لئے اسے مشرکاندافعال میں ٹارفر مایا اسمبلیوں میں قانون خداوندی کے خلاف جولوگ قانون پاس کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔

اہل بدعت مشرکین کی راہ پر: مشرکین نے جویہ بچویز کردکھاتھا کہ فلاں چیز مردوں کے لئے حلال ہاور عورتوں کے لئے حرام ہاس طرح کارسم ورواج آج بھی بہت سے اہل بدعت میں پایا جا تا ہے۔ایک بزرگ کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے جو نیاز دی جاتی ہاس سے آپ منع کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ (قطع نظر اس بات کے کہ یہ بہت ی بدعات پر مشتل ہے اور دوسری نیازوں کا بھی کرتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ (قطع نظر اس بات کے کہ یہ بہت ی بدعات پر مشتل ہے اور دوسری نیازوں کا بھی ہی حال ہے) اس میں جو یہ قانون ہے کہ اس میں سے لا نے نہیں کھا سکتے صرف عورتیں ہی کھا سکتی ہیں یہ وہی پابندی ہے جومشر کین عرب نے جانوروں کے بارے میں تجویز کررکھی تھی جو چیز اللہ تعالی نے سب کے لئے حلال کی اس کو بعض کے لئے حرام قرار دینا اللہ تعالی کے قانون کی سخت خلاف ورزی ہے اور شرک ہے۔

### وهُوالَانِي آنْهُ الْجَنْتِ مُعْرُوشِ وَغَيْرِمُعْرُوشِ وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعُ مُعْتَلِقًا

اور دودتی ہے جس نے باغیجے پیدافر مائے جو چڑھائے جاتے ہیں چھپر ایول پڑاورا ہے بھی ہیں جو چھپر ایول پڑمیں چڑھائے جاتے اور پیدافر مائے محجود کے درخت

أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَعَالِهًا وَعَيْرَمُتَثَابِهِ كُلُوْامِنَ ثُكْرِةَ إِذًا آثُكُر

اور کیتی جس میں مختلف تم کے کھانے کی چزیں ہیں اور پیدافر مایاز بیون کواورانار کو جوایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور غیر مشاب بھی ہیں۔ کھاؤان کے پھلوں سے

وَاثْوًا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِم ۖ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ وَمِنَ

جَا پھل اا تھي اور کٹائي كےدن اس كائن ديدواورفضول فرچى شكروفضول فرچىكرنے والول كوالله پيندنيين فرما تا اوراس نے جو ياؤل ميس سے ايسے جانور

النَعْامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِهَا مَرْقَكُمُ اللهُ وَلَا تَبْعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنِ

بيدافرمائ جوبوجها تفاف والع بين اوراي جانور بهى جوزين سے لكے ہوئے ہيں۔الله فے جو تهميس عطافر ماياس بين سے كھاؤ شيطان كے قدمول كا

ٳؾۜٛۥؙڶڴؙۿؘؙؚٛۼۘۯۊ۠ڰؠڹۣؽ۠ۿ

اتباع ندكروب شك ده تمبارا كطامواد ثمن ب

باغات اور کھیتیاں اور چوپائے انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں

ن<u> معمد بیس</u>: ان آیات میں اللہ جل شانهٔ نے اپنان انعامات کا تذکرہ بیان فرمایا جوا پی مخلوق پر پھلوں اور کھیتیوں

کے ذریعے فرمائے ہیں۔

اوّل تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوطرح کے باغ پیدا فرمائے کچھ باغ ایسے ہیں جومعروشات ہیں یعنی ان کی بیلیں جو چھریوں پر چڑھایا جاتی ہیں جیسے انگوروں کی اور بعض سبزیوں کی بیلیں اور بہت سے باغ ایسے ہیں جن کی شاخیس او پرنہیں چڑھائی جا تیں۔اس دوسری قتم میں پچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن کا تناہوتا ہے اس کی بیل ہی نہیں ہوتی جیسے زیتون انار انجیز کھجورا آم اور جیسے گیہوں وغیرہ جو اپنے مختصر سے سنے پر کھڑے رہتے ہیں اور پچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی بیلیں تو ہوتی ہیں کین انہیں چھپریوں پر چڑ ہایا نہیں جاتا جیسے کہ و خر بوزہ تر بوز وغیرہ اللہ تعالیٰ نے کسی درخت کو سنے والا بنایا اور کسی کو بیلی والا اس سب میں اللہ تعالیٰ کے حکمتیں ہیں۔

جوسبزیاں بیل والی ہیں عموماً وہ بھاری بھاری ہوتی ہیں جیسے تر بوز کشر بوزہ کے بیتی کے بارے میں فرمایا۔

وَالمَوْدُعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهُ كَالله تعالى في بيدافر ما لَى جس ميں طرح طرح كے كھانے كى چيزيں ہوتى ہيں۔ ايك بى آب و ہوا اور ايك بى زمين سے نكلنے والے غلوں ميں كئ تم كا تفاوت ہوتا ہے پھران كے فوائد اور خواص اور ذاكتے بھى مختلف ہيں۔ صاحب معالم النز على ج مص ١٣٥ ير لكھتے ہيں۔

ثمره وطعمه منها الحلو والحامض والجيد والردى

یعن کھیتیوں کے پھل مختلف ہیں کوئی میٹھا ہے کوئی کھٹا ہے کوئی بڑھیا ہے کوئی ردی ہے پھر فرمایا وَالزَّینُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَیْسَرَ مُتَشَابِهِ لِیعن اللَّه تعالی نے زیتون اورانار پیدا فرمائے ان میں سے ایک جنس کے پھل دیکھنے میں دوسرے کے مشابہ وتے ہیں لیکن مزے میں مشابزہیں ہوتے رنگ ایک اور مزہ مختلف ہوتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا۔

مُحلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ الْخُ كاس كَيُهُول مِن عَهَاوُجب وه يُكل لاع والتُوا حَقَّهُ يَوُمَ حَصَادِهِ اوركثاني كون اس كاحق اداكرو-

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا که اس حق سے پیداوار کی زکو قمر اد ہے جوبعض صورتوں میں عُشر لیعنی ۱/۱۰ اور بعض صورتوں میں نصف العُشر ۲۰/۱واجب ہوتی ہے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ چونکہ آیتِ کریمہ مکیہ ہے اور زکو قدینہ میں فرض ہوئی اسلئے اس سے زکو ق کے علاوہ تا جوں پرخرچ کرنا مراد ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہی ہے ہی مروی ہے کہ شروع میں کھیتی کا شنے کے وقت غیر معین مقدار غریبوں کو دینا واجب تھا۔ پھر ہیو جوب ذکو ق کی فرضیت ہے منسوخ ہوگیا۔

اوربعض حضرات نے فرمایا کہ ندکورہ بالا آیت مدنیہ ب(اگرچہ سورة مکیدب) اس صورت میں پیداوار کی زکوة مراد

لینابھی درست ہے(من روح المعانی)

پيداوارى زكوة كمسائل سورة بقرهى آيت ينائيها الَّذِينَ امَنُوْ اانْفِقُوْ امِنُ طَيِبَاتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمِمَّا اَخُوَجُنَا لَكُمُ مِّنَ الْاَرْضِ كَاتْسِرِيل ملاحظ فرماليس (انواراليان ٢٩٢٥ جلد نمبرا)

پر فر مایاو کا نسر فوا (اور صدے آ گے مت بر حو) بے شک صدے آ گے بر صنے والوں کو اللہ پند نہیں فرما تا عربی میں اسراف صدے آ گے بر صنے کو کہتے ہیں۔ عام طور سے اس لفظ کا تر جمہ نضول فرچی سے کیا جا تا ہے اور چونکہ اس میں مجمی حدے آ گے بر ھے جانا ہے اس لئے یہ معنی بھی صبحے ہے۔

اور فضول خرچی کے علاوہ جن افعال اور اعمال میں حدہ آگے بڑھا جائے ان سب کے بارے لفظ اسراف مستعمل ہوتا ہے۔اگر ساراہی مال فقراء کو دیدے اور تنگ دی کی تاب نہ ہوتو یہ بھی اسراف میں شار ہوتا ہے۔

صاحب روح المعانی نے ج م ۲۸ پر حضرت ابن جرت کے نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت طابت بن قیس بن شاس کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے ایک دن مجوروں کے باغ کے پھل توڑے اور کہنے لگے کہ آج جو بھی شخص آئے گا اے ضرور دے دوں گا'لوگ آئے رہے اور یہ دیے رہے تی کہ شام کے وقت ان کے پاس پر پھر بھی نہ بچااس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔

حفرت ابوسلم نے فرمایا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کٹائی سے پہلے پیدادار میں سے مت کھاؤ کیونکہ اس سے فقراء کے حق میں کی آئے گی۔ حضرت ابن شہاب زُہری نے آیت کا مطلب یہ بتایا کہ پیدادارکو گناہوں میں فرچ نہ کرو۔ پھر اس انعام کو ذکر فرمایا جو انسانوں پرمویشیوں کے ذریعہ فرمایا ہے اول تو یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھ جانور ایسے پیدا فرمائے جو حولہ ہیں یعنی بار برداری کا کام کرتے ہیں اوران کے قد بھی بڑے ہیں۔

اوردوسری قتم کے جانوروہ ہیں جن کے قدچھوٹے ہیں گویا کہ وہ زمین پر بچھے ہوئے ہیں ان پر ہو جھنہیں لا دا جاسکا۔ جیسے کہ بھیٹر بکری اور دُنبہ ان چھوٹے قتم کے جانوروں پر سامان تو نہیں لا دا جاسکتا لیکن ان کے دوسرے فائدے ہیں۔ان کا دودھ پیا جاسکتا ہے گوشت کھایا جاتا ہے۔اور بڑے جانوروں کی نسبت ان کا گوشت عمدہ ہوتا ہے اور ان کے بالوں سے اوڑھنے پہننے اور بچھانے کے کپڑے تیار کئے جاتے ہیں۔ پھر فر مایا۔

کُلُوا مِمَّا دَزَقَکُمُ اللهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطُنِ (الله نے جورز ق دیا ہے اسے کھا و) اوراللہ کے قانون میں دخل نہ دو۔ جو اللہ کی شریعت میں حلال ہے اسے حلال رہنے دو۔ اور جو حرام ہے دو۔ اور این باپ دادوں کی طرح (شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو) جانوروں اور کھیتوں کے سلسلہ میں جو انہوں نے رسوم قبیحہ شرکیہ نکال رکھی تھی انہیں اختیار مت کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُّبِیْنَ بِحَدَّ شیطان تمہارا کھلائش ہے۔

# تُعنيكة اَزُواج مِن الضّانِ اثْنَيْنِ وَمِن الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قَلْ النَّكُويْنِ حَرْمِ آخرار دا وه بيدا فراع كي بعيزيم عدود در كامُ الْأُنْتَيَيْنِ بَعِنُ فَنْ بِعِلْمِ الْ كُنْتُ تَعْمُ الْأُنْتَيَيْنِ الْمَاشَكُمَة عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأُنْتَيَيْنِ بَعِنْ وَمِن الْمَعْزِ الْمَاشَكُمَة عَلَيْهِ الْمُحَامُ الْأُنْتَيَيْنِ بَعِنْ وَمِن الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِن الْمَعْزِ الْمُعْزِقِ اللّهُ وَمِن الْمُعْزِ الْمُعْزِقِ الْمُعْزِقِ وَمِن الْمُعْزِقِ وَمِن الْمَعْزِقِ وَمِن الْمُعْزِقِ وَمِن الْمُعْزِقِ وَمِن الْمُعْزِقِ وَمِن اللّهِ وَمِن الْمُعْزِقِ وَمِن الْمُعْزِقِ وَمِن الْمُعْزِقِ وَمِن الْمُعْزِقِ وَمِن اللّهِ وَمُن اللّهِ وَمُن اللّهُ وَمُعْرِقُ وَمُن اللّهُ وَمُعْنِ اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْنِ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُعْنِ اللّهُ وَمُعْنَ اللّهُ وَمُعْرَفِق وَاللّهُ وَمُعْنَ اللّهُ وَمُعْنَ اللّهِ وَمُنْ اللّهُ وَمُعْنَ اللّهُ وَمُعْلِي اللّهُ وَمُعْلِي اللّهُ وَمُعْنَ اللّهُ وَمُعْنَ اللّهُ وَمُعْنَى اللّهُ وَمُعْنَى اللّهُ وَمُعْنَ اللّهُ وَمُعْنَى اللّهُ وَمُعْنَى اللّهُ وَمُعْنَى اللّهُ وَمُعْنَى اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْنَى اللّهُ وَمُعْلِي وَاللّهُ اللّهُ وَمُعْلِي اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُوالْوَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِقُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِقُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِقُ وَالْ

# جانوروں کی آٹھ شمیں ہیںان میں مشرکین نے اپنے طور برتح یم اور خلیل کردی

ق ضعه بیں: مطلب بیہ ہے کہ اللہ جل شانۂ نے ان جانوروں کی آٹھ تشمیں پیرافر مائیں جنہیں تم استعال کرتے ہوجن کا دودھ پیتے ہوگوشت کھاتے ہو۔ ان میں سے دوتشمیں بھیڑ سے پیرافر مائیں یعنی نراور مادہ 'اور دوتشمیں بکری سے پیرافر مائیں یعنی نراور مادہ 'اور دوتشمیں اونٹ کی پیرافر مائیں یعنی نراور مادہ 'اور دوتشمیں گائے کی پیرافر مائیں۔ یعنی نراور مادہ۔

ابان جانوروں کی تحلیل وتح یم تم نے اپنے پاس سے کرلی تم نے کوئی شرط اور قیدلگا کرزوں کوحرام قرار دے دیا۔ بھی ان کے جوڑوں لیعنی مادہ جانوروں کوحرام قرار دے دیا۔ پھر اپنی اس حرکت کواللہ جل شانۂ کی طرف منسوب کرتے ہواور کہتے ہوں کہ پیخلیل اور تح یم اللہ کی طرف سے ہے۔ بتاؤ اللہ نے ان کے زوں کوحرام قرار دیا ہے یاان کے مادوں کو یااس چیز کوجس پر مادوں کے رحم مشتمل ہوتے ہیں لیعنی نراور مادہ دونوں۔ اس تح یم کونسست تم نے اللہ کی طرف کیسے کی ؟ اگر تم سے چیز کوجس پر مادوں کے رحم مشتمل ہوتے ہیں لیعنی نراور مادہ دونوں۔ اس تح یم کونسیت تم نے اللہ کی طرف کیسے کی ؟ اگر تم سے

ہوتو اسکی دلیل لا وُ' کیاتم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تنہارے بیان کےمطابق ان کوحرام قرار دیا اورتم سے فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں؟

ظاہر ہے کہ نہ اللہ نے ان کوحرام قرار دیا اور نہ تمہارے پاس اس کی دلیل ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بتایا ہے کہ یہ چیز تم پرحرام ہے۔ تم نے خود ہی شرطیں اور قیدیں لگا کر بعض جانوروں کو بعض صورتوں میں بعض افراد کے لئے حرام قرار دیا اور ساتھی ہی اسکواللہ کی طرف منسوب کر دیا اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جواللہ پر جھوٹ بولے۔؟

یے جھوٹا شخص بغیر علم کے لوگوں کو گراہ کرتا ہے جو صری ظلم ہے اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے ۔ یعنی اللہ تعالی ایسے لوگوں کو آخرے میں جنت کی راہ نہیں دکھائیگا کیونکہ دنیا میں کفراختیا رکر کے دوزخ کے مستحق ہوگئے۔

# قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْجِيَ إِلَى مُعَرِّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَنْطَعَمُ ۖ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً

آپ فرما دیجئے جو کچھ میری طرف دی بھیجی گئی میں اس میں کھانے والے کو کوئی چیز حرام نہیں یا تا۔ سوائے اس کے کہ مردار ہویا مرد رہے اس ور سری میں کہ رہ سے 2 جسم میں ہے۔ وہ سرایس کے دور کے کا کھیا گائے سام اس کے کہ مردار ہویا

آؤدمًا مَّنْ فُوْمًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِنْقًا أُهِلَّ لِعَيْرِ اللَّهِ بِإِنَّ فَهُن

بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو۔ کیونکہ بلاشبہ وہ ناپاک ہے۔ یا ایسی چیز کوحرام پاتا ہوں۔جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہوسو

اضْطُرَّغَيْرُ بَاغٍ قَالَاعَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوْا حَرَّمْنَا

جو شخص حالت اضطراری میں ہواس حال میں کہ باغی اور حدہے آگے بڑھنے والانہیں سوتیرارب بخشنے والامہریان ہے اور یہودیوں پر

كُلَّ ذِي ظُفُرٌ وَمِنَ الْبَعْرِ وَ الْعَنْمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ مُرْشُعُوْمَ هُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ

ہم نے ہرناخن والا جانور ترام کردیا اور گائے اور بکری میں ہے ہم نے ان پران دونوں کی ج بیاں ترام کردیں۔ سوائے اس کے جواُن کی پشت

ظَهُوْرُهُمَا آوِ الْحُوايَّا أَوْمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّالَصْدِقُنَ

پر یاان کی آنتوں پر گلی ہوئی ہویا جوہڈی کے ساتھ مل جائے ہیہ ہم نے ان کی بغاوت کی وجہ سے ان کو جزادی۔اور بے شک ہم سیچ ہیں۔ -

فَانْ كَذَ بُولِكَ فَعُلْ رَبُكُو ذُوْ رَحْمَةٍ قَاسِعَةٍ وَلايُرَدُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْبُهُرِمِينَ®

سواگر وہ آپ کو جمثلا کیں تو آپ فرما دیں کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا بے اور اس کا عذاب بحرموں سے نہیں ٹالا جائے گا

### كيا كيا چيزيں حرام ہيں

قضسیں: مشرکین عرب نے جانوروں کے کھانے پینے اور استعال کرنے میں جواپی طرف سے تحریم وتحلیل کامعاملہ کرلیا تھاجس کا اوپر کی آیات میں ذکر ہوچکا ہے۔ اس کی تر دیدفر ماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے میری طرف

جودی بھیجی ہے میں اُس میں صرف ان چیزوں کوحرام یا تا ہوں۔

اول: مردار (جوجانورخودا بني موت مرجائ)

دوم: دم مفوح یعنی بہنے والاخون (بیقیداسلے لگائی کدذئ شرعی کے بعد جوخون گوشت میں لگارہ جاتا ہے اس کا کھانا جائز ہے۔ نیز تلی اور جگر کا کھانا جائز ہے بیدونوں اگر چیخون ہیں لیکن منجمد ہونے کیوجہ سے دم مسفوح نہیں رہے )

سوم: خزیرکا گوشت۔اس کے بارے میں فیسائٹ ذر بھسٹ فرمایا کدوہ پورا کا پورانجمیج اجزائے ناپاک ہے۔اس کا گوشت چربی ہٹری بال کوئی چیز باک ہے۔اس کا گوشت چربی ہٹری بال کوئی چیز باک ہے۔ کوئکہ مینجس العین ہے اسلئے ذرح کردینے ہے بھی اس کی کوئی چیز پاک نہری گا۔ برخلاف دوسرے جانوروں کے اگروہ بلاذریج بھی مرجا کیں تب بھی ان کے بال اور مڈی پاک ہیں۔

چہارم: وہ جانورجس پرذی کرتے وقت غیراللہ کا نام لیا جائے۔ چار چیزوں کی حرمت بیان فرما کر حالت اضطراری میں ذراسا کھالینے کی اجازت دیدی جس سے دو چار لقے کھا کر وقتی طور پر جان نی جائے اور وہاں سے اٹھ کر حلال کھانے کی جگہ تک پہنچ سکے۔

ان چيزول كي توضيح اورتشر صورة بقره كي آيت إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْعَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجِنْزِيْرِ (ركوعاك) اور سورة ما كده كي آيت حُرِّ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْعَةُ وَالدَّمُ (ركوع الله) كذيل مِن كذر چكى ہے۔

آیت بالامین بیر بتایا ہے کہ کسی چیز کی حرمت وحلت کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوسکتا ہے اور وحی صرف انبیاء کرام علیم السلام پر بی آتی تھی۔ آنخضرت علیہ آخرالانبیاء تھے۔اسلئے اللہ کی وی کا انحصار صرف آپ پر ہوگیا۔اور آپ پراس وقت تک جووتی آئی تھی اس ہے موافق صرف فدکورہ بالاچیزیں حرام تھیں بعد میں دوسری چیز دس کی خرمت بھی نازل ہوئی جوسورہ مائدہ میں فدکورہ ہیں۔

جِلَت اور ُرُمت كااصول اجمالي طور پرسورة اعراف من يُسجلُ لَهُمُ السطَّيِسَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْعَبَائِت بيان فرماديا ہے۔ للبذاكوئی شخص آیت بالاسے بیاستدلال نہيں كرسكتا۔ كه ندكوره بالا جار چیزوں كے علاوه باقی سب حلال ہیں كيونكه بياس وقت كی بات ہے كہ جب قرآن مجيدنازل ہور ہاتھا اور اس كے بعد بہت سے احكام نازل ہوئے۔

یمپود بول پرانکی بعثاوت کیوجہ سے بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھیں: پھر بعضان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو یہودیوں پرحرام کر دی گئی ہی جوامت محمدیہ کے لئے طلال ہیں۔ان حرام کردہ چیزوں میں اول قورہ جانور تھے جو ناخن والے ہیں۔ ناخن والے جانوروں ہے وہ جانور مراد ہیں جن کا پنجہ یا گھر پھٹا ہوانہ ہو۔ جیسے اونٹ اور شتر مرغ ' مرغانی اور بطخ۔ حضرت ابن عباس محضرت سعید بن جُمِر ،حضرت قاده اورحضرت مجاہدنے اسکی یہی تفییر فرمائی ہے۔ اونٹ کے بارے میں گذر چکا ہے کہ ملت ابراہیمیہ میں بیحلال تھا بھر حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقو ب علیه السلام نے اسکوا پے نفس پر حرام قرار دیدیا تھا۔ بھر روایتی طور پران کی اولا دمیں اونٹ کی حرمت چلی آئی۔

نچرشریت موسی حرم علیهم فیها لحوم الابل والبانها لتحریم اسرائیل پراوشکا گوشت اوردوده حرام رہا قبال النسفی فی المدارک فلما نزلت التورة علی موسی حرم علیهم فیها لحوم الابل والبانها لتحریم اسرائیل ذلک علی نفسه (راجع تفسیری قوله تعالی کُلُ الطَّعَام کَانَ جِلَّرِئِینی اِسُرَائِیلُ الآیة) (تغیر مادک میں علام نمی فی فرماتے ہیں پھر جب حضرت موی علیا اسلام پرقوراة نازل ہوئی تواسیس بی اسرائیل پراوشکا گوشت اوردوده حرام کی قیس کی محرف اللَّهُ وَ وَالْفَنَم حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ اوردوده حرام کی قیس کی پھر فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَم حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ شَعْدُو مَهُ مَا اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَوان کی پشت پر ہویا ان کی آئتوں میں گی ہوئی ہوئی ہو۔

پرفرمایا ذلک جَزَیْنهُم بِبَغیهِم -کهم نے انگویرمزاان کے الم وزیادتی کیوجہ سےدی۔ وَإِنَّا لَصَلِدِقُونَ ه اور بلاشبهم سے ہیں۔

یہ ضمون سورہ نساء میں بھی گذر چکا ہے (انوارالبیان ج ۲ ص ۵ کا وہاں ارشاد ہے۔ فَبِ ظُلُم مِّنَ الَّذِیْنَ هَادُوُا
حَدُمْنَا عَلَیْهِمُ طَیّبَتِ اُجِلَّتُ لَهُمُ ۔ (سوہم نے یہود یوں کےظلم کی وجہ سے ان پرحرام کردیں پاکیزہ چیزیں جوان کے
لئے حلال تھیں )اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر تا اور گناہ کر کے اپنی جانوں پرظلم کرنا پاکیزہ چیز وں سے محرومی
کا سبب ہے یہود یوں پر تو تشریقی طور پر پاکیزہ چیزیں حرام کردی تھیں لیکن خاتم النہین عظیم پر نبوت ختم ہوجانے کی وجہ
سے اب تشریعی طور پرکوئی حلال چیز حرام نہیں ہو کئی۔ لعدم احتال النے البتہ کو پی طور پرطیبات سے محرومی ہو کئی ہے۔ اور
ہوتی رہتی ہے جس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے اس کے اسباب مختلف بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا۔

# سيعُون الذين الشركوا لوشاء الله ما الشركا وكا الما فكا وكا الما فكا وكلا مترامن المركوا والمعرف الديم الله ما الله عن الله عن الله عن الديم المركور الله على المناه المنه ال

#### مشركين كى كث حجتي

قسف مديو: انسان كا كي ايسام راج به كران اور جوف كرا به اوراس كراته جت بازى بهي اوروه وابتا به كرائي رائي طبيعت كرمطابق كام بهي كرتار بول اور جوف كنه گارى پر تنبيد كرب جواب و كراس كامنه بهي بندكر دول اوراس كے لئے طرح طرح كى دليليس تراشتا به اور جي نكالتا ہے۔ مشركين كو جب بتايا گيا كرتم فالق ما لك جل مجد ه ك ساتھ شرك كرتے ہو۔ حالانكہ وہى فالق و ما لك اور رازق ہا ورتم اپنی طرف سے اللہ تعالى كى تخلوق ميں تحريم كى رئيس ماتھ شرك كرتے ہو و حالانكہ وہى فالق و ما لك اور رازق ہواور تم اپنی طرف سے اللہ تعالى كى تخلوق ميں تحريم كى رئيس جارى كرتے ہواور حلال چيزوں كو ترام قرار ديتے ہوتو اس كے جواب ميں مشركين نے يہ جت نكالى كہ جو كھے ہوتا ہو و سب اللہ تعالى كى مشیت ہے ہوتا ہے۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادوں نے جوشرك كيا اور جو حلال چيزوں كو ترام قرار ديا ـ سب اللہ تعالى كى مشیت اور ارادہ ہے ہوا اگروہ ہمارے اس عقیدہ و تمل سے ناراض ہوتا تو ہمیں كيوں كرنے دیتا۔

ان كى دليل كا خلاصہ يہ ہے كہ اگر اللہ تعالى ہمارے ان عقائدا ورا عمال سے ناراض ہوتا تو ہمیں ان كاموں كو كرنے تى خواب ميں فرمايا۔

کَـذٰلِک کَـذُبَ اللَّذِیْنَ مِنُ قَبُلِهِمْ حَنْی ذَاقُواْ بَاسَنَا جَس کامطلب یہ ہے کہ جس طرح ان اوگوں نے جت نکالی اور رسولوں کی تکذیب کی یہاں تک کہ ہماراعذاب چھ لیااسی طرح یہ لوگ بھی تکذیب کررہے ہیں ان کو بھی عذاب کا منتظر رہنا جا ہے۔

ان لوگوں نے جواپے عمل اور عقیدہ کے بارے میں دلیل دی ہے کہ اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں شرک ہم کیوں قائم رہنے دیتا اس کے جواب میں فرمایا۔

قُلُ هَلُ عِنْدَ كُمُ مِّنُ عِلْمٍ فَتَخُوِجُوهُ لَنَا (آپ فرماد بِحَ كياتهار ) پاس کوئی علم ہے جے تم ہمار لے ظاہر کرو)
میا تنفہام انکاری ہے مطلب سے کہ تہمار کی پاس کوئی علم نہیں ہے جس پرتہماری جمت کی بنیاد ہو۔ اِن تَتَبِعُونَ اِلّا الظّنَ تَمُ صرف گمان کے پیچے ملتے ہو۔ وَ اِنْ ٱنْتُمُ اِلّا تَخُوصُونَ اوراس کے سواکوئی بات نہیں کہ تم انکل ہے بات کرتے ہو۔

سیجوتم نے دلیل دی ہے کہ اللہ راضی نہ ہوتا تو جمیس دین ترک پر کیوں قائم رہنے دیتا اور ہم اپی طرف سے چیز وں کو کیوں حرام قرار دیتے ہے دلیل دی ہے کھا تہ ہمارا ایک خیال ہے اور محض ایک انگل ہے۔اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں اہتلاء اور امتحان کے لئے بھیجا اور امتحان اسی صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ کمل کرنے والوں کو احکام دے دیئے جا کیں اور اوام ونو اہی پہنچا دیئے جا کیں اکو اختیار بھی ہوا ور نہ کرنے کا بھی۔اگر انسان کو تکو بنی طور پر مجبود کر دیا جاتا کہ خواہی نخواہی فلال عمل مضرور ہی کرے ور کر دیا جاتا کہ خواہی نخواہی فلال عمل صرور ہی کرے اور امتحان کیسے ہوتا۔؟

اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ اس نے عقل اور ہوش دیدیا عمل کرنے کی قوت دیدی اور کرنے نہ کرنے کا اختیار بھی
دیدیا۔ اب جو خفس شرک اختیار کرتا ہے اور اپنے پاس سے خلیل وتحریم کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرنے کی وجہ سے ماخو ذ
ہے۔ ہوتا تو سب کچھاللہ کی مشیت وارادہ سے ہے لیکن اس کا بیم طلب نہیں کہ جو کچھ وجود میں آئے اللہ اس سے راضی بھی
ہے۔ راضی ان اعمال سے ہے جن کے بارے میں اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعہ صاف مناویا کہ بیر عقائد اور اعمال میری رضا کے ہیں جوعقائد غلط ہیں اور جو افعال ممنوع ہیں وہ ان سے راضی نہیں ہے۔

الله تعالى بى كے لئے جُبت بالغه ہے: پر فرمایا فَلْ فَلِلْهِ الْحُجَّةُ البَالِغَةُ (آپفرماد بَعَ! كمالله ي

فَلُوْشَآءَ لَهَدِّكُم اَجُمَعِیْنَ هَ (اگروه چاہتاتو تم سب کو ہدایت پر لے آتا)لیکن چونکہ تن اور باطل دونوں کے وجود میں آنے اور باہمی ایک دوسرے کے مقابل چلنے میں اللہ تعالی کی بری حکمتیں ہیں اسلئے اس نے ایصال الی المطلوب والی ہدایت سے سب کونہیں نواز االبنہ راوح تانے والی ہدایت سب کے لئے عام ہے۔

كِرْم المافَلُ هَلُمْ شُهَداءَ كُمُ الَّذِينَ يَشُهَدُونَ انَّ اللهَ حَرَّم هلذًا - (آپفرماد يجعُ كراي كوابول كولي وَ

جن کائم اتباع کرتے ہواور جن کی باتوں پر چلتے ہواوران سے کہو کہاس بات کی گواہی دیں کہ یہ چیزیں جوتم نے حرام قرار دے رکھی ہیں ان کواللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے لیکن وہ گواہی نہیں دے سکتے )

#### قُلْ تَعَالَوْا اَتُلُمَا حُرُمُ رَكِيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْاتَّشْرِكُوْا بِهِ شَيْكًا وْ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ آپ فرماد بجئے كما ويش مهيں وه چزيں پڑھ كربتاؤں جو تبهار سدب نے تم پرحمام كى جن كيك الله كے ساتھ كى چزكو تھی شريك دي خراد اپ والدين كے ساتھ احسان كرؤ وَلَاتَفُتُكُوۡۤ اَوۡلَادَكُمۡ مِّنَ إِصۡلَاقٍ ۚ ثَنُ نَرَٰوۡتُكُمۡ وَ إِيَّاهُمۡ وَلَا تَقُرُبُوا الْفَوَاحِش اور اپنی اولاد کو تنگ دی کے ڈرے قل نہ کرو ہم تم کورزق دیں گے اور ان کو بھی اور مت قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے مَاظُهُرُمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَتُلُوا النَّفْسِ الْرَيْ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَاكِمُ جو اُن میں سے ظاہر میں اور جو پوشیدہ ہیں۔اورمت کل کرواس جان کو جے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ چیزیں ہیں وَطَّكُمْ بِهِ لَعُلَّكُمْ تَعُقِلُوْنَ ﴿ وَلَاتَغُرُبُوْا مَالَ الْيَـتِيْمِ إِلَّا بِالْتِيْ هِي آخْسَنُ جن کا اللہ نے تہمیں تاکیدی تھم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لؤ اور مت قریب جاؤیتیم کے مال کے تکرای طریقہ سے جواچھا ہو حَتَّى يَبْلُغُ أَشُّكُ الْأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَانْكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ا یہاں تک کہ وہ سٰ بلوغ کو پہنچ جائے۔ ناپ اورتول کو انصاف کیساتھ پورا کرؤ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ عمل کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ وإذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرُ بِنَّ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَلَّمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ اور جبتم بات كروتو انصاف كواختيار كرواكر چده تهادا قرابت دارى مواورالله عجدكو يوراكر ديده چيزي جي جن كالله في جهيس تاكيدى عكم ديا تاكيم نفيحت تَنُكُرُونَ فَوَانَ هٰ ذَاصِرَاطِي مُسْتَقِيبُهَا فَاتَبِعُونَ ۚ وَلَاتَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ عاصل كرو-اور بلاشبه بيرمير اسيدهاراسته بهوتم اس كااتباع كرو-اورمت اتباع كرود ومر بداستول كاسوه ورائي تتهميس الله كراسته -سَبِيلِهُ ذٰلِكُمْ وَصَٰكُمْ بِهِ لَعَكَّمُ تَتَقُوْنَ ٩

بنادیں گے۔بدہ چزیں ہیں جن کاتمہیں تاکیدی تھم دیا ہے تاکہم تقوی اختیار کرو

#### دس ضروری احکام

قفسيو: معالم التزيل ٢٥ ص ١٨٠ من كها عن كها كمثر كين في تخضرت على الله تعالى الله تعالى في كيا كيا تعالى في كيا كيا كيا تعالى الله ت

ان آیات میں دس چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں بعض اوامر ہیں اور بعض نواہی ہیں جن چیزوں کو بصورت امر بیان فرمایا چونکہ اُن کے مقابل چیزیں حرام ہیں اس کیئے یوں فرمایا کہ آؤ میں تہہیں وہ چیزیں پڑھ کرسُنا وَں جوتمہارے رب نےتم پرحرام کی ہیں۔

(۱) اوّل ميفر مايا كهايي رب كے ساتھ كى بھى چيز كوشر يك ندهم راؤ۔

(۲) بیر کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

(٣) اپنی اولا دکوننگ دسی کے ڈرسے قبل نہ کروعرب کے بےرحم جاہل اپنی اولا دکو دو وجہ سے قبل کردیتے تھے۔ اوّل اس لیے کہ یہ بی کہاں سے کھا کیں گئیں گے؟ ان کو ساتھ کھلانے سے ننگ دسی آجائے گی یہ بیس سجھتے تھے کہ رازق اللہ تعالی شائ ہے وہ خالق بھی اور رازق بھی ہے اس نے پیدا کیا تورزق بھی دیگا ای کوفر مایا نَسْحُنُ مَوْزُ فَکُمُ وَ اِیّاهُمُ کَمْ مَهُمِیں رزق دیں گے اور انہیں بھی۔

اولاد کوتل کرنے کا دوسرا سبب یہ تھا عرب کے بعض علاقوں اور بعض خاندانوں میں جس کی شخص کے یہاں لاکی پیدا موجاتی تو وہ مارے شرم کے لوگوں کے سماس خنہیں آتا تھا چھپا چھپا پھرتا تھا۔ جیسا کہ سورہ کی میں فرمایا یَعَسوادی مِسنَ الْمَقَوْم مِنُ سُوءِ مَا بُشِوَبِهِ جب بی پیدا ہوتی تھی اس وقت اسے زندہ وفن کردیتے تھے۔ اس کی سورۃ التکویو میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُ قُسُنِلَتُ بِاَیِّ ذَ اَبُہِ قُتِلَتُ (اور جبکہ زندہ وفن کی ہوئی بی کے بارے میں پوچھا جائے گا کمس گناہ کیوجہ سے قبل کی گئی )

بے حیائی کے کامول سے بچو: (۴) بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ جوظا ہر ہیں اور جو باطن ہیں اس میں ہر طرح کی بے حیائی کے کاموں کی ممانعت آگئی زنا اور اس کے لوازم' اور نزگار ہنا' ستر دکھانا' لوگوں کے سامنے ننگے نہانا۔ ان چیزوں کی ممانعت الفاظ قرآنیہ ہے تابت ہوگئ۔

سنن ترندی میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ چار چیزیں حضرات انبیاء علیم السلام کے طریقۂ زندگی والی ہیں۔ اوّل حیاء'دوسرے عطر لگانا' تیسرے مسواک کرنا' چوشے نکاخ کرنا۔ سنن ابوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک شخص کودیکھا کہ کھلے میدان میں عنسل کر رہا ہے۔ آپ منبر پرتشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ شرم والا ہے چھپا ہوا ہے۔ شرم کرنے کو پسند فرما تا ہے۔ سوتم سے جب کوئی شخص عنسل کرے تو پردہ کرے۔

حضرات ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیقے نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ حیاء وایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں سوجب ان میں سے ایک اٹھایا جاتا ہے قو دوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے۔ (مشکو ۃ المصابیح ص۳۳۲)

نا جائز طور برخون کرنے کی ممانعت: (۵) کی جان کوتل نہ کروجس کا خون کرنا اللہ نے حرام قرار دیا۔ ہاں اگر حق کے ساتھ قتل کیا جائے قواس کی اجازت ہے۔ ل

آج کل قبل کی گرم بازاری ہے ایک مسلمان کو دوسرامسلمان دنیاوی دشمنی کیوجہ سے یا دنیا کے تقیر نفع کے لئے قبل کر دیتا ہے قبل مسلم کا و بال بہت زیادہ ہے دسول اللہ علیائی ہے کہ آسان زمین والے سب مل کرا گر کسی مومن کے قبل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالی ان سب کواوند ھے منہ کر کے دوز خ میں ڈال دیگا۔ (مشکل ق ص ۳۰۰)

مسلمان کی تو بہت بڑی شان ہے جو کا فرمسلمانوں کی عملداری میٹن رہتے ہیں جنہیں ذتی کہا جاتا ہے اور جن کا فروں سے حفاظت جان کامعاہدہ ہو جائے ایکو بھی قتل کرناحرام ہے۔

رسول الشريطين كارشاد ہے كہ جو تخص ميرى آمت بريكوار لے كرنكلا جو تيك اور بدكو مارتا چلا جاتا ہے اوران كے قل سے پر ہير نہيں كرتا اور جومعام دہ والے كاع مديورانہيں كرتا تو اليا شخص مجھ سے نہيں اور نہ ميں اُس سے ہوں۔

(رواه أمسلم كمافي المشكؤة جماص ٣١٩)

ان امورکو بیان فرما کرارشادفر مایا ذاِلگم و ضَحُم به لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ ( که بیده چیزی بی جن کاتم بین الله تعالی نے تاکیدی عکم دیا ہے تاکیم سمجھواور عقل سے کام لو)

ینتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ: (۱) یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس صورت کے جواجھی ہو لینی جس میں یتیم کی خیرخوابی اور بھلائی ہو لیتیم کے مال کوناحق نہ اڑاؤ۔اور ظلمنا نہ کھاؤ جس کا ذکر سورہ بقرہ (رکوع نمبر ۲۹) اور سورۂ نساء (رکوع نمبرا) میں ہوچکا ہے۔

ا حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان آ دی لا الداللہ محکمہ رسول الله کی گوائی دیتا ہے اس کا خون کرنا حلال نہیں ہے ہاں اگر تین کا موں میں سے کوئی ایک کام کر لے تو اُسے تل کیا جائےگا۔ (۱) شادی شدہ ہونیکے بعد زنا کرلے (تو اُسے سنگسار کر دیا جائےگا) (۲) جو کسی کو (عمداً) قتل کردے (جس کا قتل کرنا جائز نہ ہو) اسے قصاص میں قتل کردیا جائےگا (۳) جو محص دین اسلام کوچھوڑ دے اور مسلم انوں کی جماعت سے علیحدہ ہوجائے (رواہ مسلم جماص ۵۹) نا پِ تول میں کمی کرنے کا وبال: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت اکر معلیہ اللہ تا اللہ ت نے ناپ تول کرنے والوں سے ارشاد فر مایا کہ بلاشبتم لوگ الیی دو چیزوں میں مبتلا کئے گئے ہوجن کے بارے میں تم سے کہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں (مشکلو ۃ المصانع ص ۱۲۵ از ترندی)

مطلب یہ کہ تا پ اور تول میں کی نہ کرو۔ اس ترکت بدکی وجہ سے گذشتہ امتوں پرعذاب آچکا ہے مؤطا امام مالک میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت کا رواج ہوجائے اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دےگا۔ اور جس قوم میں زناکاری پھیل جائے ان میں موت زیادہ ہوگی اور جولوگ تا پ تول میں کمی کریں گے ان کا رزق منقطع ہوجائے گا اور جولوگ ناحق فیصلے کریں گے ان میں قبل وخون عام ہوجائے گا۔ اور جولوگ عہد کی خلاف ورزی کریں گے ان پر دیمن مسلط کردیئے جائیں گے۔

ساتھ یہ بھی فرمایا کا نُکلِف نَفْسَا إلَّا وُسُعَهَا کہم کی جان کواس کی طاقت سے زیادہ مل کرنے کا حق نہیں دیتے۔ لہذا ان احکام کے بجالانے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔

قال البغوى فى معالم التنزيل ج٢ ص ٢٣ ا مفسرًا الهم يكلف المعطى اكثر ممّا اوجب عليه ولم يكلف صاحب المحق الرضا باقل من حقه حتى لا تضيق نفسه عنه بل امر كل واحد منهما بما يسعه مما لا حوج عليه فيه اهد (علام يغون الرك تغير كرت بوع فرات يم كروية والع برجوواجب بالكواس عذياده كامكلف بيس بنايا اورحقد اركواية تق سهم برداضي بون كامكلف بيس بنايا تاكراس ساسول كل شهو بكدان عن سه برايك كواس كاحكم ويا جهواس كى وسعت عن م كرجس عن الركوني ترج بحي كيس مها كالمكلف عن المساول المستحدة

فائده: جسطرح تاپ تول میں کمی كرناحرام ہے اس طرح وقت كم دينا تنخواه پورى لينايا كام كئے بغير جموثی خانديرى

کردینایار شوت کی وجہ سے اس کام کونہ کرنا جس کی ملازمت کی ہے۔ بیسب حرام ہے اور جن محکموں میں ملازمت کرناحرام ہے ان کی تخواہ بھی حرام ہے اگر چہ ڈیوٹی پوری دیتا ہو۔

انصاف کی بات کرو: جبتم بات کہوتو انساف کی بات کہو۔ اور بیندد یکھو کہ ہماری انساف کی بات کس کے خالف پڑے گا۔ گواہی دینا ہوتو حق کے موافق فیصلہ کروا گرتمہارا قریبی عزیز ہو۔ اور اس کے خالف پڑے گا۔ گواہی دینا ہوتو حق کے موافق گواہی دوراس کے خلاف حق کا فیصلہ کرنا پڑے تو کرڈ الواس کی تشریح اور توضیح سورہ ساء کی آیٹ میں انگیا الَّذِیْنَ امَنُوا کُونُوا قَوَّامِیْنَ شُھَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَیْ اَنْفُسِکُمُ کَیْفیری گذر چکی ہے۔ (انوار البیان جام ۱۰۸)

الله کے عہد کو بورا کرو: (۹) الله تعالی کے عہد کو پورا کرو۔ یہ ضمون سورہ بقرہ کے تیسر برکوع اور سورہ ما کدہ کے پہلے رکوع کی تفییر میں گذر چکا ہے جو بند باللہ تعالی پرایمان لائے بیں ان کا اللہ تعالی سے عہد ہے کہ وہ احکام کی تعمیل کریں گے۔ اور امر کے مطابق چلیں گے۔ اور امر کے مطابق چلیں گے۔ اور امر کے مطابق چلیں گے۔ اور جن چیز وں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کریں گے لہذا ہر موکن بندہ اپنے عہد پر قائم رہے۔ اور الکسٹ بو بِنگم کا جوعہد لہا تھا وہ قو سارے بی انسانوں سے لیا گیا تھا اور سب بی نے اللہ تعالی کی رہو بیت کا اقرار کیا تھا۔ پھراس اقرار کو اللہ تعالی کی دبویت کا اقرار کیا تھا۔ پھراس اقرار کو اللہ تعالی کی دبویت کا اقرار کے اور اس دین کو قبول کرے جو اللہ تعالی نے بھیجا ہے۔ اسے عقیدہ اور عمل سے اللہ تعالی کی دبویت کا اقرار کے اور اس دین کو قبول کرے جو اللہ تعالی نے بھیجا ہے۔

ان امورکو بیان فر ما کرارشاد فر مایا۔ ذلِ کُ مُ وَصَّحُمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُوُنَ (بیدہ چیزیں ہیں جن کااللہ تعالیٰ نے تم کو تا کیدی تھم دیا ہے تا کہتم نصیحت حاصل کرو)

صراطِ منتقیم کا انتاع کرو: (۱۰) بے شک بیمیراسیدهاداسته ب وتم اس کا انتاع کرو۔اوردوسرےداستوں کا انتاع نہ کرو کیونکہ بیدراست تہمیں اللہ کے داستہ ہٹادیں گے اللہ تعالیٰ شانۂ نے قرآن نازل فر مایا اور آنخضرت علیہ کوقرآن کا ملغ اور مُنین (بیان کرنے والا) بنایا۔اور آپ کی اطاعت فرض کی۔اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ علیہ کی کا ملاعت واتباع بیسیدها داستہ جو صحابہ کرام اور تابعین عظام ہے کیکر ہم تک پہنچا ہے جولوگ دین اسلام کے مری بین کین اصحاب آبواء بین اپنی خواہشوں کے مطابق دین منتبی بین جیدو دفسار کی اور جولوگ دین اسلام کے مری بین کین اصحاب آبواء بین اپنی خواہشوں کے مطابق دین بناتے بیں اور الحادوز ندقہ کی باتیں کرتے ہیں۔ایے لوگ رسول اللہ علیہ کے داستہ پرنہیں ہیں۔

ان لوگوں کے راستے پر جو شخص چلے گا وہ صراط متنقیم سے بٹ جائے گا۔ یعنی رسول اللہ علیہ کی راہ پر نہ رہے گا' آخرت میں ای کی نجات ہے جو آنخضرت محمد رسول اللہ علیہ کے راستہ پر ہو۔

فائدہ: آیات بالا میں دس باتوں کا عظم دیا ہے۔ یدن باتیں بہت اہم ہیں جن میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سب کی رعایت کرنے کا عظم دیا ہے اور آخر میں صراط متقیم سے مٹنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو محض رسول اللہ علی ہے کہ وصیت کودیکھنا چاہے۔ جس پر آپ کی مہر ہے تو یہ آیات قُلُ مَعَالُو ا اَتُلُ مَا حَرَّمَ مَرَّمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَلِ لَعَالُو ا اَتُلُ مَا حَرَّمَ مَرَّمُ عَلَيْكُمْ مَلِ لَعَلَيْ اللهِ عَلَيْكُمْ مَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فر مایا کہ سورہ انعام میں بیآیات محکمات ہیں جواُمّ الکتاب ہیں۔اس کے بعد انہوں نے آیات بالا تلاوت کیس۔ (ابن کثیرج۲ص ۱۸۷)

# تُحَرَاتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ تَهَامًاعَلَى الْرِيْنَ وَدِن وَ تَعْضِيلًا لِكُلِّ الْمُحَنَّى الْمُوْفَ وَالْعَلَى الْمِنْ وَ الورج مِ الله وَ الورج مِ الله وَ الورج مِ الله وَ وَكَلُّ الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ صَلَ وَ الله الله وَ وَكُولُولُ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَكُولُولُ الله وَكُولُولُ الله وَكُولُولُ الله وَ الله وَ الله وَكُولُولُ الله وَله الله وله الله وله

# عُنْها المكبرزى الزين يصل فُون عن البناسوء العداب بها كانوايض فون المعترب العداب بها كانوايض فون

# توريت شريف كامل كتاب تقى رحمت اور مدايت تقى

قضسيو: فَمُ تربت ذكرى كے لئے ہمطلب بيہ كه ذكوره باتوں كے بعد بيات جان لوكه بم نے موئ عليالسلام كى كتاب عطاكى تقى اوراس ميں ان لوگوں كے لئے نعت كى تكيل ہے جونيكوكار بيں جواس كتاب پراچى طرح عمل كريں اور بيكتاب اليي تقى جس پر ہر چيز تفصيل سے بيان كى تقى جوموئى عليه السلام كى شريعت سے متعلق تقى اور دو كتاب ہدايت بھى تقى اور رحمت بھى اس كتاب سے توريت شريف مراد ہے جوموئى عليه السلام پر نازل كى ئى تاكہ بى اسرائيل اس كتاب پرايمان لائيں اور آخرت كى تقعد بى كريں۔

قرآن مبارک کتاب ہے: اس کے بعدقرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ ہمنے یہ کتاب نازل کی جومبارک ہے لین دین ودنیا کے اعتبارے اس میں خیر ہی خیر ہے الہذاتم اس کا اتباع کرواور تقوی اختیار کروتا کہ تم پررحم کیا جائے۔

اہل عرب کی کے مشیحتی کا جواب: اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جویہ کتاب نازل کی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ تم یوں نہ کہ خلگو کہ ہم ہے پہلے دو جماعتوں پر کتاب نازل ہوئی تھی (یعنی یہود ونصار کی پر) اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے عافل تھے وہ ہماری زبان میں نہتی للبذا ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل فرما کر اس عندر کوختم کر دیا اور یہ بھی ممکن تھا کہ تم یوں کہتے کہ ہمیں کتاب نہیں دی گئی۔ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم خوب اچھی طرح عمل کرتے اور ہم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی عمل کرنے میں ان سے بڑھ چڑھ کر ثابت ہوتے۔ اور ان کے مقابلہ میں زیادہ ہدایت یا فتہ ہوتے۔

الله جل شانه نفر مایا فقد جاء کم بینة مِن رَبِّکُم وَهُدًى وَرَحُمَة کیم ارے پاس تہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آپی ہے یعن قرآن کریم اور وہ ہدایت بھی ہے اور دمت بھی (اب اس پڑل کرنا اور ہدایت پر چلنا تمہارا کام ہے)

اس کے بعد فرمایا فَمَن اَظُلَمُ مِمَّن کَذَّبَ بِایْتِ اللهِ وَصَدَف عَنها کہ اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جواللہ کی آیات کو جٹلائے اور جو خض اس پڑل کرنا چاہے اسکو للے سے روک اور بازر کھاللہ کی کتاب نازل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہے اسکو للے سے دوکا ور بازر کھاللہ کی کتاب نازل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بجائے تکذیب کرنا خود بھی مگل نہ کرنا اور دو مرول کوروکنا یہ خود کو ہلاکت اور عذاب میں ڈالنے کا سب ہے۔ سن جُنِی اللہ ایک کی بجائے تکذیب کرنا دو روک اور کا کانو ایک میٹوکو کو کا کو گاہ کاری آیات سے دو کتے ہیں میٹ نے خوری اللہ کی وجہ سے آئیں کہ اعذاب دیں گے۔

الله تعالی شاخ نے اہل عرب کی اس کٹ جتی کوئم فرمادیا کہ ہم سے پہلے اہل کتاب کو کتاب دی گئی تھی ہم ان کی لغت کو نہیں جانے تھے۔اب جب اہل عرب کی لغت میں کتاب نازل ہوگئی توبیعذر ٹم ہوگیا۔

ای طرح بیہ بات کہ ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ایسا ایسا کرتے اور یول عمل کر کے جو ہر دکھاتے اور خوب ہڑھ چڑھ کر ہدایت میں آگے ہڑھتے اس بارے میں بھی ان پر جحت پوری ہوگئ شاید کوئی شخص بیا شکال پیش کرے کہ قرآن تو عربی زبان میں نازل ہوا جوقو میں عربی زبان نہیں جائتیں ان کی جحت کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب کی زبان میں نازل فرمانا بیان کے ساتھ خصوصی انعام ہے۔ اگر اللہ تعالی کی اور زبان میں نازل فرمانا بیان کے ساتھ خصوصی انعام ہے۔ اگر اللہ تعالی کی اور زبان میں نازل فرمانا بیان ہیں اہل عرب بھی ہے تو یہ بھی تھے تو یہ بھی تھے جو ہوتا' ساری مخلوق اسکی مملوک ہے وہ کسی کا پابند نہیں اس نے عربی میں قرآن مجید نازل فرمایا اور خاتم انہین علیقہ کو عرب سے مبعوث فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کو اپنے آخری رسول اور آخری کرا سار ایکان لانے کا مکلف فرمایا۔

قرآن مجید کوهدٔ کالمناس (سب لوگول کیلئے ہدایت) فرمایا اورسیدالم سلین علیہ کے بارے میں فرمایا ''وَمَسَلَهُ کَا اللّٰ کَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِیْرًا وَ نَلِدِیُوًا '' (اورہم نے آپ کونہیں بھیجا گرتمام انسانوں کے لئے بشرونذیر بناکر)

اس سے آپ کی عموی بعثت کا اعلان فرما دیا۔ سارے انسانوں کو آپ کی دعوت پہنچ بچی ہے۔ اب جو شخص الله تعالیٰ کی ہدایت پر ایمان ندلائے اپنا براخود کرے گا۔ اسلئے کہتم یوں کہنے گئتے کہ ہم سے پہلے دوفرقوں پر کتاب نازل کی گئی تھی اور ہما گرانلہ تعالیٰ عربی کے علاوہ کی دوسری زبان میں اپنی آخری کتاب نازل فرما تا اور عربوں کو تھم دیتا کہتم اس کا اتباع کر موقاس پر بھی کسی کو پچھاعتراض کرنے کی گئجائش نہ تھی۔ جب اللہ جل شائه نے سارے انسانوں کو قرآن کے اتباع کا تھم دیدیا تو سب پرلازم ہے کہ اس کے احکام کو سیکھیں۔

قرآن مجیدکو پڑھیں اور پڑھائیں پورے عالم میں بیسیوں زبانیں ہیں جس جس نے اسلام قبول کرلیا وہ سب پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ پڑھاتے ہیں اوراس سے استفادہ کرتے ہیں۔ بلک قرآن مجید کی تفسیرین زیادہ ترغیر عرب ہی نے لکھی ہیں۔

#### 

# جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا کسی کا بیان اور توبہ قبول نہ ہوئگے

صیح بخاری ج ۲س ۲۷۷ میں حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ بچھم سے سورج طلوع نہ ہو۔ سو جب سورج (بچھم سے) نکلے گا اور لوگ اسے دیکھ لیس گے تو سب ایمان لے آئیں گے اور اس وقت کسی شخص کو ایمان نفع نہ دیگا اس کے بعد آپ نے آیت بالا تلاوت فر مائی۔

حضرت صفوان بن عسال رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول الله علی نے کہ بلا شبہ الله تعالی نے مغرب کی طرف ایک دروازہ بنایا ہے جو اتنا چوڑا ہے کہ اس کی دونوں جانبوں کے درمیان سر سال تک چل سکتے ہیں یہ دروازہ تو بہ کا دروازہ ہے۔ جب تک اس کی جانب سے سورج نہیں نکے گااس وقت تک بندنہ کیا جائے گا۔ (اوراس وقت تک بندنہ کیا جب کے اللہ عن کُلُ امنی اللہ تک اللہ من ایک ویک اللہ عن واللہ اللہ تک اللہ تک اللہ من قَبْلُ میں ایک ویک اللہ عن اللہ عند رواہ التر مذی وابن باد)

حضرت معاویدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہرسول الله علی فی نے فر مایا کہ جمرت منقطع نہ ہوگی جب تک تو بہ منقطع نہ ہوگی جب تک پچتم سے سورج کا نکلنا منقطع نہ ہوگی۔ اور تو بہ منقطع نہ ہوگی جب تک پچتم سے سورج کا نکلنا

قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا کہ ظاہر ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی نشانی بچھم سے سورج کا نکلنا اور دلبۃ الا رض کا ظاہر ہونا ہے جو چاشت کے وقت لوگوں پر ظاہر ہوگا ان دونوں میں سے جو بھی ظاہر ہوگی دوسری نشانی اس کے بعد قریب ہی زمانہ ہیں ظاہر ہو جائے گی۔ (رداہ ملم ۲۰۰۲ ملاء)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جب ان کا ظہور ہوگا تو کسی مخص کواس کا ایمان نفع نہ دیگا جواس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو۔اور جس نے اپنے ایمان میں کسی خیر کا کام نہ کیا ہوگا (ا) پچھم سے سورج کا ٹکلنا (۲) د جال کا ظاہر ہونا (۳) دلبة الارض کا ٹکلنا (رواہ مسلم ۸۸ جلدا)

دلبة الارض كے بارے ميں انشاء الله تعالى سورة تملى كى آيت وَإِذَا دَفَعَ الْفَوْلُ عَلَيْهِمُ اَحُورَ جُنَا لَهُمُ دَآبَةً مِنَ الْاَرْضِ (الابة) كَوْدِيل مِيں احاديث نقل كى جائيں گی۔ آخر ميں فرمايا فَلِ انْسَظِرُوا إِنَّا مُنْسَظِرُونَ اس مِيں تهديد الاَرْضِ (الابة) كوضوح تن كے بعدا يمان نهيں لاتے تو كب ايمان لائيں گے؟ جب پچتم كى طرف سے سورج نظنے والى نشانى ظاہر ہو گى كيا اس وقت ايمان لائيں گے ليكن اس وقت ايمان لانامقبول نه ہوگا للہذا اس سے پہلے ابھى آجائے گا كہ م كر كيوجہ سے اللى كفر عذاب نار ميں گرفتار ہوں گے اور مومن جنت ميں جائيں گے۔

فا کدہ: ہیئت وریاضی پرایمان رکھنے والے بعض لوگ مغرب سے سورج نکلنے کومحال ہجھتے ہیں۔ یہ انکی جہالت کی با تیں ہیں۔اللہ جل شانۂ ہر چیز کا خالق و ما لک ہے سورج کو بھی ای نے پیدا کیا ہے اوراس کے نورج کا نظام مقرر فر مایا ہے کہ وہ اس طرف سے جھپ جائے اسے یہ بھی قد رہ ہے کہ سورج کا نظام مقرر فر مایا ہے کہ وہ اس طرف سے جھپ جائے اسے یہ بھی قد رہ ہے کہ سورج کو فروب والی جہت پر پہنچا کر واپس اس جانب لے آئے جدھر سے وہ گیا ہے اس حقیقت کو فَانَ الله یَا اَتھے بُول اللہ مُسُسِ کو فروب والی جہت کا اللہ مشرق مغرب اس جھپا و بیا اللہ تعالی ہی اس کومشرق سے نکا لتا ہے اور مغرب ہیں چھپا و بتا ہے۔ بلکہ دونوں جہات کا مامشرق مغرب اس طلوع وغروب کی وجہ سے رکھا گیا آگر اللہ تعالی شائہ آ قاب کی گردش کا نظام ایسا مقرر فرماتے کہ جس جانب میں غروب ہوتا اس جانب سے نکلا کرتا تو طلوع ہونے والی جانب کومشرق اور اس کی مقابل جانب کومغرب کہا جاتا۔ فائدہ: مفسراہن کیرص (۱۹۴ جلد نمر ۲) نے بحوالہ ابن مردویہ حضرت عبداللہ بن الی اؤ نے سے مرفوعانقل کیا ہے کہ پہنے سے سورج نکل آئے گا اور آسان کے پہنے کہ بہنے کہ جانب سے سورج نکل آئے گا اور آسان کے پہنے کہ وہ جانب سے سورج نکل آئے گا اور آسان کے پہنے کہ بیا کہ دیا ہے کہ بیا میں مفراین کیر موجائے گی ۔ لوگ گھبرا اٹھیں گی کو اور آسان کے مفرا کر مجدول کی طرف چلے جا کیں گی گور اس کے بابر ہوجائے گی۔ لوگ گھبرا اٹھیں گی کو تی ہوتے ہوتی ہوئے کا اور آسان کے مفرا کر مجدول کی طرف کے جانب کے بیا ہو جائے گی۔ اور گا جہاں سے نکلا کرتا تھا۔

نہیں ہے واللہ اعلم بالصواب۔

#### إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنَهُ مْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُ مْ فِي شَيْءٍ إِنَّهَا

بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق کر دی اور گروہ گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں' بس

#### اَمْرُهُ مْ إِلَى اللهِ ثُحَرِيُنَةِ مُهُمْ رِبِمَا كَانُوْ اِيَفْعَلُوْنَ<sup>®</sup>

ان کامعالماللہ بی کے حوالے ہے۔ پھران کے دہ کام ان کو جتادے گا جودہ کیا کرتے تھے

#### دین میں تفریق کرنے والوں سے آپ بری ہیں

قسفسيس : انسان مين سب سے برى يمارى توبە ہے كدوه اسى خالق وما لك كوند مانے يامانے ليكن اس كے ساتھ شرك كرے اوراس نے جوحفرات انبياء كرام يہم الصلوة والسلام ك ذريع اپنادين بھيجاس كى تكذيب كرے اورالله تعالى کی کتاب کواوراس کے دین کو جھٹلائے۔اور دوسری گراہی ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانے اس کے بھیجے ہوئے دین کو ماننے کا وعویدار بھی ہولیکن اللہ کے دین میں اپنی طرف ہے ایسی باتیں داخل کردے جواللہ تعالیٰ کے دین میں نہیں ہیں۔شیطان کی یہ بہت بڑی چالا کی ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو قبول کیا جواس نے اپنے رسولوں اور كتابول كي ذريع بهيجال من بعض لوكول برشيطان النابيداؤ جلاتا باورانكوايسا فكاروآ راءاوراو مام وأبمواء برذالديتا ہےجن کی وجہ سے وہ خداوند قدوس کے بھیج ہوئے دین کے دائرہ سے باہر ہوجائے ہیں وہ اینے خیال میں دین کے دائرہ میں ہوتے ہیں کیکن حقیقت میں دین سے خارج ہوتے ہیں وہ سجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں کیکن وہ بارگاہ خداوندی سے مردود ہوتے ہیں اس امت سے پہلے جوامتیں گذری ہیں انہوں نے الی حرکتیں کیں۔ یہود ونصاریٰ کی گراہی معروف ہی ہے۔ یہود یوں کا دعویٰ تھا اور اب بھی ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں لیکن اللہ کے دین کوچھوڑ کرجس کی بنیادہی توحید پر ہے مشرک ہو گئے اور حضرت عُزیر علیہ السلام کواللہ کا بیٹا بتادیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرایمان نہ لا نے اور ان کے قبل کے دریے ہو گئے۔ چرسیدنا حضرت محمد علیہ پرایمان نہلائے نیزنصاری بھی دین حق سے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنے دین میں شریک ملادیا۔ انہیں میں سے کسی نے حضرت سے بن مریم کے بارے میں بیعقیدہ بنالیا کہ ابن مریم اور الله ایک ذات کا نام ہے اور بعض لوگوں نے انہیں الله کا بیٹا بتایا۔ اور بعض لوگوں نے یوں کہا معبود تین تین میں بعن الله کے ساتھ حضرت عیسیٰ اوران کی والدہ بھی معبود ہیں۔ پھر بعض یہود نے انہیں عقیدہ تکفیر پر ڈالدیا!ب وہ اس بات کے معتقد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافل (العیاذ باللہ) ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگیا'ان کے نزدیک اتوار کے دن چرچ میں جانے سے بعض گناہ پوپ کے سامنے بیان کردینے سے اور بعض یوں ہی عام طور پرمعاف ہوجاتے ہیں (العیاف باللہ تعالیٰ)

اور جبان پربت پرسی کی تکیری گی اور بتایا گیا کہ پیشرک ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے تو کہنے لگے کہ مسا نَعُبُدُهُمُ اِلَّا لِیُقَوِّبُونَا اِلَی اللهِ زُلُفیٰ (کہ ہم توان کی عبادت صرف اسلئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے نزد یک کرتے ہیں)

کبھی کہتے تھے ملؤ لآءِ شُفعَآ وُنَا عِنْدَا اللهِ (ہم نے جوبہ عبود بنار کھے ہیں بیاللہ کے ہاں ہماری سفارش کردیں گے)

بیساری با تیں خود تر اشیں شرک کیا گراہ ہوئے اور پھر بھی اسی خیال میں غرق کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ جولوگ اللہ تعالیٰ کو

مانتے ہیں لیعنی اس کے وجود کالیقین رکھتے ہیں ان میں بہت سے لوگوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کوئیس مانا اور جنہوں نے

مانا انہوں نے اللہ کے دین میں اللہ کی ناراضگی کی باتوں کوشامل کر دیا اور دین حقیقی میں تفریق کی صورتیں نکال دیں اور بہت

ی جماعتوں میں بٹ گئے۔

(صاحب روح المعانی ج ۸ م ۲۸) نے سن تر فری اور حلیہ ابولیم اور شعب الایمان بیبتی سے قل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ آن مخضرت علیہ فی سے خرابی اللہ عنہ اسے فرمایا کہ اے عائشہ جن لوگوں نے اپنے دین سے جدائی اختیار کی اور فرقے فرقے بن گئے یہ بدعوں والے لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جوائی خواہشوں پر چلتے ہیں اور جواس امت کے گراہ لوگ ہیں ان کے لئے کوئی تو بنہیں ۔ اے عائشہ! ہرگناہ والے کے لئے تو بہ سوائے اہل بدعت اور اصحاب اہواء کے ۔ ان کے لئے تو بہنیں ۔ لہند اس سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ میصد بیٹ قل کرنے کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس روایت کے پیش نظراب یوں کہا جائے گا کہ شرکین کا حال بیان کرمائی بال بدعت کا حال اہل شرک سے بعید نہیں ہے۔

گمراہ فرقوں کا تذکرہ: شیطان اس فکر میں لگار ہتا ہے کہ انسانوں کو کیسے گمرا ہی پرلگاؤں اول تو ایمان قبول کرنے نہیں دیگا۔ دوم جولوگ مومن ہیں ان کے دلوں میں ایمان کی طرف سے شکوک ڈالتا ہے۔

پھر جولوگ استقامت کے ساتھ ایمان پرر ہیں اور شکوک وشبہات سے متاثر نہ ہوں ان کوالی ایسی باتیں بھا دیتا ہے جوایمان کے خلاف ہوتی ہیں۔ پہلی امتوں کے ساتھ جواس نے حرکتیں کیں۔ اس امت کے ساتھ اس کا وہی طرزعمل

انوار البيان جلاح

ہے۔ایل ایمان کے دلوں میں ایسی چیزیں ڈالتا ہے جو گرائی کی چیزیں ہیں اور ان چیزوں کے اختیار کرنے سے ایمان جا تارہتا ہے جتنے محداور زندیق اس امت میں گذر ہے ہیں اور اب جوموجود ہیں ایمان کا نام لیتے ہوئے بھی کفراختیار کئے ہوئے ہیں۔اور چونکہ بیلوگ اپنے آپ کوشیح راہ پر بچھتے ہیں۔اسلئے تو بھی نہیں کرتے، جولوگ اپنے امام کے اندراللہ تعالی کا حلول مانتے ہیں اور جولوگ حضرت علی رضی اللہ عنه کو خدا بتاتے رہے۔اور جو کا حلول مانتے ہیں اور جولوگ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں اور جولوگ حضرت علی رضی اللہ عنه کو خدا بتاتے رہے۔اور جو لوگ خاتم انہین علی پر نبوت ختم ہونے کے مشکر ہیں اور جولوگ رسول اللہ علی کے قول وقعل کو جسے نہیں مانتے اور جو لوگ عقید کا بدائے قائل ہیں۔اسلام سے خارج ہیں اور آئخضرت علی ہے۔

پھراگرکوئی شخص الیی بدعت اعتقادیہ میں مبتلانہ ہوا جو اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیے تو شیاطن اسے اعمال بدعت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اہل بدعت نے طرح طرح کی بدعتیں نکال رکھی ہیں۔ اور ان بدعات کی وجہ سے بہت سے فرقے سنے ہوئے ہیں جولوگ بدعت کے اعمال میں مبتلا ہیں ان کو بھی تو بہ کی تو فیق نہیں ہوتی۔ کیونکہ اعمال بدعت کے اقدام سے تو یہ کیوں کرنے گئے۔ بدعت کے اور اس مجھ کرتے ہیں اور جس عمل کوئیکی سیجھتے ہیں اس سے تو یہ کیوں کرنے گئے۔

برعت اعقادی ہو یا عملی اس کے ایجاد کرنے والوں کو اور اس پر عمل کرنے والوں کو اصحاب الا ہوا ء کہا جاتا ہے۔ آھو ا ء
ھنسونی کی جمع ہے ہرخواہش نفس کوع بی ہیں ہولی کہتے ہیں جولوگ برعتیں نکالتے ہیں وہ قر آن صدیث کی طرف رجو علی نہیں کرتے جوائی بھی ہوئی ہے جوائی بھی ہوئی ہے جوائی کہ پیٹل کرتے جوائی کہ ہے گل خر آن و صدیث سے قابت نہیں لیک اور جو اپنانفس چاہتا ہے اُسے دین میں وافل کر لیلتے ہیں۔ انہیں لاکھ سمجھاؤ کہ پیٹل قر آن و صدیث سے قابت نہیں لیکن وہ برابرای میں گر رہتے ہیں۔ سنتوں پر چلنے سے ان کے دل خوش نہیں ہوتے۔ برعت سے فرقے وجود میں آ جاتے ہیں۔ صفرت عبداللہ بن عروضی اللہ تعالیٰ عند سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی جہت ہہت سے فرقے وجود میں آ جاتے ہیں۔ صفرت عبداللہ بن امرائیل پر آیا تھا (پوری طرح ان کے مطابق عمل کریں گے ) جیسا کہ ایک جوتا دوسرے جوتا کے موافق بنایا ہوا ہوتا ہے جی امرائیل پر آیا تھا (پوری طرح ان کے مطابق عمل کریں گی اسے بھی الیہ کو گر ہوں جو ایسا کریں گر گر نما اس اس کی نے اپنی مال سے علائی ذنا کیا تھا تو میری امت میں سے بھی الیہ کو گر ہوں جو ایسا کریں کہ کہ اس اس کی نما مرائیل میں سے کی نے اپنی مال سے علائی ذنا کیا تھا تو میری امت میں سے بھی الیہ کو گر ہوں ہو ایسا کریں ورزخ میں ہوں گر سے سوائے آئی ملت کے اصحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ اوہ ملت کون میں ہو جو جنت والی ہے؟ آپ نے فرایا "ما آنا عَلَیْہ وَ اَصْحَابِیْن" ( کہ جس ملت اور دین پر میں اور میر سے صحابہ ہیں وہ جنت والی ہے) ( رواہ الترفیزی اس موجی لیں ۔ اور خاص طور پر وہ لوگ فور کریں جو حضرات صحابہ ہیں وہ جنت والی ہے) ( رواہ الترفیزی اس ارے فروگ کیں ۔ اور خاص طور پر وہ لوگ فور کریں جو حضرات صحابہ تیں وہ جنت والی ہے) ( رواہ الترفیزی وہ اپنا انجام موجی لیں۔ اور خاص طور پر وہ لوگ فور کریں جو حضرات صحابہ تیں وہ جنت والی ہے اور جولوگ اس طرح لیں ۔ اور جولوگ اس طرح لیں ۔ ان کے دور خوالوگ فور کریں جو حضرات صحابہ تیں وہ خوت والی ہو تھوں کو وہ کے وہ کو کریں ہو حضرات صحابہ تیں وہ خوت والی ہو تو کی تھوں کو کو کریں ہو حضرات صحابہ تیں وہ خوت والی ہو تو کی تو کریں کی دور خوالی خور کریں ہو حضرات صحابہ کی اسے کیا کہ دور کیا گور کیں کی دور کی کی اس کی کی دور کی ک

ان میں کیڑے ڈالتے ہیں اور ان کی بشری کمزوریوں کو تاریخ کی کتابوں سے نکال کر اُچھالتے ہیں (جبکہ تاریخی روایات بے سند ہوتی ہیں)

اِنْهَا اَمُرُهُمُ اِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّنُهُمُ بِهَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (انكامعالم بسالله بی كے حوالہ ہے وہ انہیں جادےگا جوكام وہ كرتے تھے)

فا کدہ: بعض لوگ جنہیں قرآن و صدیث کاعلم نہیں۔اوراجتہا دوا سنباط کی شرعی ضرورت سے ناواقف ہیں وہ لوگ انکہ الربعہ کے چاروں فد بہوں کو چارفرقے بتاتے ہیں اورا پئی جہالت سے ان فدا بہب کے مانے والوں کو انہیں بہتر (۷۲) فرقوں میں شار کرتے ہیں جو گراہ ہیں حالا نکہ ایسانہیں ہے۔ائمہ اربعہ کے مقلدین سب ایک ہی فرقہ ہیں اورا یک ہی مقلدین جماعت ہیں اورا یک فرقہ ہیں اورا یک دوسرے کے امام کا ادب سے نام لیتے ہیں۔اورا یک فد جب کے مقلدین دوسرے فہ بہب کے مقلدین فروی دوسرے فہ جب کے مقلدین فروی دوسرے فہ جب کے علماء کو رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ان میں اعتقادیات میں اختلاف نہیں فروی مسائل میں اختلاف ہے چونکہ بیا ختلاف حضرات صحابہ میں بھی تھا اسلئے نجات پانے والی جماعت (جس کے بارے میں ما انسا عملیہ و اصبحابی فرمایا اس ) سے خارج نہیں ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ کی پیروی کرنے میں ما انسا عملیہ و اصبحابی فرمایا اس) سے خارج نہیں ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ کی پیروی کرنے میں ما انسا عملیہ و اصبحابی فرمایا اس کے خارج نہیں ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ کی پیروی کرنے والے اور حضرات صحابہ کرام میں کو اپنانے والے عمور فی فرمایا اس کے خارج نہیں ہیں۔ کتاب اللہ اور حضرات صحابہ کرام میں کو اپنانے والے عمور فرمایہ بیں کتاب اللہ اور حضرات صحابہ کرام کی کو این نے والے کو والے مور فرمای اس کے خور کر ہیں۔

من جائر بالحسنة فلا عشر امثالها ومن جائر بالسبيعة فلا يُجنزى الآ جوفض نيك كام كرے وائے اس بيے وس محليس گاور جوفض يُدانَى كاكام كرے والے مرف اس كے برابرى سزالے گ۔ مِثْلُهَا وَهُمْ لِلاَيْظُلَمُونَ ﴿

# ایک نیکی برکم از کم دس نیکیوں کا تواب ملتاہے

قف مدیس الله تعالی این است میں نیکیوں کی جزااور برائیوں کی سزا کا قانون بتایا ہے اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے اس نے اپنے بندوں پر بیکرم فرمایا کہ ایک نیکی کرنے پراس جیسی کم از کم دس نیکیاں کرنے کا ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے اورا پی کتاب میں اس کا اعلان عام فرمادیا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کر لے تو اس میں اضافہ نہیں ہے بلکہ ایک گناہ پر اسلے گی۔

پھریہ کوئی ضروری نہیں کہ گناہ پر سزامل ہی جائے۔ تو بہ واستغفار سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں سے بھی معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں سے بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور نیکی کا جودس گنا ثواب بتایا ہے ہیم سے کم ہے اس سے زیادہ بھی ثواب ماتا ہے۔

سورہ بقرہ میں (رکوع ۳۲) اللہ کی راہ میں خرج کرنے والوں کا ثواب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی الی مثال ہے جیسے ایک دانہ ہواس دانہ سے سات بالین نگلیں اور ہر بال میں سودانے ہوں پھرا خیر میں وَ اللّٰهُ يُضِعِفُ لِمَنُ يَّشَاءُ فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے چند در چنداضا فہ فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سمات سو پر بھی مخصر نہیں اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ فرمادیتا ہے متعدد صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عقبیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچہ بھی دیا اور وہ اپنے گربی میں رہاتو اسے ہر درہم کے بدلہ سات سودرہم کا ثواب ملے گا اور جس نے اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا اس کے لیے ہر درہم کے بدلہ سات لاکھ درہم کا ثواب ہوگا پھر آپ نے آیت کر بھر وَ اللّٰه يُضِعِفُ لِمَنُ يَّشَاءُ تلاوت فرمائی (رواہ ابن ماجہ)

قُلْ إِنْ هَلَ مِنْ كَنِ لَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْدٍ وَيُنَاقِيمًا مِلْهُ إِبْرَهِيْمَ آپ فراد بِحَ كَه بلا شه مير عارب في محصيد عارات كل بدايت دك عيد محمد دين عه جوابرايم كل ملت عيد حين في المُشرِكِيْن ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَا فِي وَسُنْكِي وَ مُحْيَاكَ مَنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَا فِي وَسُنْكِي وَ مُحْيَاكَ مِنَ كَارَاهُ اللهُ وَمُمَا كَانَ وَرَبُولُ اللهُ مُعْمِرِي نَاذَاور مِير كاسب عبادتي الورير الله ورش كرف والول من عند قارة بالله وين الله ورش المحلوبين ﴿ لَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَرَبُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ مَنْ عَلَى اللهُ وَاللهُ مِنْ مَنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ مَنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ مَنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ مَنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولِي اللّهُ وَاللّهُ وَالل

# میری سب عبادتیں اور مرنا جینا سب اللہ ہی کے لئے ہے

قفسيد: مشركين كى ترديد فرمانے كے بعد اللہ جل ثانه نے نبى اكرم ساللہ كوخطاب فرمايا كم آپ اپنارے ميں ان لوگول كو بتاديں كم مير حدب نے مجھے ہدايت دى ہے سيدها راستہ بتاديا ہے اور مجھے اى پر چلاديا ہے۔ يہ سيدها راستہ بتاديا ہے اور مجھے اى پر چلاديا ہے۔ يہ سيدها راستہ ہوئے وہ تمام دينوں سے كئ كر تو حيد ہى كواختيار كے ہوئے تھے۔ اور تو حيد ہى كى دعويدار تھے ليكن ہوئے تھے۔ اور تو حيد ہى كى دعويدار تھے ليكن مرك ميں غرق تھے۔ اور تو حيد ہى كى دعويدار اس ميں مشركين پر تعريض ہے كيونكہ وہ بھى ملت ابراہيم كے دعويدار تھے ليكن مرك ميں غرق تھے۔ حالانكہ ابراہيم عليہ السلام موجّد تھے مشرك نہيں تھے)

اس کے بعداُس مدایت کی تفصیل بیان فرمائی۔جس سے اللہ تعالی نے خاتم النبیین علیہ کونواز اہے اور فرمایا۔

قُلُ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَای وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ ٥ لَا شَرِیْکَ لَهَ -که آپ یکی فرمادیجے کہ بلاشبه میری نماز اور میری دوسری تمام عبادتیں اور میراجینا میرام ناسب اللہ ہی کے لئے ہے جورب العالمین ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

اس میں دوباتیں بتائی گئیں۔ او آس یہ کہ ہرکام اللہ کی رضائے لئے ہونا چاہئے دوم یہ کہ مومن کی زندگی بھی فیتی ہے اور موت بھی فیتی ہے۔ اللہ بھی جنا اور اللہ بی کے لئے جنے اور اللہ بی کے لئے مرے پوری زندگی اللہ کے احکام کی پابندی میں گذار ہے اور اللہ بی کے موت بھی فیمی فیر سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جب مرنے گئے تو ایمان میں واجبات کے علاوہ بھی انہیں کا موں میں لگائے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جب مومن بندہ موت کی برمرے اسکی میرموت تی اخروی نعموں کے درمیان حاکل ہے۔ جب مومن بندہ موت کی پاور موجائے گئی کے خیر بی خیر ہی خیر ہی خیر ہی اور عام مومنا نہ زندگی گذارتے ہوئے کی جہاد شری میں شریک ہوگیا اور دشمنان دین کے ہاتھوں شہید ہوگیا تو شہادت کی وجہ سے اس کی موت اور زیادہ فیتی ہوجائے گ

ہرمومن بندہ اپنی موت اور زندگی کوئیتی سمجھے اور اپنے مقام کو پہنچانے۔ اور قیتی زندگی کوضا کئع نہ کرے۔ مومن اپناسب کچھ جان اور مال اوقات حیات اور اپنی موت اللہ ہی کی رضا کے لئے خرچ کرے کیونکہ ( اللہ رب العالمین ہے پروردگار ہے اس کاحق اس سے بہت زیادہ ہے کہ تھوڑی می زندگی اس کی راہ میں خرچ ہوجائے۔)

وَبِلْلِکَ اُمِوْتُ وَآنَا آوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ (اور مجھے ای کا تھم ہوا ہے اور ش سب سے پہلافر مال بروارہوں) بیاق لیت اس امت کے اعتبار سے ہے بعن میں اُمت موجودہ میں جوآخرالام ہے سب سے پہلامسلم ہوں اور اللہ تعالیٰ کا فر ما نبر دارہوں۔ دیر حضرات انبیاء کیا ہم اُلسلام تھی اپنی اپنی امتوں میں سب سے پہلے سلم اور فر ما نبر دارتھے۔ و ھذا شان کل نبی بالنسبة الی اُمت کی نبست سے پہلے سلم اور فر مانبر دارتھے۔ و ھذا شان کل نبی بالنسبة الی اُمت کی نبست سے پہلے سام میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ میں صرف دعوت دینے والا

بی نہیں عمل کرنے والا بھی ہوں۔

حضرت موی علیه السلام نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیاتھا سُبُ حَسانَک تُبُتُ اِلَیْکَ وَ اَنَسا اَوْلُ الْمُسُلِمِیْنَ اوروجه اسکی یہ ہے کہ ہر نی ایمان لانے کا اورا پی لائی ہوئی شریعت پڑل کرنے کا مکلف ہوتا تھا۔ اورامت کی نبست ایمان اورا عمال میں اسے اولیت حاصل ہوتی تھی قربانی کی دعا میں بھی آیت بالا کے الفاظ اِنَّ صَلوتِی سے لیکر الْمُسُلِمِیْنَ تک وارد ہوئے ہیں لیکن اس میں اوّل المُسلمین نہیں بلکہ مِنَ الْمُسُلِمِیْنَ ہے۔ چونکہ امت کو دعا کی تعلیم دینا تھا اور قربانی کے وقت پڑھوانا تھا اس لئے اوّل المُسلمین کی بجائے خود بھی وانا من المسلمین پڑھا۔ (کماروی ابوداؤدج میں میں)

قُلْ آغَدُ اللهِ آبْغِيْ رَبَّا وَهُو رَبُ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَا تَكْمِيبُ كُلُّ نَفْسِ اللهِ آبُغِيْ رَبًّا وَهُو رَبُ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَا تَكْمِيبُ كُلُّ نَفْسِ اللهِ آبِغِيْ رَبًّا وَهُو رَبُ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَا تَكْمِيبُ الله كَعلاه وَ كُلُ رَبِ علاه وَ كُلُ رَبِ علاه وَ كُلُ مَن مَ الله كَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ مَن عَلَيْهُ وَلَي مَن مَ اخْلاف كَرَ مَن عَلَيْهُ وَلَي فَي مَن مَ اخْلاف كَرَ مَن عَلَيْهُ وَلَي اللهِ مِن عَلَيْ اللهُ اللهِ مَن عَلَيْهُ وَلَي اللهِ عَلَيْهُ مَن مَن اخْلاف كَرَ مَ مَن اخْلاف كَرَ مَن عَلَيْهُ وَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### میں اللہ کے سواکوئی رب تلاش نہیں کرسکتا

قصصید: بہاں چرمشرکین سے خطاب کرنے کا حکم فر مایا اور بینہ صرف مشرکین بلکہ وہ تمام لوگ اس کے خاطب ہیں جو اعتقادی یا عملی طور پر غیر اللہ کو رب بناتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ایسا معالمہ کرتے ہیں جو رب جل شاخ کے ساتھ ہونا جائے۔ ارشاد فر مایا۔

قُلُ اَغَيْسُ اللهِ اَبُغِی رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءِ (آپفرماد یجئے کیا میں اللہ کے سواکوئی دوسرارب تلاش کروں حالانکہ دہ ہر چیز کارب ہے)

یداستفہام انکاری ہے اور مطلب یہ ہے کہ میں تو ایبانہیں کرسکتا اور کر بی کیے سکتا ہوں جبکہ اللہ سب کا رب ہے اپنی بے وقو فی سے تم جن چیز ول کورب بنائے ہوئے ہو۔ اللہ تعالی ان کا بھی رب ہے۔ اپنی جیسی مخلوق کو بلکہ اپنے سے بھی کمتر چیز ول کو معبود بنا تا حماقت اور سفاہت ہے۔ میں تمہاری حماقت کا کیے ساتھ دے سکتا ہوں؟ پھر فر مایا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِدُ وَاذِرَةٌ وِزْرُاخُونِ لِين جُوخُصُ كُونَ بَمِي عقيده ركھا ياكونى بمي گناه كرے گا تو اس كا وبال اى پر ہوگا - كوئى دوسراكى كا بوجھ نہيں اُٹھائے گا - جولوگ دنيا ميں كہتے ہيں كہتم ہمارے ساتھ ہمارے گناہوں ميں شركيہ ہوجا وَاور ہمارے غيراسلامى رسم ورواج ميں شركيہ ہوجا وَاس كاوبال ہم پر ہوگا۔

یاس لئے کہددیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی وعیدوں پریفین نہیں ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا و بال اپنے سرنہیں لے گا۔اورکوئی جان کسی کی طرف سے کچھ بدلے نہیں دے گئ کھرآ خرت کی حضوری یا دولائی اور فر مایا۔

فُمَّ الليٰ رَبِّكُمُ مَرُجِعُكُمُ فَيُنَبِّنُكُمُ بِمَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ لَهُرَمَ كواسِ رب كلطرف لوث جانا ہے سووہ تہمیں جلادے گاجن چیزوں میں تم اختلاف كرتے ہو۔ وہاں ان لوگوں كى نجات ہوجائے گی جواللہ كے دین پر تقے اور سب پر عیاں ہوجائے گا كہ ق بات كون كاتھى اور كس كاتھى۔

#### وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِّمِتَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بِعُضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِيَبْلُوَكُمْ

اوراللدوای ہے جس نے مہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور درجات کے اعتبار سے تم میں ایک کودومرے رپوفوتیت دی تاکدہ متمہیں ان چیزوں کے بارے میں آ زمائے

فِي مَا اللَّهُ وَ إِنَّ مَرْبُكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَعَنْ فُوْرٌ رَّحِ فَيُرُّهُ

جوتم كوعطافر مائيں بشك آپ كارب جلد سزادين والا ب-اور بلاشبده ضرور بخشف والامهر بان ب

# اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اورایک کودوسرے پرفو قیت دی

قت ضعمین : سورهٔ انعام ختم مور بی ہے اس میں بار باردین حق کی دعوت دی و حید کی طرف بلایا مشرکین کی ہے وقو فی بیان فر مائی اور ان کے عقائد باطلہ اور شرکید سم ورواج کی تر دید فر مائی اور تو حید پر دلائل قائم کئے۔ اب آخر میں اللہ تعالی کی بعض نعتوں کی تذکیر فر مائی اور وہ یہ کہ اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا پہلی امتیں چلی گئیں ایک دوسرے کے بعد آتی رہیں۔ ابتم ان کے بعد زمین میں آئے ہو۔

زمین میں تمہیں اقتد ارسونپ دیا اور سب کو ایک حالت میں نہیں رکھاغنی بھی ہیں فقیر بھی ہیں، قوی بھی ہیں ضعیف بھی ہیں حاکم بھی ہیں تھا کہ بھی ہیں یہ اقتد ارسپر دکرنا اور فرق مراتب رکھنا اسلئے ہے کہ اللہ تعالی تہمیں آز مائے کہ جوکوئی فوقیت کسی کو مال کے اعتبار سے یا منصب ومرتبہ یا کسی بھی حیثیت سے دی ہے وہ اس کو کس کام میں لگا تا ہے انصاف کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے بیکسوں پر دحم کھا تا ہے یا نہیں ستا تا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد اوا کرتا ہے یا نہیں۔ یسب چھوٹے بڑے طبقات قیامت کے دن حاضر ہوں گے طالم مظلوم کے درمیان انصاف ہوگا۔ طالموں کوسزالط گے۔حقوق العباد کی ادائیگی نیکیوں کے ذریعہ ہوگی 'جوحقوق الله ضائع کئے اللہ جل شانۂ جیا ہے ان کی اضاعت پرعذاب دے جیاہے معاف فرمادے وہ سریع العقاب ہے اور بلاشہوہ غفورہے۔

قال القرطبى (١٥٨٥ ع) في تفسيره قال الله تعالى! (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْفَ الْاَرْضِ) "خَلَافِ" جمع خليفة كُرُوائم جمع كريمة وكل من جاء بعد من مصنى فهو خليفه أي جعلكم خلفا للأمم الماضية والقرون السالفة. (ورَفَعَ بَعُضَكُمُ قُوق بَعُضٍ) في الخلق والرزق والقوة والبسطة والفضل والعلم. (درجت) نصب باسقاط المخافض أي الى درجات (لِيَبُلُوكُمُ) نصب بالام كي. والابتلاء الاختبار أي ليظهر منكم ما يكون غايته الثواب والمعقاب ولم يزل بعلمه غنيًا فابتلى الموسر بالفني وطلب منه الشكر وابتلى المعسر بالفقر و طلب منه ابصرو يقال: (لِيَبُلُوكُمُ) أي بعضكم ببعض ثمه خوفهم فقال: (إنَّ ربَّكَ سَرِيعُ الْمِقَابِ) لمن عصاه (وَإِنَّهُ لَغَفُورُرَحِيمٌ) لَمَنُ اطاعهُ. وقال "سريعُ الْمِقَابِ منه التوري فهو المناعقة إلَّا كَلَمُ والرَّعِ النَّا في الأخرة والله وقال! "وَيَرَوُنَهُ بَعَيْدًا وَنَرهُ وَقَلْيًا" سريع على هذا كم قال تعالى! وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إلَّا كَلَمُ والْمَوْ الْحُولُة المواقع الخطيئة على هذه الجهة والله اعلم. ويكون ايضًا سريع المعقاب لمن استحقه في دار اللنيا فيكون تحذيرًا لمواقع الخطيئة على هذه الجهة والله اعلم.

ويدون ايت المروح (وَهُو الذِي جَعَلَكُم خَلِيْف الدُون جَعَلَكُم عَلَيْف الارض) ي يخلف بعضا كلما مضى قرن جاء قرن حتى تقوم الساعة ولا يكون ذلك إلا من عالم ملبر والى هذا ذهب الحسن أو جعلكم خلفاء الله تعالى فى ارضه تتصرفون فيها. كما قبل. والخطاب عليه ما عام وقيل: الخطاب لهذه الأمّة وروى ذلك عن السدى اى جعلكم خلفاء الأمم السالفة (وَرَفَعَ بَعُضُكُم فَوْق بَعُض فى الفضل والغنى كما روى عن مقاتل (فَرَجَات) كثيرة متفاوتة (لِيَبُلُوكُم فِى مَآ اللهُم المنافة اسم الرب من يعتليكم لينظر ماذا تعلملون مما يرضيه وما لا يرضيه (وَإنَّ رَبَّك) تجريد الخطاب لرسول الله النظاف معاملة المم الرب اليه عليه المسلام لا براز مزيد اللطف به الله المقالية المعالم المبادئ والألات اهد المنافة اسم الرب حقوق ما آتاه لان كل ات قريب او سريع التعام عند ارادته لتعاليه سبحانه عن استعمال المبادئ والألات اهد

علامة رقم في التي تفرير من فرمات من الله تعالى في ارشاوفر ما يا وكُهُو الكِن ي جَعَلَكُوْ حَلَيْفَ الْأَرْضِ اس من حَلاَهُ فَيْ جَعَلَيْ وَالْمِ مَنْ جَعَلَمُ وَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

اورجودنیا می سرا کاستی باس کے لئے بھی جلد سر ادیے والا ہے۔ اس لحاظ سے گناہ کے سواقع کے لئے یہ جملہ حمل ہے۔

فائدہ: دنیا میں جواللہ تعالی نے فرق مراتب رکھا ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جس کسی کے پاس کوئی نعت ہے وہ اس نعت پر شکرادا کر ہے اور جواس سے کم حیثیت کے لوگ ہیں ان کود کھے کرعبرت حاصل کر سے اور بار باریہ مراقبہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جھے نظرست بے اختیارا پانچ کو لائنگڑ انا بینا بنادیتا۔ اگر اس طرح غور کرے گاتو نہ دوسروں کو حقیر جانے گا اور نہ اللہ کی ناشکری کر دگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنۂ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص السے شخص کود کھے جو مال اور شکل صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اس کوجھی دکھے لے جواس سے کم ہے۔ (مشکلو قالمصابح ح کم سے اور اسکونہ دیکھو جو تم سے کم ہے اور اسکونہ دیکھو جو تم سے کہ ایس کا میں کہ اور اسکونہ دیکھو جو تم سے کہ ایس کے آپ نے فرمایا تم اس کودیکھو جو تم سے کم ہے اور اسکونہ دیکھو جو تم سے کہ جس کرو گے تو تم پر جواللہ تعالی کی فعمین بیں ان کو تقیر نہ جانو گے۔ (رواہ سلم صے مہ ج۲) اور ایک صدیث میں بول ہے کہ جس محفی میں دو با تیں ہوں گی اللہ تعالی اسے صابر اور شاکر کھو دیکھا۔ دین میں اسے دیکھے جو اس سے بڑھ کر ہو گھر اللہ کی حمہ بیان کرے کہ اللہ نے اُسے اس شخص پر فضیلت دی ہے اقد انہ کرے اور دنیا میں اُسے دیکھے جو اس سے کمتر ہو گھر اللہ کی حمہ بیان کرے کہ اللہ نے اُسے اور دنیا میں اُسے دیکھا جو اس سے کم ہو اور دنیا میں اُسے دیکھا جو اس سے کم ہو اگو اور نہ میں ایسے شخص کو دیکھا جو اس سے کم ہو اور دنیا میں اُسے دیکھا جو اس سے کہ ہوا کہ دنیا میں جھے اتنا اثنائیس ملا تو اللہ اُسے نہ شاکر کھے گا اور نہ صابر کھے گا اور نہ صابر کھے گا در مشکلو قالمصابح)

ولقد تم تفسير سورة الانعام والحمد الله اولًا واحرًا وباطنا وظاهراً

#### يُؤْلِكُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ لِلْكَارَ الْكِيْدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ لِلْكَارَ الْكِيْدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

سورة اعراف كمدين تا ولى بونى اور ﴿ شروع الله كِنَام عِيهِ بِنَام بِران بَها بِيت رَمِّ اللهِ ﴾ اس ك ٢٠٦١ يتى اور ٢٠ ركوع ين المتحق ﴿ كِنْكُ أَنُولَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَلْ لِكَ حَرَجٌ فِينْ لُهُ لِمُنْ فِي رَبِهُ وَذَكُولى اللّهُ عَلَى النّول اليك فلا يكن في صل لِكَ حَرَجٌ فِينْ لُهُ لِمُنْ فِي رَبِهُ وَذَكُولى اللّهُ عَنْ مِنْ تَاكُم آبِ اللّهُ عَنْ مِنْ تَاكَد آب اس كن وريد ورائين اور المنتق يد كاب عن ورقة أو إليا في الله ورائين اور المنتق في الله والله والمن والله والمن والله والمنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق

دَعْوْيِهُ مْرِاذْ جَآءَهُ مْرَبَأْسُنَا إِلَّانَ قَالُوْآ إِثَّاكُتَا ظَلِوِيْنَ ٥

سوجب أن پر ہماراعذاب آیا توان کی پکاراس کےعلاوہ کچھنتھ کہ بلاشبہ ہم طالم تھے

# بیکتاب مؤمنین کے لئے نصیحت ہے

قسفسیسو: ان آیات میں اقالا تو یفر مایا کہ آپ کی طرف بیہ کتاب نازل کی گئے ہتا کہ آپ اس کے ذریعہ لوگوں کو ڈرائیں ایمان کی وعوت دیں اور جولوگ نہ مائیں ان کو بتا ئیں کہ اس کتاب پر ایمان نہ لانے سے عذاب میں جتلا ہوں کے ساتھ ہی یہ بھی فر مایا فَلَا یَکُنْ فِی صَدُرِکَ حَوجَ کہ آپ کے سید میں ذرا بھی تنگی نہ ہو ۔ مخاطبیان آپ کی وعوت کا جو تکذیب سے مقابلہ کریں آئی آپ ذرا پر واہ نہ کریں آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اس کے بعد لوگوں سے خطاب فر مایا کہ جو پھی تہماری طرف تمہارے مراف سے نازل ہوا ہے اس کا اتباع کر واور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسر لوگوں کو ولی نہ بناؤے تمہارے سامنے ہوایت کی باتیں آتی ہیں گرتمہار احال میہ ہے کہ تھیجت حاصل کرتے ہو۔

پھر فرمایا کہ ہم نے بہت ی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن پر ہماراعذاب رات کے دفت میں آیا۔اور بعض کے پاس ایسے وفت میں آیا۔اور بعض کے پاس ایسے وفت میں آیا۔اور بعض کے پاس ایسے وفت میں آیا۔اور بعض کے پاس ایسے دفت میں ہے جو جو گوگ ہدایت سے روگردانی کرتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے ان پر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں بھی ماخوذ موں گاور عذاب آتا ہوں گئاں لوگوں پر جب عذاب آیا تو بس یہی کہنے لگے کہ ہم ظالم سے عذاب آجانے کے بعدا ہے ظالم کا اعتراف اور اقرار کرنے سے عذاب والی نہیں ہوتا لہذا باوجودا قرار ظلم کے وہ لوگ ہلاک ہوگئے۔

فكنت كن الزين ارسل اليهم والنكاق المرسلين فكنفض عليهم بعله وجن وكون كون كالمؤسلين فكنفص عليهم بعله وجن وكون كون كالمناعلة المرسلين فكالمناع كالمناعلة على المرسل اليهم والموال كرير عاور بم يغيرون عضرور بي على المناعلة على المناعلة على المناعلة المناعلة المناعلة على المناعلة المناعل

# قیامت کے دن رسولوں سے اور ان کی اُمتوں سے سوال اور اعمال کا وزن

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنهٔ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو لا یا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا کہ سے سوال ہوگا کہ مے سوال ہوگا کہ مے سوال ہوگا کہ میں جائے گی ان کی امت سے سوال ہوگا کہ انہوں نے تہمیں احکام پہنچائے تتے؟ وہ کہیں گئییں ہمارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تمہارے دوئی کی تقد این کے گواہ کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ حضرت جمد علیہ اور ان کے امتی ہیں۔ یہاں تک واقعہ تھی بعد آئی خضرت محمد علیہ تھی احدام کو بعد تم کو اس کے بعد تم کوئی ہیں۔ یہاں تک واقعہ تق کر این کے بعد آئی خضرت محمد علیہ تا ہی امت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس کے بعد تم کوئی ہیں۔ یہاں تک واقعہ تم کوئی ہیں۔ یہاں تک واقعہ تن کے بعد آئی ہوں جس کے بعد تم کو

لایا جائے گا اور تم گوائی دو گے کہ بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو تبلیغ کی تھی اس کے بعد حضور اقدس علیہ نے گئی اسٹانس و یکٹوئ آفتہ کے اندی کو نوا شہد کہ آفتہ کو نوا شہد کہ آفتہ کو اندی علیہ الناس و یکٹوئ آفتہ کی اندام کے اندی کے اندی کو کا کہ السٹام کے ملاوہ دیگر انہیاء کرا ملیم السلام کے اندام کی اندام کی اندام کی اندام کی اندام کی کہیں گی کہ ہم کو تبلیغ نہیں کی گئی ان سے بوال ہوگا کہتم نے تبلیغ کی تھی اور آپ کی امت کو گوائی میں پیش کردیں گے۔ چنا نچہ یہ حضرات عرض کریں گے کہ ہم جی بھی ہوں کے دعور سے دعور کی تعدیق کی تعدیق کرتے ہیں۔ ان سے سوال ہوگا کہ تہمیں اس معاطی کیا خبر؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہمارے پاس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان سے سوال ہوگا کہ تہمیں اس معاطی کیا خبر؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہمارے پاس کے مضرت میں رسول اللہ علیہ تشکر کو اندام کی کیا خبر دی کہتم ہی بھی ہم دوں کے دہمارے پاس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان سے سوال ہوگا کہ تہمیں اس معاطی کیا خبر کا می تی ہم انہ کی امت کو گوائی میں بیش کرتے ہیں۔ (درمنثور ص ۱۳۷۳) کی ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ (درمنثور ص ۱۳۷۳) کی ان کے تو کو کھی کی ان کے کہتا ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ (درمنثور ص ۱۳۷۳) کی ان کے تو کو کھی کیا تو کہتا ہم کی کھی کی ان کے کہتا ہم کی کھی کہتا ہم کو کھی کے کہتا ہم کا کھی کہتا ہم کیا تو کھی کہتا ہم کی کھی کہتا ہم کی کہتا ہم کی کہتا ہم کی کہتا ہم کی کھی کہتا ہم کی کہتا ہم کہتا ہم کی کہتا ہم کہتا ہم کہتا ہم کی کہتا ہم کمتا ہم کہتا ہم کمتا ہم کہتا ہم کمتا ہم کر کما کہتا

پھر فرمایا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمُ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَائِبِيْنَ سوہم ان كرو بروضرور بيان كردي كَعلم كمطابق اور ہم غائب ندتھے) مفسرابن كثيرة ٢ص١٠٦اس كي فسير كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

يوضع الكتب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون

كراعمال نا عد كهدي جاكيل كوه من ماعمال كوها بركردي كي بحرو مَا كُنّا خاتِينَ كَيْفير كرتے بوئ كه ي يعنى الله الله الله تعالىٰ يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا او بما عملوا من

قليل و كثير وجليل وحقير٬ لا نه تعالىٰ شهيد علىٰ كل شي الخ

یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوان کے اقوال اور اعمال سب بتا دے گا چھوٹے اعمال ہوں یا بڑے اعمال ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہرچیز کاعلم ہے۔

ا کمال کا وزن بھاری اوزان والوں کی کا میا بی: الله رب العزت بمیشہ سے ساری مخلوق کے اعمال سے واقف ہے اگر قیامت کے میدان میں صرف پی معلومات کی بناء پرا عمال کی جزاء وسزاد ہے وان کواس کا بھی حق ہے کہ سے داقف ہے اگر قیامت کے میدان میں صرف پی معلومات کی بناء پرا عمال کی جزاء وسزاد ہے وائیں گے وزن ہوگا۔ کیکن میدانِ حشر میں ایسا نہ کیا جائے گا بلکہ بندوں کے سامنے اُن کے اعمال نامے پیش کے جائیں گے وزن ہوگا۔ گوا بیاں ہوں گی اور مجر مین انکاری بھی ہوں گے اور دلیل سے جرم کا اثبات بھی کیا جائے گا تا کہ سزا بھگننے والے یوں نہ کہہ کیس کہ ہم کوظلمنا بلاوجہ عذاب میں ڈالا گیا۔ اس کوفر مایا وَ الْوَزْنُ یَوْمَنِدِ اللّٰ کے اُن اور اس دن وزن کرنا حق ہے ہوجن کی تولیں بھی پڑیں سووہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھاری پڑیں سووہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھاری پڑیں سووہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کا میں سودی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھاری پڑیں ہوں کے اور جن کی تولیں بھی پڑیں سووہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھاری پڑیں وہی لوگ بامراد ہوں گے اور جن کی تولیں بھی پڑیں سودی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھی سے کھی بھی جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھی سے کھی بھی جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھی بھی جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھی بھی جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھی بھی جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھی بھی جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولی بھی بھی جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھی بھی جنہوں نے کی بھی جنہوں کی بھی جانوں کا نواز کی بھی جنہوں کے کی بھی جنہوں کے کی بھی جنہوں کیا کولیا کولیں کولی کیا کی بھی جنہوں کولیا کولی کولیں بھی بھی جنہوں کے کیا کولیا کولی کی کولیں بھی جنہوں کے کولیں بھی جنہوں کولی کی بھی جنہوں کے کیا کولیا کولی

اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیوں کا اٹکار کرتے تھے وزن اعمال کا ذکر یہاں اعراف میں بھی ہے اور سورہ مومنون رکوع (۲)

میں بھی ہے اور سورۃ القارعہ میں بھی ہو ہاں فر مایا ہے فیامًا مَنُ تَقُلَتُ مَوَاذِیْنَهُ ہَ فَہُو فِی عِیْسَةِ دَّ اَضِیَهِ وَامَّا مَنُ لَقُلَتُ مَوَاذِیْنَهُ ہُ فَہُو فِی عِیْسَةِ دَّ اَضِیَهِ وَامَّا مَنُ لَقُلَتُ مَوَاذِیْنَهُ فَہُو فِی عِیْسَةِ دَّ اَضِیَهِ وَامَّا مَنُ لَقُلَتُ مَوَاذِیْنَهُ فَہُو فِی عِیْسَةِ دَّ اَضِیَهِ وَامَّا مَنُ لَقُلَتُ مَوَاذِیْنَهُ فَہُو فِی عِیْسَةِ دَّ اَضِیَهِ وَامَّا مَنُ لَکُے مَو کَا اِسْ اِسْ ہُو کا اُسْ اِسْ ہوگا اور جس کے وزن ہمایا کہ اس کا ٹھکا نہ ہاو یہ یعنی دوز خ ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آئے خضرت سیدعالم علی ہے فر مایا کہ قیامت کے روز (اعمال تو لئے کی) تر از ورکھ دی جا گی (اوروہ اس قدر لمبی چوڑی ہوگی کہ )اگر اس میں سارے آسان و زمین رکھ کروزن کئے جا کی وقد اوندی میں عرض کریں گے کہ یہ سس کے کہ یہ کہ اس کے کہ اس کو ایک جی جی بی جی ایک جی جی بی جو اسطے ) تول کے لئے تو لے گی؟ اللہ جل شائے فرما کیں گے کہ میں اپنی مخلوق میں سے جس کے لئے (حساب کرنے کے واسطے ) تول قائم کروں (اس کے لئے بیتو لے گی) بیس کر فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ! آپ پاک جیں جیسا عبادت کا حق ہم نے ایسی عبادت آپ کی نیس کی۔ (الترغیب والتر ہیس میں میں موروہ الحالم وقال صحیح علی شرط مسلم )

بعض علاء نے فرمایا کہ قیامت کے روز اعمال کوجسم دیکر حاضر کیا جائے گا اور بیجسم تلیں گے اور ان جسموں کے وزنوں کے ہلکا یا بھاری ہونے پر فیصلے ہوں گے۔ کاغذوں کا تکنا یا اعمال کوجسم دیکر تولا جانا بعید نہیں ہے۔ اور اعمال کو بغیر وزن دیئے یونمی تول دینا بھی قاور مطلق کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔

آج جبکہ سائنس کا دور ہے اور ایجادات روز افزوں ترقی پر ہیں اعمال کا تول میں آجانا بالکل سمجھ میں آجاتا ہے۔ یہ عاجز بندے جن کواللہ جل جلالۂ وعم نوالۂ نے تھوڑی سمجھ دی ہے تھر مامیٹر کے ذریعے جسم کی حرارت کی مقدار بتادیتے ہیں

اورای طرح کے بہت ہے آلات ہیں جواجہام کے علاوہ دوسری چیزوں کی مقدار معلوم کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں تو اس وحدۂ لاشریک کی قدرت سے یہ کیے باہر مانا جائے کہ کمل تول میں ندآ سکیں۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ اعمال تو حسی وجود نہیں رکھتے اور وجود میں آنے کے ساتھ ہی فنا ہوتے رہتے ہیں پھر آخرت میں کیوکر جمع شدہ ملیں گی؟ اس شبہ کی موجودہ دور میں کوئی حیثیت نہیں رہی کیونکہ اب تو ٹیلی ویژن اور وی کی آرنے بتا دیا کہ حرکات سکنات اور آواز کوریکارڈ کیا جا سکنا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو الفاظ وکلمات اور حرکات و سکنات کو گرفت میں لاکر اکٹھا کرنے اور دیکارڈ میں لانے کے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو الفاظ وکلمات اور حرکات و سکنات کو گرفت میں لاکر اکٹھا کرنے اور دیکارڈ میں لانے کی طاقت دی ہے تو وہ خوداس پرضرور قادر ہے کہ اپنی مخلوق کے اعمال وافعال کا مکمل ریکارڈ تیار رکھے جس میں سے ایک ذرق واور شوشہ بھی غائب نہ ہو ۔ اور حس طور پر قیامت کے روز ان کاوزن سب کے سامنے عیاں اور ظاہر ہو جائے لیے بخسونی اللہ میں بیٹ عائی اللہ مسریع کی المجساب

صاحب تفییر مظہری علامہ سیوطیؒ سے نقل فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ مونین کے اعمال کا صرف وزن ہوگا' یا کا فروں کے اعمال بھی تولے جائیں گے؟ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ صرف مونین کے اعمال تولے جائیں گے (کیونکہ) کا فروں کی نیکیاں تو اکارت جائیں گی۔ پھر جب نیکی کے پلڑہ میں رکھنے کے لئے پچھندر ہاتو ایک پلڑا سے کیا تولا جائے گا اس جماعت نے فَلا نُقِیْمُ لَهُمْ یَوْمُ الْقِیَامَةِ وَذُنَّا سے استدلال کیا ہے۔

دوسری جماعت کہتی ہے کہ کفار کے اعمال بھی تولے جائیں گے کیکن وہ بے وزن تکلیں گے ان کا استدلال آیت وَمَنُ خَفَّتُ مَوَازِیْنُهُ فَاُولِئِکَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْآ اَنفُسَهُمْ فِی جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ہے ہاور جن کی تول ہلکی نکل سویہ وہ لوگ ہیں جو ہار بیٹھا پی جان بیدوز خیس ہمیشہ رہیں گے استدلال ہُمْ فِیهَا خٰلِدُوْنَ ہے ہے (بیہ سورہ مومنون کی آیت ہے) مطلب بیہ کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمیں ہلکی تول نکنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ دوز خیس ہمیشہ رہیں گے اس کے کہ وہ دوز خیس ہمیشہ رہیں گے اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کے اعمال بھی تولے جائیں گے کیونکہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ مون کوئی بھی دوز خیس ہمیشہ نہ رہے گا۔

اس کے بعدصا حب تفییر مظہری علامہ قرطبی کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ہرایک کے اعمال نہیں تولے جائیں گے (بلکہ اس میں تفصیل ہے اور وہ دید کہ) جولوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے یا جن کو دوزخ میں بغیر حساب میدانِ حشر قائم ہوتے ہی جانا ہوگا۔ ان دونوں جماعتوں کے اعمال نہ تولے جائیں گے اور ان کے علاوہ باقی مونین و کفار کے اعمال کا وزن ہوگا۔

صاحب تفییر مظہری فرماتے ہیں کہ علامہ قرطبی کا بیاشارہ دونوں جماعتوں کے مسلکوں اور دونوں آیتوں (آیت سورہ کہف اور آیت سورہ کہف اور آیت سورہ کہف اور آیت سورہ کے مطالب کو جمع کر دیتا ہے۔ حضرت تھیم الامت قدس سُرۂ (بیان القرآن میں) سورہ

اعراف کے شروع میں ایک تمہید مفید کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ''لیں اس میزان میں ایمان و کفر بھی وزن کیا جائےگا اور
اس وزن میں ایک پلہ خالی رہےگا۔اورا کی پلہ میں اگروہ مومن ہے تو ایمان اورا گرکا فرہ تو گفر رکھا جائےگا۔ جب اُس
تول ہے مومن و کا فرمتمیز ہوجا کیں گے (تو) بھر خاص مونین کے لئے ایک پلہ میں ان کے حسنات اور دوسر سے پلہ میں اُن
کے سیئات رکھ کر ان اعمال کا وزن ہو گا اور جیسا کہ دُر تمنثور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اگر
(مومن کے) حسنات غالب ہوئے تو جنت اورا گرسیئات غالب ہوئے تو دوز خ اورا گردونوں برابر ہوئے تو اعراف تجویز
ہوگی بھر خواہ شفاعت سے قبل سزاخواہ سزا کے بعد مغفرت ہو جائیگی (اور سیئات غالب ہونے والے مومن بندے اور
اعراف والے جنت میں داخل ہوجا کیں گ

كَفَّارَكَ ثَيْكِيال بِورْن مِونَكَى: سورة كَهَفَ عَآخَرى رَوع مِن ارشاد هِ كَهُ قُل هَلُ نُنبِّ فُكُمُ مُ بِالآخُسُونَ آنَّهُمُ يُحُسِنُونَ صُنعًا هُ بِالْآخُسَويُ وَ الْمُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ آنَّهُمْ يُحُسِنُونَ صُنعًا هُ أُولَانُونَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِايْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاتِهِ فَحَبِطَتُ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيَمُ لَهُمْ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَزُنًا هُ أُولَانُكِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِايْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاتِهِ فَحَبِطَتُ آعُمَالُهُمْ فَلَا نُقِيَمُ لَهُمْ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَزُنًا ه

آپ فرماد یجئے کیا ہم تم کوایے اُوگ بتا ئیں جوا تمال کے اعتبارے بڑے گھائے میں ہیں (یہ) وہ لوگ ہیں جن کی کوشش اکارت کی دنیاوی زندگی میں اور وہ بیجھتے رہے کہ اچھے کام کررہے ہیں (یہ) وہی ہیں جومنکر ہوئے اپنے رہ کی آ بیوں کے اور اس کی ملاقات کے سواکارت گئے ان کے مل پس ہم قیامت کے دن ان کے لئے تول قائم نہ کریں گے۔

ایس سے زیادہ ٹوٹے اور خسارہ والے حقیقت ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے برسہا برس دنیا میں گذارے اور محنت و کوشش کر کے نفع کماتے رہے اور دنیا جوڑ کرخوش ہوئے اور یہ یقین کرتے رہے کہ ہم بڑے کامیاب اور بامراد ہیں۔

صاحب تفسیر مظهری فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ یَوُمَ الْقیامَةِ وَزُنَا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے زویکا فرول کے اعمال کا کوئی اعتباریا قدر ومنزلت نہ ہوگی۔ چرحضور اقدس علیہ کا ارشادگرامی بروایت حضرت ابو ہر پڑے فقل فرمایا ہے جواویر مذکور ہوا۔

یہودنصاری اورمشرکین و کفار جودنیا کی زندگی میں اپنے خیال میں نیک کام کرتے ہیں مثلاً پانی بلانے کا انتظام کرتے ہیں مثلاً پانی بلانے کا انتظام کرتے ہیں اور مجبور کی مدد کرگز رتے ہیں اللہ کے ناموں کاور در کھتے ہیں الی غیر 'فرلک۔اس تنم کے کام بھی آخرت میں ان کو نجات ندولا کیں گے۔

سادھواورسنیای جوبڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں اور مجاہدہ کر کےنفس کو مارتے ہیں۔اور یہودونصاری کے راہب اور پادری جونیکی کے خیال سے شادی نہیں کرتے اُن کے اس قتم کے تمام افعال بے سود ہیں آخرت میں گفر کی وجہ سے پچھنہ پائیں گے۔کافر کی نیکیاں مردہ ہیں۔وہ قیامت کے روزنیکیوں سے خالی ہاتھ ہوں گے۔

پھرصاحب تفسیر مظہری آیت کے ان الفاط کی دوسری تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا بیمعنی ہیں کہ ان (کا فروں) کے لئے تر از دنصیب ہی نہ کی جائے گی اور تو لئے کا معاملہ ان کے ساتھ ہونا ہی نہیں کیونکہ ان کے ممل وہاں اکارت ہو جائیں گے لہٰذاسید ھے دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے۔

آیت کے الفاظ فدکورہ کے تیسرے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بیمعنی ہیں کہ کفارا پے جن اعمال کو نیک سجھتے ہیں قیامت کے تراز ومیں ان کا پچھوزن نہ نکلے گا ( کیونکہ وہاں اس نیک کام کاوزن ہوگا جوایمان کی دولت سے مشرف ہوتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جو کی کیلئے ) دنیا میں کیا گیا تھا۔

وَلَقَنْ مَكَ كُنُونِ فَ الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِيْهَامَعَايِشَ قَلِيْلًا مَّا تَشَكُرُونَ ٥ وَلَقَنْ اور بلاشبہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں زندگی کا سامان پیدا کیاتم بہت کم شکرادا کرتے ہو۔اور بلاشبہ خَلَقْنَكُمْ ثُكُمْ صَوَّا نِنكُمُ وَثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ الْسُجُلُ وَالِادَمَ ۖ فَسَجَكُ وَالِلَّ إِبْلِيْسَ لَهُ نے تمہیں پیدا کیا پھرتمہاری صورتیں بنا کیں۔ پھرہم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم کو بحدہ کروسوانہوں نے سجدہ کیا گر اہلیس نے نُ مِنَ السِّهِ رِينَ ﴿ قَالَ مَامَنَعَكَ ٱلَّا شَبْكَ إِذْ آمَرْتُكَ قَالَ ٱنَاخَيْرٌ مِنْ لَا تَحَلَقْتَنِي مِنْ نے والول میں نہیں تھا۔ اللہ کافر مان ہوا کہ بچنے کس چیز نے اس بات ہے روکا کہ تو تجدہ کرے جبکہ میں نے مجھے تھم کیا اس نے کہا کہ میں تُالِـ وَّخَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ ﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فِهَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَثِرُ فِيهَا فَاخْرُجُ س سے بہتر ہوں' مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیااوراُسکو پیدا کیا کیچڑ سے فرمایا ہی تو یہاں سے اُتر جا'سو تجھے کوئی حق نہیں کہاں میں تکبر کرے سوتو نکل جا! اِنُكَ مِنَ الصّغِرِيْنَ@قَالَ اَنْظِرْ فِي اللَّهِ يَوْمِر يُبْعَثُونَ@قَالَ إِنَكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ@ بِشک و دلیلوں میں سے ہے وہ کہنے لگا کہ مجھے اس دن تک مہلت دیجئے جس دن لوگ اٹھائے جا کیں گئ فرمایا بے شک و ان لوگوں میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئ قَالَ فَهِمَا أَغُونُيتَنِي لَاقَعُلُ قَالُهُمْ صِلطَكَ الْمُسْتَقِيدُمَ ۗ ثُكَّ لِاٰتِيتَهُمُ مُرِّنُ بَيْنِ إَيْلِيْهِمْ دہ کہنے لگا سوال وجہ ہے کہ آپ نے جھے گمراہ کیا ہیں ضرور در ان اوکول کے لئے آپ کے سید مصدات پر پیٹھوں گا بھر ضرور آ وک گااس کے پال ان کے سامنے سے ۘۘۘۅڡؚڹٛڂؙڵڣۼۣؗؠؗ۫ۅؘۼڹ۩ؘؽؠٚٳڹڡۣڂۅۼڹۺػآؠڸؚۿڂۅڵڗۼڮٲڴؿۿؙۏۺ۠ڮڔؽڹ۞ۊٳڵٳڿڔ۠ڿڡ۪ڹۿٳ اوران کے پیچے سےاوران کی وا جنی جانب سےاوران کی ہائیں جانب سےاورآ پان میں سے اکثر کوشکر گذارنہ پائیں گے فریایا تویہ ہاں سے نکل جاذکیل اور خوار ہوکڑ

# منْ ءُوْمًا مَّلْ حُوْلًا لَكُنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاكُلُنَ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ اس من شك نيس كر جوهن ان من سے تيرى داه پر طبط كاتو من ضرورتم سب جنم كوجردول كا

# بنی آ دم پراللہ تعالی کے انعامات اور شیطان کی ملعونیت کا تذکرہ

قفسی : به متعدد آیات بی پہلی آیت میں (جو بعد میں آنوالی آیات کی تمہید ہے) فرمایا کہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور خصر جگہ دی اور خصر کی جگہ دی بیدا کئے ۔ زمین کو فرم پیدا کیا اس کو کھود و بنیادیں ڈالؤ عمارتیں بناؤ درخت لگاؤ کھیتیاں بوؤ جانوروں کو چارہ کھلا و اور خود بھی کھاؤ ۔ طرح طرح کا سامان تمہارے لئے پیدا کردیا۔ ان سب نعتوں کو استعمال کرواور خالتی کا نئات جل شاخه کا شکرادا کروئی تھی ہے۔ کم شکرادا کرتے ہو۔

استمہید کے بعد جس میں بیبتا دیا کہ پیدا کرنے والے کاشکر کرنا لازم ہے مزید ڈاونعتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے تہمیں (تمہارے باپ آ دم علیہ السلام کو) پیدا کیا پھرتمہاری صورت بنائی (اوّلاً) مٹی کاوہ مادہ جمع کیا جس سے حضرت آ دمٌ کو پیدا فرمانا تھا۔ پھراس مادہ سے انکی صورت بنائی جوآ دم کی صورت بنی وہی صورت ان کی ذریت کی بھی ہوگئ۔

یمی وه صورت ہے جس کے بارے میں سورہ النین میں فرمایا "لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِی اَحْسَنِ تَقُویُم "اور حدیث میں فرمایا" اِنَّ اللهُ حَلَقَ ادَمَ عَلَیٰ صُورُ تِهِ" پھراس صورت میں روح پھونک دی۔ کیا تو وہ ایک مجسمہ کی شکل تھی پھر جیسے ہی اس میں روح پھونک دی وہ جیتی جاگتی دیکھتی بھالتی عقل اور سمجھ رکھنے والی ایک جاندار چیز بن گئی اس جاندار کو چیز وں کے نام سکھا دیئے پھر فرشتوں پر چیش کیا کہم ان چیز وں کے نام بتاؤوہ نہ بتا سکے۔اس طرح آ دم علیہ السلام کی علمی فضیلت ظاہر ہوگئی۔

ابلیس کا آ دم گوسجدہ کرنے سے انکار کرنا اور اللہ رب العزت پراعتراض: پرفرشتوں سے فرمایاان کوسجدہ کرو (جیسا کہ سورہ بقرہ میں گذر چکا) سب فرشتوں نے سجدہ کرلیا (بیہجدہ تعظیمی تھا سجدہ عبادت نہیں تھا) وہیں بلیس بھی تھا۔ بیتھا تو جنات میں سے لیکن زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے وہیں فرشتوں کے ساتھ آسان میں رہتا تھا۔ اسکوبھی تھم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کراس نے صرف اتنائی نہیں کیا کہ تھم عدولی کی بلکہ باری تعالی شانۂ نے جب سوال فرمایا کہ میں نے تجھے ان کو سجدہ کرنے کا تحکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا ؟ اس پروہ کئے جی کرنے لگا اور اللہ تعالی کے تھم بی کو غلط بتا دیاوہ کہنے لگا کہ اُنا حَیْرٌ مِنْ اُن کہ خیر ہونے کی یودلیل بیان کی کہ جھے آپ نے آگ سے بیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بیدا یہ جو تھر سے اور اسے مٹی سے بیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بیدا

کیااور آگمٹی سے بہتر ہے لہذا میں اس سے افضل ہوں اس نے غلط دلیل دی کیونکہ آگ کی طبیعت میں فساد ہے اور اس کا زیادہ ترکام یمی ہے اور مٹی کی طبیعت میں تغییر ہے اس میں آباد کاری کی طبیعت ہے تواضع ہے اس کے اندر غذائیں ہیں معاون ہیں اشجار ہیں اور بہت می خوبی کی صفات ہیں۔

**ا بلیس کا نکالا جانا: ابلیس کواس کی اَمَا (مَیس) لے ڈوبی۔اگروہ واقعۂ آ دم علیہ السلام سے افضل ہوتا تب بھی اعظم** الحائمين كاعكم بجالا ناضروري تفاليكن الله يحظم كوغلط قرار ديااور جحت بازى برأترآ ياالله تعالى في فرمايا فساهبط مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا (تويهال عارُ جاتير عليه يدرست نبيس ها كوتواس مِس تكبركر) فَاخُورُجُ اِنْكَ مِنَ الصَّغِرِيْنَ (تونكل جابيك توذليلول ميس عه) مِنها اور فِيها كَضِير سطرف راجع إسك بارے میں صاحب روح المعانی (ج ۸ص ۹۰) لکھتے ہیں۔ کہ میر جنت کی طرف راجع ہاور ابلیس پہلے ہے وہاں رہتا تھا پر حضرت ابن عباس رضى الله عنهما في الله عنها الله الله عنها الله عنه الله الله الله الله عنها حضرت أله ومعليه السلام وہیں بیدا کئے گئے تھے (اہلیس کووہیں بحدہ کرنے کا حکم ہوا)اس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا تو وہاں سے نکل جانے کا حکم فرمادیا۔ پر لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے ساءیعنی آسان کی طرف ضمیرراجع کی ہاور لکھا ہے کہ بیایک جماعت کا قول ہے کیکن اس پر سیاشکال کیا ہے کہ اہلیس کے مردوداور ملعون ہونے کے بعد حضرت آ دم اوران کی بیوی کو جنت عالیہ میں تھہرایا گیا اوراس کے بعد البیس نے وسوسہ ڈالا اوران کو بہکایا۔ اگروہ اس سے پہلے ہی آسان سے اُتاردیا گیا تھا تو پھراُس نے كيسے وسوسد والداوربيا شكال اس صورت ميں بھي ہوتا ہے جبكة بحده كاواقعه عدن والے باغ ميں مانا جائے سجده كاا نكاركرنے کے بعد عدن والے باغ سے نکال دینے کے بعد اس نے کیے وسوسہ ڈالا؟ سیدھی اورصاف بات جو بھھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ابلیس عالم بالا میں یعنی اوپر ہی رہتا تھا اور بحدہ کا حکم جوہوا وہ بھی وہیں عالم بالا ہی میں ہوا تھا۔ جب ابلیس نے بحدہ نہ كيا تو ابليس وبال سے نكال ديا گيا اور آ دم وحواعليجا السلام كو جنت ميں تھبرنے كا تھم ديا گيا۔ ابليس عالم بالاسے نكالا تو گيا ليكن ابھى زيين يرنبيس آيا تھا كماس نے دونوں مياں بيوى كےدل ميں وسوسد ڈالا اوران كو بہكا كر تيحره ممنوعه كھلانے برآ ماده كرديا وسوسه كس طرح ڈ الا اس كا كوئى جواب يقيني طور پرنہيں ديا جاسكتا \_

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوکر دور سے آواز دیدی تھی۔اس بارے میں اور بھی اقوال ذکر کئے گئے ہیں۔ صحیح علم اللہ تعالی ہی کو ہے بہر حال البیس ذلت کے ساتھ نکالا گیا ملعون ہوا۔اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔اس پر پھٹکار پڑی دھ تکارا گیا۔

ابلیس کا زندہ رہنے کیلئے مہلت طلب کرنا: چونکدات یہ پہلے ہمعلوم تھا کہ بین مخلوق زمین میں آباد کرنے کے لئے بیدا ک بی ہاؤت کی اور اسے جو المعونیت کا داغ نگاوہ بھی نئ مخلوق کی وجہ الگا

اسلے اس نے اول تو اللہ تعالی سے بیدرخواست کی کہ مجھے مہلت دی جائے یعنی میری عمراتی کمی کردی جائے کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت تک جیتار ہوں اللہ تعالی نے یوں تو نہیں فرمایا کہ قبروں سے اُٹھنے کے دن تک مجھے مہلت ہے البتہ یوں فرمایا فَانِّکَ مِنَ الْمُنْظُرِیُنَ ہ اِلَیٰ یَوُمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ہ کہ مجھے وقت معلوم کے دن تک مہلت دی گئی۔ (سورۂ حجراور ص میں یہی الفاظ ہیں)

پاس ضرور آؤں گاان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی آئی جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے اور آپ ان میں سے اکثر کوشکر گذارنہ پائیں گے ) اہلیس نے بنی آ دم کو بہکانے کے لئے چار جہات کا ذکر کیا کیونکہ ان چار جہات سے کوئی کسی کے پاس آسکتا ہے۔مطلب اس کا بیقا کہ بقتر رامکان جہال تک ہوسکے گامیں انکو بہکانے کی کوشش کروں گا۔

اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جہت فوق (اوپر کی جانب) سے رحمت مانع ہوتی ہے اسلئے ادھر سے شیطان کے آنے کا راستہ نہیں اور ینچے کی جانب سے بھی نہیں آسکتا اس لئے ان دونوں جہتوں کوچھوڑ دیا پیا بلیس کی دوسری ڈھٹائی ہے کہ گراہی کی نسبت اب بھی اس نے اپنی طرف نہیں کی بلکہ اس نے یوں کہا کہ اے اللہ! آپ نے مجھے گراہ کیا میں ان کی راہ ماروں گا۔

سوره کل میں ہے کہ اس نے انسانوں کو بہکانے کے لئے تم کھاتے ہوئے ہوں کہا لاُزَیِسنَ لَهُمْ فِسِی الْاَرُضِ وَلَا عُلَى اَلَّا اللَّذِی کَرَّمْتَ عَلَیَّ (کیایہ ہے جے آپ نے میرے مقابلہ میں عزت دیدی) لنین اَخَوْتَنِ اللیٰ یَوْمِ اللَّقِیَامَةِ لَا حُتَنِکَنَّ ذُرِیَّتَهُ اِلَّا قَلِیُلا (اگر آپ نے جھے قیامت کے دن تک مہلت دیدی تو بح قد رقابل کے میں اسکی ساری ذرّیت کوایے قابو میں کرلونگا۔)

ابلیس تواپی تم کونیس بھولا اپنی ضداورہٹ پر قائم ہے۔ بن آ دم کو بہکانے ورغلانے اور گراہ کرنے میں اس نے اور اس کی ذرّیت نے کوئی کسراٹھا کرنیس رکھی بن آ دم کو کفر پر شرک پر اللہ کی نافر مانی پر آ مادہ کرتا ہی رہتا ہے۔ گراہ زیادہ میں اہل ہدایت کم ہیں۔ صالحین مخلصین بہت کم ہیں اس نے پہلے ہی اللّا عِبَادُکَ مِنْهُمُ الْمُحُلَّمِینُ کہ کر کھایا۔ دیا تھا اور جواس نے وَلا تَحد اَکُونُوهُمُ شَاکِویُنَ کہا تھا اس کے تول کو بنی آ دم نے اس کا اتباع کر کے بچ کر دکھایا۔

قَالَ اخْدُ جُ مِنْهَا مَذْهُ وُمًا مَّدْحُورًا الله تعالى فرمايا كرة يهال سے نكل جاذليل وخوار موكر (يهم دوسرى بار اس سے پہلے بھی سيحکم موچكا تھا۔ليكن وہ تجدہ نہ كرنے اور تكبر كرنے كى بنيا د پرتھا۔اوربيدو بارہ اس كى اس بات پر ہے كداس نے بى آدم كووَرُ غلانے كاتم كھائى ) اللہ جل شائه نے بيجى فرمايا۔

وَيَادُمُ السَّكُنْ اَنْتَ وَزُوجُكَ الْحِنَّةَ فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْتَرَبَاهِ فِ وَالشَّجَرَةَ

اور اے آدم رہ تو اور تیری عورت جنت میں پھر کھاؤ جہاں سے چاہو اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے

فَتَكُونَا مِنَ الظُّلِمِينَ ﴿ فَوَسُوسَ لَهُ مَا الشَّيْطِنُ لِيُبْدِى لَهُمَامًا وْرِي عَنْهُمَامِنْ

پھر ہو جاؤ گے گنہگار پھر بہکایاان کوشیطان نے تا کہ اُن دنوں کے جسم کاوہ حصہ ظاہر کردے جوایک ددسرے سے پیشیدہ تھا یعنی وہ حصہ جو

سواتهما وكال ما تهلكما رئبكما عن هذه الشجرة الآران تكونا ملكين أو تكونا

ڈھا مک کرد کھنے کا تھا۔ اور کہنے لگا کہ اس درخت ہے تہارے دب نے تہمیں ای لئے روکا ہے کہتم دونوں اسے کھا کرفر شتے بن جاؤ کے یا بمیشدای میں

مِنَ الْخُلِدِيْنَ ﴿ وَ قَاسَمُهُمَا ۚ إِنِّ لَكُمْ الْكِنِ النَّصِينِينَ ﴿ فَكُلَّهُ مَا بِغُرُوْدٍ فَلَتَا ذَاقًا

رہندا لے ہوجاؤ گے۔ اوراس نے ان کے سامنے تم کھانی کہ باشبہ می تبراری خیرخوائی کرنے والوں میں ہے ہوں۔ سفریب دیکران دونوں کو نیچے لیا یا۔ سوجب ان دونوں نے

الشَّجَرَةُ بَكَتْ لَهُمُ اسُواتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجُتَاةِ وَنَادُمُهُمَا

اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں طاہر ہوگئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کرر کھنے لگئے اور ان دونوں کو ان کے

رَبُهُمَا ٱلَمُ آنَهُ كُمَا عَنْ تِلْكُمُا الشَّجَرَةِ وَٱقُلْ لَّكُمَّا إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمَّا عَنْ وَمُبِّينٌ ﴿

رب نے پکارا کیا میں نے تہمیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا۔ اور کیا میں نے تم سے بینہ کہاتھا کہ بلاشبہ شیطان تم دونوں کا کھلاد ثمن ہے وہ دونوں

عَالَا رَبِّنَا ظَلَمُنَا آنَفُسُنَا وَإِنْ لَهُ تَغُفِرُ لَنَا وَتَرْحَنَا لَنَكُوْنَيَّ مِنَ الْخِيرِيْنَ®قَالَ

کہنے لگے کیا۔ ے ہمارے رب اہم نے اپنی جانوں پڑھم کیا۔ اوراگرآ پ ہماری مغفرت نفر مائیں گے اور ہم پر حم ندکریں گے قو ضرور ہم ہاہ کاروں میں ہے ہوجا کیں گئ

اهْبِطُوْابَعْضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِيْنِ ® قَالَ

فرمایاتم اُتر جاوئم میں بیعض بعض کے دشمن میں اور تمبارے لئے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نقع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک فرمایا

#### فِيهَا تَحْيَوُنَ وَفِيهَا تَكُوْتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۗ

تم ای میں جیو کے اور ای میں مرو کے اور ای سے نکالے جاؤ گے

# حضرت آدم اوران کی بیوی کا جنت میں رہنا اور شیطان کے ورغلانے سے شجر ہ ممنوعہ کو کھانا چھروہاں سے دُنیا میں اُتاراجانا

قضف بیر : شیطان تومردوداور ذکیل ہوکر نکالا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جم ہوا کہ تم اپنی ہوی کے ساتھ جنت بل رمواور خوب بلاروک ٹوک اس بل سے کھاؤ بس اتن پابندی ہے کہ فلال درخت کے پاس نہ جانا اس بل نمی کو مؤکد فر مایا کہ کھانا تو کیا اس کے پاس بھی نہ جانا اللہ تعالی شائہ نے ان دونوں سے پہلے فر مایا تھا کہ بنے اُکھ اُنَّ ہے اُن ہے اُن کو تھی وہ ہاں وَلِنوَ وَجِکَ فَلا یُحْوِجَنَّکُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشُفی شیطان اس فکر بی تھا کہ خودتو جنت سے نکلا ہی ہے ان کو بھی وہ ہاں سے نکلوائے چنا نچہ وہ تاک میں لگار ہا اور ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تہیں اس درخت کے کھانے سے جو منع فر مایا ہے اس کا اصلی سب سے ہے کہ اس درخت میں سے جو تف کھالے گا وہ فرشتہ بن جائے گا اور اسے یہاں ہمیشہ رہنے ک دولت مل جائے گی۔ اور اس نے تم کھائی کہ میں تہباری خیرخوا ہی کی بات کر رہا ہوں جموثی قدم کھائی اور فرشتہ بن جائے کی اور ہمیشہ رہنے کی بات ان کے سامنے رکھی وہ اس کی باتوں میں آگئے اور فریب خوردہ ہوکر اس درخت میں سے کھا بیشے نہیں طاہر ہوگیکی اپنی شرم کی جگہوں کو ڈھکنے کے لئے جنت کے بیت کے جہم سے کپڑے گرگئے اور ایک دوسرے کی شرم گا ہیں ظاہر ہوگیکی اپنی شرم کی جگہوں کو ڈھکنے کے لئے جنت کے بیت کے بیا کرا ہے جسموں پر جوڑ نے لگے (جسسے سی کی شرع کیا کہ میں ہیں میں ہوگیا کہ یہاں ہمیشہ رہنا تو گجااس درخت کو کھا کر یہاں کے کپڑے تک جسموں پر جوڑ نے لگے (جسسے سے کور فرا کے اس سے کہڑ ہی کہ میں ہوگیا کہ یہاں ہمیشہ رہنا تو گجااس درخت کو کھا کہ یہاں کے کپڑے تک جسموں پر جوڑ نے لگے (جسسے سے کہڑ میں کہیں درخت کے جنت کے جسموں پر جوڑ نے لگے (جسسے سے کہڑ ہے کہ کہاں کے کپڑے تک جسم پنہیں رہ کئے کہا

حضرت آدم وحواء کا گناه پرنادم ہونا اور توب کرنا: الله جل شائه نے دونوں کو پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس حضرت آدم وحواء کا گناه پرنادم ہونا اور توب کرنا: الله جل شائه دونوں کا کھلا دیمن ہے دونوں حضرات ہے مومن اس درخت سے منح نہ کیا تھا اور کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا بلا شبہ شیطان تم دونوں کا کھلا دیمن ہے دونوں حضرات ہے مومن کردی سے بغیر کسی حل وجت کے اپنا قصور مان لیا اور گناه کا اقرار کرلیا۔ اور مغفرت طلب کی اور دحت کی درخواست پیش کردی اور کہا۔ رَبَّنَا ظلَمُنَا اَنْفُسُنَا وَ اِنْ لَلْمُ تَغُفِرُ لَنَا وَ تَوُحُمُنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْحُسِويُنَ (اے ہمارے دب! ہم نے اپنی وانوں پرظم کیا اور اگر آپ نے ہماری بخشش نہ فرمائی اور ہم پردم نہ فرمایا تو ہم تباہ کاروں میں سے ہو جا کیس کے ) اللہ جل جانوں پرظم کیا اور اگر آپ نے ہماری بخشش نہ فرمائی اور ہم پردم نہ فرمایا تو ہم تباہ کاروں میں سے ہو جا کیس کے ) اللہ جل شائہ نے انگی تو بہول فرمائی جیسا کہ سورہ بھر ہم فرمایا ہے۔

فَتَلَقَّى ادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥ حضرت وم اورحضرت واعليهاالسلام كى

خطا تو معاف ہوگئ کین چونکہ انسان کی تخلیق اس لئے تھی کہ اسے زمین کی خلافت ہو نی جائے گی اور زمین پراُسے آنابی تھا اسلے اللہ تعالیٰ نے جنت سے اُتار کرد نیا ہیں بھی دیا قَالَ اللہ بِطُوا بَعُضُکُمْ لِبَعْضِ عَدُو ہِ تَم یہاں سے اُتر جاؤتم میں اسلے اللہ تعالیٰ نے جنن ہوں گے۔ وَلَکُمُ فِی الْاَرُضِ مُسُتَقَدٌ وَمَتَاعٌ اِلٰیٰ جِیْنِ اُور تہارے لئے زمین میں تھر نے کی جگہ ہوا کے۔ وَلَکُمُ فِی الْاَرُضِ مُسُتَقَدٌ وَمَتَاعٌ اِلٰیٰ جِیْنِ اُور تہارے لئے زمین میں تھی ہوئی۔
کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے چنا نچے زمین میں آگئے اور پودو باش شروع ہوگئی۔
ہرخص آتا ہے اور مدت مقررہ تک رہتا ہے اور پھونع حاصل کرتا ہے پھر مرجاتا ہے اور زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اسی زمین سے نکل کھڑے ہوگا اور حساب و کتا ہے کئے جمع ہوں گے اسی کو فر مایا۔ فینھ سے تو سے نو قوات کے متعلق بہت می چیز ہی سورہ بقرہ کی تغیر میں گذر چکی ہیں اور وہاں فوائد ضرور یہ متعلقہ واقعہ حضرت آدم اور حضرت کو اعلیہا السلام کے قصدا ورا المیس کی شرک میں میں شاء فلیما الحق کے جی (انوارالیمیان جامی ۱۸۵۲) میں شاء فلیما جو

## لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس سے بردہ بوشی بھی ہے اورزینت بھی

قصديو: گذشته ركوع مين شيطان كي انسان دشمنى كاذكر باس نے بہت جم كريدا علان كيا تھا كه مين اولا و آدم كو بہكاؤں گا اور ورغلاؤں گا اور ان ميں سے بہت تھوڑ ہے بى بندے خدائے پاک ئے شكر گذار ہوں گئے اور اس كا بھى ذكر ہے كہ اس نے حضرت آدم وحواء عليما السلام كو جنت سے نكلوا دیا۔ اب حضرت آدم عليہ السلام كى اولا دسے خطاب ہور ہا ہے

جس میں انعامات خداوند بیکا بھی ذکر ہے اور اولا دآ دم کو تنبیب ہی ہے کہ شیطان کی طرف سے چو کئے رہیں۔
اوّل تو اولا دِ آدم کو اللہ جل شائہ نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت یا دولائی اور وہ نعمت لباس ہے اس کو لفظ آئؤ لُنَا سے تعبیر
فرمایا' لباس کا مادہ روئی وغیرہ محض اللہ کا عطیہ ہے جیسے بھکم خداوندی آسان سے بارش اترتی ہے ایسے بی لباس کا مادہ اللہ
تعالیٰ کی مشیت سے پیدا ہوتا ہے اگروہ پیدا نہ فرمائے تو بندے پھوئیس کر سکتے۔ پھر لباس کے دوفائدے بتائے اوّل ہیکہ
وہ شرم کی جگہوں کو ڈھائکتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ لباس سے انسان کی زینت حاصل ہوتی ہے اور اس کے ذریعے
انسان حسین اور جیل بن جاتا ہے۔

سور فی میں اباس کا فاکدہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلَ لَکُمْ سَوَ ابِیلَ تَقِیْکُمُ الْحَرُّوَ سَوَ ابِیلَ تَقِیْکُمُ الْحَرُّ مِی اباس کا فاکدہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلَ لَکُمْ سَوَ ابِیلَ تَقِیْکُمُ الْحَرُّ مِی اورا یے کرتے بنائے جو تمہاری اللہ تعالی میں تہاری اورا یے کرتے بیں۔ (علاء نے فرمایا ہے کہ تَقِیْکُمُ الْحَرُّ جوفرمایا یہ برسیل کفایت ہے یعن گری کا ذکر فرمادیا چونکہ مردی اس کی مقابل ہے اس لیم ایک کے ذکر کرنے سے دوسرے کا تذکرہ بھی ہوگیا۔

بعض حضرات نے فرمایا کرمردی ہے بیخے کاذکر سورہ کی کے شروع میں فرمادیا ہے وَ هُو قَدُو لُدُهُ تَعَالَیٰ وَ الْاَنْعَامَ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ تَعَالَیٰ کَاللهِ الله تعالَیٰ کَ مَعْدَ اللهِ الله تعالَیٰ کَ مَعْدَ اللهِ الله تعالَیٰ کَ مِعْدَ اللهِ الله تعالَیٰ کَ مِعْدَ تَحْدِ اللهِ اللهِ تعالَیٰ کَ مِعْدَ تَحْدِ اللهِ اللهِ اللهِ تَحْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حیاءانسان کافِطر کی نقاضا ہے: چونکہ تقوی س پڑی کرواتا ہے اسلے تقوی کے لباس کی اہمیت بیان فرمادی پہلے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ستر ڈھائکنا انسانیت کا فطری تقاضا ہے اسلیے تو حضرت آدم اور دَواء علیماالسلام نے جب ججرہ ممنوعہ کھالیا اور ان کے جسم سے کپڑے گر گئے تو فوز اجنت کے پتے جوڑ کرستر ڈھا کئے گئے حالانکہ دونوں آپس میں میاں ہوی تھے شیطان کی ہمیشہ بہ کوشش رہی ہے کہ انسانوں کونواحش ومنکرات میں بہتلا کرے اور نگا پہناوا پہننے کی ترغیب دے اس نے نگوں کے کلب تھلواہی دیے اورا پے لباس رواح پا گئے جس میں تریانی ہے اور جن اعضاء کو چھپاٹا چا بہتے تھا ان کا اُبھار ہے۔اگر کسی کا گئی ہوئی چلون نہ ہوتو اس بات سے شرما تا ہے کہ اپنی سوسائی میں جاؤں گا تو لوگ بیر سوچیں گے کہ دیکھو یہ کیسا دقیا نوی ہے اس کا دھڑ ابھی ظاہر نہیں ہور ہا ہے۔ عورتوں کا عرباں لباس چست لباس اور باریک لباس اس حیائی کا متیجہ ہے جے شیطان اور اس کے اہل کا رقاح دینے پر کم با تدھے ہوئے ہیں۔

باریک لباس جس سے جسم نظراؔ ئے اُس کا پہننا نہ پہننا برابر ہے جومر دعورت ایسالباس پہنے وہ شرعا نگوں ہیں شار ہے اور خاص کرعور توں کے لئے اس بارے ہیں وعمید شدید وار دہوئی ہے۔

ان عورتوں کے لئے وعید جو کیڑا ہے ہوئے بھی تنگی ہول: حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ دوز خیوں کی دو جماعتیں ہیں جنہیں میں نے ہیں دیکھا (کیونکہ وہ میر بے بعد ظاہر ہوئے ) اول تو وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دُموں کی طرح کوڑے ہوں گے اُن سے لوگوں کو مارا کریں گے۔ اور دوسری جماعت الی عورتوں کی ہوگی جو کے بھی تنگی ہوگی مردوں کو ہائل کرنے والی اور خود اُن کی طرف مائل ہونے والی ہوگی۔ ان کے سرخوب بڑے بڑے اونٹوں کے کو ہانوں کی طرح ہوں گے جو جھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ عارتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اسماع شاہوں کی اور نہ اسماع کی اور خور اُس کی خوشبور گھیں گی۔ (رواہ مسلم ۲۰۵)

اس صدیث میں ایس عورتوں کے بارے میں پیش گوئی فرمائی جو کیڑے پہنے ہوئے ہوگی پھر بھی نگی ہوں گی یعنی ایسے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہوگی جس سے کپڑے پہننے کا فائدہ نہ ہو۔اوراییا پُست کپڑا جو بدن کی ساخت پر س جائے یہ بھی ایک طرح سے نگاین ہے۔

عُر یال لباس کی فدمت: نیزبدن پر کپڑا ہوتے ہوئے نظے ہونے کا ایک صورت یہ بھی ہے کہ بدن پرصرف تھوڑا سا
کپڑا ہواور بدن کا بیشتر حصہ خصوصاً وہ اعضاء کھلے رہیں جن کو باحیاء عور تیں چھپاتی ہیں۔ بہت ی عور تیں بورپ اور امریکہ ک
بودین لیڈیوں کی تقلید میں ایسے لباس میں باہر آ جاتی ہیں جوئر یانی والا لباس ہوتا ہے۔ گھٹوں تک فراک جس میں آستین
میمن نہیں پنڈلیاں نگل سر پرڈو پٹنیس اور فراک کا ایسا کاٹ کہ نصف کمراور نصف سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے یہ سبئر یانی ہے۔
قرآن مجید میں تو لباس کی صفت بتاتے ہوئے یوں فر مایا لباس ایواری سوا دیگئم وَدِیشا سینی ایسالباس جوشرم کی
جگہوں کو ڈھا تک دے اور زینت ہو۔ اب تو نگا ہونے کو زینت سمجھا جاتا ہے اور نگلے پہنا وے کو ترجے دی جاتی ہے۔

قرآن پرایمان لانے والے مرداور عورتی غور کریں کرقرآن کیا بتا تا ہے اور ہم کیا کردہے ہیں۔ اسلام میں ستر کے ڈھا تکنے کی اس قدرتا کید فرمائی ہے کہ عمائی میں بھی نگار ہے کی اجازت نہیں سُنن تر ندی میں

COLUMN TO A STATE OF THE STATE

ے کدرسول اللہ علیہ فیلے نے ارشاد فرمایا کہ نظے ہونے سے بچو کیونکہ تمہارے ساتھ ایسے افراد ہیں جوتم سے عُد انہیں ہوتے (یعنی فرشتے) لہٰذائم ان سے شرم کرؤان کا اکرام کرو۔ البتہ بیت الخلاء میں جانے کے وقت اور جب انسان اپنی بیوی کے پاس جائے اس وقت (بقد رضرورت) ہر ہند ہونے کی اجازت ہے۔ سُنن تر فدی میں یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ تو اپنی شرم کی جگہ کی حفاظت کر۔ اللّا یہ کہا پی بیوی یا مملوکہ (یعنی حلال بائدی) سے استمتاع کے لئے استعال کرے۔ ایک صحافی نے عرض کیا یا رسول اللہ الرکوئی شخص بحبائی میں ہوتو شرم کی جگہ کھو لئے میں کیا حرج ہے اس بڑا پ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے۔ کہ اس سے شرم کی جائے۔

مرد کامرد سے اور خورت کا حورت سے کتنا پر دہ ہے اور خورت کا اپ محرموں سے کتنا پر دہ ہے۔ اور مرد کا اپنی محرم خورتوں
سے کتنا پر دہ ہے۔ بیسب تفصیلات کتب فقہ میں نہ کورہ ہیں۔ اور خورت کا نامحرموں سے پر دہ ہے وہ توسب کو معلوم ہی ہے۔
پھر فر مایا ذلیک مِنُ آیاتِ اللہ لَعَلَّهُمُ یَدُّ حُوُونَ کہ بیلباس کا پیدا فر ما نا اللہ کی نشا نیوں میں سے ہے جن سے اللہ
تعالی کے ضل عظیم اور کرم میم کا پید چانا ہے لوگ اگر اس میں خور کریں تو اللہ کی نعتوں کو پہنچان سکتے ہیں اور فیسے سے صاصل کر
سکتے ہیں اس کے بعد بی آدم کو متنبہ فر مایا کہ شیطان کے برکانے میں نہ آجانا ارشاد ہے۔

بن آدم كوتنبيه كه شيطان فتنه مين نه وال و عن آب بنى ادَم لا يَفْتِننَّكُمُ الشَّيْطَنُ (اعن آدم! مركز شيطان تهين فتنه مين نه والدعال وعن المَحَدُّة (جيها كراس نِتهاد عال باپ وجن مركز شيطان تهين فتنهن نه والدعال و بكر من المُحرَّة المُورَة المُورَة المُحرَّة المُورَة المُحرَّة المُحرَّة المُحرَّة والمحرواد ياجوان كرجنت عن كالے جانے كاسب بن كيا۔ يَسُوعُ عَسُهُ مَا لِبَاسَهُمَا لِيمُ لَكُ اللهُ اللهُ

شیاطین کی حرکمتی : پر فرمایا آنهٔ بَو تحمُ هُوَ وَقَبِیْلُهٔ مِنْ حَیْثُ لَا تَوَوُنَهُمْ بِ شِک وہ اوراس کی جماعت تہمیں ایسے طور سے دیکھتی ہے کہتم انہیں نہیں دیکھتے۔ شیاطین عموماً انسانوں ظرنہیں آتے وسوے ڈالتے ہیں اور طرح طرح کی حرکمتیں کرتے ہیں جو دشمن نظرنہ آئے اس سے بچاؤمشکل ہوتا ہے اس لئے تنبیہ فرمائی کہتم انہیں نہیں نظرنہ آئے اس سے بچاؤمشکل ہوتا ہے اس لئے تنبیہ فرمائی کہتم انہیں نہیں دیکھتے وہ تہمیں دیکھتے ہیں البذا ان سے ہوشیار رہو۔

قال صاحب الروح ج ۱۰۵ ۱۰۵ لان العدواذا اتى من حيث لا يُراى كان اشد واخوف (صاحب روح المعاثى فرماتے بين: اس لئے كد تمن جب أن ديجه بين آئے تو زياده شديداور زياده خوفناك بوتا ہے) شيطان وسوے والنا ہے اور گناه كرا تا ہے اور كفروشرك بروالنا ہے اور اس كے علاوه بھى اسكى بہت ى تركتيں بيں جن كاذكرا حاديث شريفه بين آتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آ دم میں جو بچہ بھی پیدا

شيطان كاداؤنبين چلنا۔

ہوتا ہے تولد کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور وہ شیطان کے ہاتھ لگانے سے چیخ اٹھتا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے عسی عسی علیماالسلام کے کدوہ دونوں اس سے محفوظ رہے (رواہ ابنجاری ص ۱۸۸ ج۱)

حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ آنخضرت اللہ نے فرمایا کہ تضاءِ حاجت کی جگہیں (شیاطین کے) حاضر ہونے کی جگہیں (شیاطین کے) حاضر ہونے کی جگہیں ہیں۔اسلئے جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لئے جائے تو (اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ساتھ ) یوں دُعامائے آغود کی ہاللہ مِنَ الْمُحبُثِ وَالْمُعَبَائِثِ (میں اللہ سے پناہ مانگما ہوں شیاطین سے ان کے مردوں سے اور عور توں سے ) (رواہ ابودادُدن اص ۲)

حضرت علی رضی اللدتعالی عند سے روایت ہے کہ آنخضرت الله فی ارشادفر مایا کہ جب کوئی انسان بیت الخلاء میں داخل ہوتواس کی شرمگاہ اورشیاطین کی آنکھوں کے درمیان پردہ سے کہ (داخل ہونے سے پہلے) بیشیم الله کہدلے۔ (رواہ التر ندی وقال الداحد یث غریب واساؤہ لیس بقویی)

حصرت أبى بن كعب رضى الله عند سے روایت ہے كه نبى كريم علي في ارشاد فرمايا كه وضوء كا ایك شيطان ہے جے وليان كها جا تا ہے اسليم ميانى كے (متعلق) وسوسہ والے والے سے بچو (منن ابن ماجه ص ۲۳)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کدرسول الشعظی کا ارشاد ہے کہ میں سے جب کو کی شخص سونے لگتا ہے قوشیطان
اس کی گذی پر تین گر ہیں لگا دیتا ہے اور ہرگرہ لگاتے ہوئے لوری دیتا ہے کہ ابھی رات لمبی ہے سوجا۔ پس اگر وہ بیدار ہوا
اور بیدار ہوکر اللہ تعالیٰ گاؤکر کیا تو ایک گر کھل جاتی ہے اس کے بعدا گراس نے وضو کیا تو دو مری گر کھل جاتی ہے اس کے
بعد جب نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ خوش طبیعت ہشاش ہوجا تا ہے ور ندوه
اس حال ہیں جس کرتا ہے کداس کی طبیعت گندی ہوتی ہے اور اس پرستی چھائی ہوتی ہے۔ (رواہ البخاری جام سے)
حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی اگرم علی ہے کہ سامنے ایک آدی کا ذکر ہوا کہ وہ ہی تک سوتار ہا اور نماز
کے لئے نداشھا آپ علی ہوتی ہو نمایا کہ شخص ایسا ہے جس کے کانوں ہیں شیطان نے پیشا ہو کردیا۔ (صحیح بخاری جام سے)
شیطان کس پر قالیو پا تا ہے: پھر فر مایا اِنّا جَعَلْنَا الشّیا طِئْنَ اَوْلِیَآءَ لِلَّذِیْنَ لَا یُوْمِنُونَ (بِ شک ہم نے
شیطان کس پر قالیو پا تا ہے: پھر فر مایا اِنّا جَعَلْنَا الشّیا طِئْنَ اَوْلِیآءَ لِلَّذِیْنَ لَا یُوْمِنُونَ (بِ شک ہم نے
شیطان کس پر قالیو پا تا ہے: پھر فر مایا اِنّا جَعَلْنَا الشّیا طِئْنَ اَوْلِیآءَ لِلَّذِیْنَ لَا یُوْمِنُونَ (بِ شک ہم نے
شیطان کس پر قالیو پا تا ہے: پھر فر مایا اِنّا جَعَلْنَا الشّیا طِئْنَ اَوْلِیآءَ وَلِلْدِیْنَ لَا یُوْمِنُونَ اَو لِیانَ مِی ہوں اور اگر ایمان ہالکل نہیں تو دوتی پی ہاور اگر ایمان ہے کیون ساتھ عصیان بھی ہو ای صورت بنادیا جوالیمان کی دوتی بھی ہے رہے کامل موسی تو ای صورت کی شیطان کی دوتی بھی ہے رہے کامل موسی تو اُن سے شیطان کی دوتی نہیں ہے ان پر

سورةُ كُل يَس فرمايا إِنَّهُ لَيُسَ لَهُ سُلُطْنٌ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَ كُلُونَ ه إِنَّمَا سُلُطْنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْ نَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهِ مُشِرُكُونَ ه (يقينا ان لوگوں پراس كا قابونيس چانا جوايمان ركھتے بيں اورا پئے رب پر مجروسہ 

## جاہلوں کی جہالت جوفخش کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہاللہ نے ہمیں ان کا حکم دیا ہے

قصدی : شیطان کا تعلیم و کسی کی وجہ سے زمانہ جا ہلیت میں لوگوں کا بیحال تھا جواو پر بیان فرمایا اور جولوگ نبی اکرم علی ہے کیر ونہیں ہیں ان کا اب بھی بہی حال ہے کہ فواحش کے مرتکب ہوتے ہیں اور بے حیائی کے کام کرتے ہیں جب انہیں سمجھایا جا تا ہے کہ یہ کام کرا ہے تو وہ اپنی بڑ ملی اور بے حیائی کے جواز کے لیے یوں کہ دیتے ہیں کہ آئی ! ہمار ب باپ وادوں کوا چھے کرے کی تمیز نہیں (اس کا جواب سورہ ما کہ ہیں دیدیا باپ وادوں کوا چھے کرے کی تمیز نہیں (اس کا جواب سورہ ما کہ ہیں دیدیا گیا اور وہ یہ کہ آؤ کو گائی آباؤ کھم کلا یَعْلَمُونَ شَیْنُاوَ کلا یَهْتَدُونَ کیا اپنے باپ وادوں کی اقتداء کریں گا گرچوہ کی اور ایسے میلے بھی ہیں جو کھش کام کرتے ہیں اور یوں کہ دیتے ہیں کہ وَ اللّٰهُ اَسْ مَنْ اَللّٰهُ کَانَ اللّٰہُ کَانَ اللّٰہُ کَانَ اللّٰہُ کَانَ اللّٰہُ کَانَ اللّٰہُ کَامْ وَ یا ہے یہ کئی ہوی ڈھٹائی ہے کہ کر سے اور اللّٰہ کے ذمہ لگادیں کہ اس نے اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا۔

ام رَنَا بِهَا کہ اللّٰہ نے فرمایا۔

قُلُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَا مُرُ بِالْفَحُشَآءِ (بِشَكَ اللَّهُ عَالَى بُر كَامُ كَامَمْ بَيْنِ دِيًّا) آتَقُو لُو نَ عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعُلَمُونَ (كيا

تم الله ك ذمه وه باتش لكات موجن كالمبيل علم بيس ) بلاسندانكل يحق باتس كرت مو

پر فرمایا فَلُ اَمَوَ رَبِّیُ بَا لَقِسُطِ وَ اَقِیْمُوا وُجُو هَکُمُ عِنْدَ کُلِ مَسْجِدِ (آپ فرماد یَجَ کہمرے رب نے جھے انصاف کا تھم دیا ہے اور یہ کہم ہر مجدہ کے وقت اپنا رُخ سیدھار کھو) اس میں ان اوگوں کی تر دید ہے جنہوں نے اپنی جہالت سے یوں کہا کہ اللہ فی کاموں کا تھم دیا پہلے وسلی طور پر ان کی تر دید فرمائی کہ اللہ فی کاموں کا تھم نہیں دیا 'پھرا یجا بی طور پر ان کی تر دید کی اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کا تھم دیا ہے ان کو تو نہیں کرتے اور جن کا موں سے منع فرمایا ہے ان کو کرتے ہو اور ان کو اللہ تعالی کی طرف منسوب بھی کرتے ہو۔ بیمرا پا گمرا ہی ہے۔ اب تم سُن او کہ اللہ تعالی کی طرف منسوب بھی کرتے ہو۔ بیمرا پا گمرا ہی ہے۔ اب تم سُن او کہ اللہ تعالی نے کن چیزوں کا تھم دیا ہے اور جن کا میں اور مالے ہیں ہی ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرو کیونکہ یہ بہت بڑی بے انصافی ہے کہ خالی و مالک انصاف کو ساتھ کی کو عبادت میں شرک کر دیا جائے۔

قادر ورازی کے ساتھ کی کو عبادت میں شرکے کر دیا جائے۔

انساف میں سباحکام شرعیہ لین اللہ کے حقوق کی ادائیگی اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی دونوں باتیں داخل ہوگئیں افظ مُنح لِمِصِیْنَ لَهُ اللّهِ یُنَ مِرطرح کے اخلاص کوشائل ہے غیراللہ کی عبادت اخلاص فی العبادۃ کے خلاف ہے اور عبادت شرک جلی اور دیا کاری شرک خفی ہے۔ میں دیا کاری کرنا اخلاص فی رضا اللہ کے خلاف ہے غیراللہ کی عبادت شرک جلی اور دیا کاری شرک خفی ہے۔

پر فرمایا وَ اَقِیْمُواْ وُجُوهَ مُحُمُمُ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدِ کَمْ برجده کے دقت اپنا زُنْ سیدهار کھویعی صرف معبود بری بی کی عبادت کرو۔ اسکی عبادت میں کی کوشر یک ندکرو۔ مزید فرمایا وَادْ عُوهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ اللّذِیْنَ یعنی اللّٰہ کی اس طور پرعبادت کروکہ عبادت کو اللہ بی کے خالص کرنے والے ہواس میں بھی مضمون سابق فہ کور ہے اور توحید فی العبادت کی تاکید ہے۔

پرفرمایا تک مَا بَدَاکُمُ قَعُو دُوُن ۔ لین اس نے جس طرح تہمیں ابتداءً پیدافرمایا تھا۔ای طرح تم دوبارہ اوٹ جاؤ گے۔اس سے مشرکین کابیدوسوسددور فرمادیا کہ اس دنیا ہیں رہیں گے اور مرجائیں گے آباؤا جداد کے طریقے پر رہے تو کیا حرج ہے؟ انہیں بتادیا کہ یہاں گ بمیشدر بنانہیں ہے مرو کے پھر جیو گے اور کفروشرک پرعذاب ہوگا۔

پرفرمایا فریقًا هدای وَفَرِیْقًا حَقَّ عَلَیْهِمُ الطَّلَا لَهُ کهالله فالی جماعت کومهایت دی اورایک جماعت ایسی مقرر موچی ہے۔

 ایکنی ادم خُنُ وا زین تکمو عِن کُل منها و کُلُوا والشربوا و کاشرو و کار الله و کار و کار

## بے حیائی کی مذمت 'اور طواف ونماز کے وفت سترِ عورت کا خصوصی حکم

قسفه بيد: مشركين عرب طرح طرح يحتركيه عقائد وافعال اورب شرى كا عمال مين جتلاسية أن كى يدب شرى المحاسفة في البته عورتيل يدب شرى الساحد تك في البته عورتيل يدكر قتيل كه الساحد تك في البته عورتيل يدكر قتيل كه المحاسفة المحلة المن على المراسفة المحلة ا

ان كى اس حركت سے منع كرنے كے لئے آيت كريم خُلُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد اوراس كے بعدوالى آيت فَلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِي اَخُوَجَ لِعِبَادِهِ نَازَل مُولَى (رواه سلم عن ابن عباس)

علامہ ابو بکر جصاص نے احکام القرآن ص ۲۱ج ۳ ش کھھاہے کہ یہ لوگ اپنے اس خیال خام میں جٹلا تھے کہ جن کپڑوں میں گناہ کے ہیں اُن میں طواف کرنا صحیح نہیں اور بعض حضرات نے بتایا کہ یہ لوگ تفا کلا ایسا کرتے تھے کہ جیسے ہم کپڑوں سے نظے ہو گئے ای طرح سے ہمارے اور کوئی گناہ بھی باتی نہیں رہا۔ (شیطان اپنے لوگوں کوکیسی پی پڑھا تا ہے)
ماہاب النزول للواحدی ص ۲۲۲ میں ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن سے نقل کیا ہے کہ اہل عرب نے اپنے دین میں یہ بات نکال رکھی تھی کہ منی سے واپس ہوکر جب طواف کرتے تھے و دونوں کپڑے اُتار کرر کھ دیتے تھے۔ اللہ تعالی جل شائد نے آیت شریفہ یَا بَنِی اَدَمَ خُدُ وُ ازِیُنَتَکُمُ عِنْدُ کُلِّ مَسْجِد سے لِقَوْم یَا مُلْمُونَ تَک آیت ناز ل فرمائی۔

افظ خُدُو ازیُنتَکُم عِندَکُلِ مَسْجِدِ کاعموم اسبات پردالات کرتا ہے کہ طواف کے لئے معجد میں جائیں (جو صرف معرجرام میں ہوتا ہے) یا نماز کے لئے جائیں (خواہ کی بھی معجد میں پڑھیں) تو لباس پہن کر جائیں۔سترعورت جو جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں اس کا اہتمام کرنا تو فرض ہی ہے (خواہ گھر میں نماز پڑھے) لیکن سترعورت سے زیادہ جو لباس زینت کے لئے پہنا جاتا ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہئے۔

لباس زینت کا حکم: میلے کیلے بد بودار کپڑے پہن کرنماز پڑھنے لگے تو یہ نمازی شان کے خلاف ہے اسلے فقہاء نے لکھا ہے کہ جو کپڑے پہن کر بازار میں اوراحباب واصحاب میں جانے سے دل منقبض ہوتا ہواورنفس اپنی ہے آبروئی محسوس کرتا ہوا سے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ستر عورت بھی ہواور نظافت بھی ہوم غوب لباس ہو (جوخلاف شرع نہ ہو) ایسے لباس میں نماز پڑھیں۔لفظ ذِینَت کھٹم میں ان سب امور کی طرف اشارہ ہے۔

فضول خرچی کی همانعت: پرفر مایا و تُحلُوا وَاشُو بُوُا وَلا تُسُوفُوا اِنَّهُ لا یُجِبُ الْمُسُوفِیْنَ (اور کھاؤاور پیواور صدے آگے نہ برطو ۔ بشک اللہ تعالی صدے آگے برط جانے والوں کو پیند نہیں فرماتا) صدے آگے برطے میں فضول خرچی خلاف شرع لباس پہننا مرام چیزیں کھاٹا اور استعال کرنا سب داخل ہے چونکہ مشرکین طواف کرتے وقت نظے ہوکر طواف کرتے تھے اور اس وقت کیڑے پہننے کو گناہ بھے تھے نیز انہوں نے اور بھی بہت ی چیزیں اپنے او پرحرام کر کھی تھے سے نیز انہوں نے اور بھی بہت ی چیزیں اپنے او پرحرام کر کھی تھیں جن کی پچھفے سے اسلئے ان کی تر دید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جوزیت اللہ نے اپنی بندوں کے لئے پیدا فرمائی (جس میں لباس بھی شامل ہے) اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں پیدا فرمائیں ان کوکس نے حرام قرار دیا؟

الله تعالی نے ان کو حلال قرار دیا ہے اور الله تعالیٰ ہی کو خلیل وتحریم کا اختیار ہے تم نے اپی طرف سے تحریم کرکے اللہ کے قانون میں جو دخل دیا ہے بیگراہی کا کام ہے۔

الله تعالى كى فعنني الله ايمان كے لئے بين: پر فرمايا فَلَ هِسَى لِللَّذِيْنَ امَنُوا فِي الْحَيوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوُمَ الْقِيَامَةِ آپِفرماد يَجَ كه يطيبات اور پاكنزه چزين جوالله پاك نے پيدا فرمائي بين دنياوى زندگی بين اصالة مونين كے لئے بين گوكافر بھى ان كو استعال كر ليتے بين اور قيامت كے دن خالص مونين كے لئے موں گافروں كے لئے اُنكاذرا ساحصہ بھى نہيں ہے دنيا بين بھى نعتوں كے حق الله ايمان بين بين ان كے فيل مين كافر بھى استعال كر ليتے بين ۔

قال صاحب الروح اى هي لهم بالاصالة لمزيد كرامتهم على الله تعالى والكفرة وان شاركوهم فيها فبالتبع فلا اشكال في الاختصاص المستفاد من اللام وانتصاب (خالصة) على الحال من الضمير المستترفى الجارو المجرور والعامل فيه متعلقه وقرأ نافع بالرفع على النه خبر بعد خبر اوهو الخبر وللذين متعلق به قدم لتاكيد الخلوص والاختصاص . (صاحب رد المعافى فرمات بين النه خبر بعد خبر اوهو الخبر وللذين متعلق به قدم لتاكيد الخلوص والاختصاص . (صاحب رد المعافى فرمات بين النه خبر يكم مومنول ك يعن الن ك الخيس بين اصل كاظ حالت الله تعالى كم بهل الن كم مرتبك وجب ادر كافراكر چنعتون بين اصل كاظ حال بهونى بين المال النه بعد ومرفوع به الله بعد ومرفوع بهل المعافى المونى كه بعد المعافى المعافى المعافى المعافى المعافى المعافى المعافى المعافى المونى المعافى المعافى المونى المعافى المونى المعافى المعافى

ق ال صاحب معالم التنزيل ج ٢ ص ٥٥ افيه حذف تقديره هي للّذين امنوا وللمشركين في الحيوة الدنيا فان اهل الشرك يشاركون السمومنين في الحيوة الدنيا فان اهل الشرك يشاركون السمومنين في طيبت الدنيا وهي في الأخرة خالصة للمؤمنين لاحظ للمشركين فيها وقيل هي خالصة يوم القيامة من التنفيض والغم للمؤمنين فاتها لهم في الدنيا مع التنفيض والغم. (صاحب معالم المتزيل فرمات بين اسكوارت بين مذف بتقريرا الحرار به هي المكونين المنوا وللمُشركين مي المنافية المنوان عن المراب المنافية والمؤمنين المراب المنافية والمؤمنين كياب المرابية والمنافية المنافية المنافية المنافية المنافية وللمومنين اوردة المنافع المنافع المنافية ولين المنافية ولين المنافية ولينافية ولينافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافقة والمنافق المنافقة والمنافقة والمن

درحقیقت کافراس لائق نہیں ہے کہ کوئی بھی نعمت اُسے دی جائے اور کسی بھی نعمت سے منتقع ہولیکن اللہ تعالیٰ کے زدیک دنیا ہے حیثیت ہے اسلئے کافروں کو بھی دیدیتا ہے۔ حضرت بہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقاقے نے ارشا وفر مایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی تو کسی کافر کوایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ (رواہ احمد والتر نہی وائن ماجہ کافی اُمشکلا ہے سیمیس

#### فِهُاخٰلِكُونَ<sup>©</sup>

اس میں ہمیشہ ہمیشدر ہیں گے

# الله تعالى في كامول اورظاهرى باطنى گناهول كوحرام قرار ديا ہے

قصدين اوپرارشادفرمايا كەاللەقى كامول كالحم نيىن دينا پھرفرمايا كەمىر بىد نانساف كالحم فرمايا باس نىغوادش سى نىخ اور حقوق الله اور كالعباداداكرنے كالحم فرمايا ب

یبال بطورتا کید پھراس مضمون کا اعادہ فر مایا جس میں قدرتے تفصیل بھی آ رہی ہارشاد فرمایا ہے فُلُ إِنَّمَا حَوَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ آپ فر ماد یجئے کہ میرے دب نے فش چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تمام فحش با تیں اور فحش کام حرام ہیں خواہ ظاہری طور ہوں خواہ پوشیدہ طور پر نظے ہو کر طواف کرتا کو گوں کے سامنے سر کھول کرآ جاتا ،عورتوں کو بے پردہ پھرانا ،علانہ یطور پوش کام کرناسب اسی مَساظَهَرَ میں داخل ہے اور وَمَسا بَطَنَ (خفیہ طور) میں وہ شہر فحش کام اور فحش کلام داخل ہیں جو در پردہ پوشیدہ طور پر کئے جاتے ہیں۔ زنا اور اس کے والی جوچہ پر ہوتے ہیں ان سب کے حرام ہونے کی تصریح ان لفظوں میں ہوگئے۔ (میاں ہوی والے تعلقات چونکہ طلال ہیں اسلیے فحش ممنوع میں داخل نہیں ہیں)

پھر فرمایا وَ اُلاِفْمَ اورالله فِ گناه کو بھی حرام قرار دیااس میں ہرگناه کی ممانعت آگی وَ الْبَغْمَ بِغَيْرِ الْحَقِ اورالله فَيُرِ الْحَقِ اورالله فَيُرِ الْحَقِ اورالله فَيْرِ الله فَيْرِ الْحَقِ اورالله فَيْرِ الْمُحْدِينِ الْحَقِ اورالله فَيْرِ الله فَيْرِ الْمُحْدِينِ اللهُ فَيْرِ الْمُحْدِينِ اللهُ فَيْرِ الْمُحْدِينِ اللهُ فَيْرِ اللهُ فَيْرِ اللهُ فَيْرِ الْمُحْدِينِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

پھر فرمایا وَ اَنُ تُشُوِ کُوا بِاللهِ مَالَمُ یُنَزِّلُ بِهِ سُلُطنًا ۔ اور اللہ نے یہ بھی حرام قرر دیا کہتم اللہ کے ساتھ کی چیز کوشریک کرو۔ جولوگ شرک کرتے تھے وہ اپنے باپ دادوں کی تقلید کو جمت بناتے تھے اور بعض جہالت کے مارے یوں بھی کہہ دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے نزدیک پہنچادیئے۔

الله تعالى نے ان كى ترديد ميں فرمايا مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطنًا كَديةِ مهارا شرك كرناوہ چيز ہے جس كى كوئى دليل الله نے نازل نہيں فرمائى تبہارے پاس كوئى دليل اور جحت اور سندنہيں۔ نيز فرمايا وَانُ تَـقُولُوُا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ وَ اور الله نازل نہيں فرمائى تبہارا كى اللهِ مَا لا تَعُلَمُونَ وَ اور الله نے بيہ می حرام كيا كهم الله كے ذمه وہ باتيں لگاؤ جوتم نہيں جانے۔ چونكہ اپنے يُركاموں كے بارے ميں يوں بھى كهه ديا سلے تنبي فرمائى كهم اپنى جہالت سے جو باتيں الله تعالى كيطر ف منسوب كرتے ہو يہمى الله نے حرام قرار ديا۔

ہراُمت کے لئے ایک اجل مقرر ہے: پر فرمایا وَلِکُلَ أُمَّةِ اَجَلَّ (کہرامت کے لئے ایک اجل مقرر ہے) سب ایک مُدَّ ت مقررہ تک کھاتے پیتے رہیں گے اور جس امت پر عذاب آتا ہے اس کا بھی وقت مقرر ہے۔

قال فی معالم التزیل ج ۲ ص ۱۸۵ مدة اکل و شرب وقال ابن عباس وعطاء والحسن یعنی وقتا لنزول العذاب بهم فاذا جاء اجلهم و اتقطع اکلهم لا یستا خرون ساعة و لا یستفلمون ای لا یقلمون (معالم المزیل می ب ینی ان کے کا است عمر سبئاور مفرت عبدالله بن عباس ش الده عبراادر مفرت من منازل بوغ المون الده عبران کامقرره وقت آئے گادوان کارز شتم بوجائے گاتونیا کی گوڑی و شرموں کے دمقدم)

جبان کی اَجُل آپنچ گی تو ذرا بھی دیر موتر نہ ہوئے اور مقدم ہونے کا تو موقع رہائی نہیں صاحب معالم التر یل لکھتے بیں کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب لوگوں نے عذاب کا سوال کیا لینی یوں کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیج تا اور ہلاک کیوں نہیں کر دیتا۔

كافرول متكبرول كے لئے عذاب: وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْنِيَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اُولَئِكَ اَصْحَبُ النَّارِهُمُ فِيْهَا خَالِدُونَ اورجن لوگوں نے ہاری آیات کوجٹلایا اوران سے اعراض کیا اوران کے قول کرنے میں اپنی جنگ بھی اوران ہے کو بڑا سمجھا تو یاوگ دوزخ والے ہیں اس میں ہمیشد ہیں گے۔

وَاسُتَكُبَرُواْ عَنُهَا جَوْمِ ما ياس مِن اُن كافروں كى شرارت نفس كابيان ہے جواللہ پرائيان لانے اوراس كے رسولوں كى تقد يق كرنے اوراس كے احكام مانے ميں اپنى ذكت محسوس كرتے ہيں اور نہ مانے ميں اپنى برائى سجھتے ہيں۔
سورة والصّافات ميں فرمايا اِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِللهُ إِلَّا اللهُ يَسُتَكُبِرُونَ هَ (بلاشبان كابيحال تقاكم

فَهُنْ أَظْلَمُ مِنْ إِنْ أَتْرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِأَيْتِهُ أُولَيِّكَ يَنَالُهُ مْ نَصِيْبُهُ مُرِّنَ الْكِتَٰبِ

سواس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جواللہ پرجھوٹا بہتان باندھے یااس کی آیات کوجھٹلائے بیرہ دلوگ ہیں جنہیں ان کا لکھا ہوا حصد ل جائے گا۔

حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُ مُرُسُلُنَا يَتُو فَوْنَهُ مُرَّقَالُوْ آايْنَ مَاكُنْتُمْ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوْ اصَّلُوا

بہال تک جبان کے پاس مار فرستادہ ان کی جان قبض کرنے کے لئے آئی گاؤہ کہیں گے کدہ کہاں ہیں جنہیں تم الشرے سواپکادا کرتے تھے جواب میں کہیں گے کدہ مب

## موت کے وقت کا فروں کی بکہ حالی اور دوزخ میں ایک دوسرے پرلعنت کرنا

قسفسيو: ان آيات ميں اول قويفر مايا كماس سے بڑھ كركون ظالم ہوگا جواللہ پر جھوٹا بہتان باندھيا كى آيات كى تكذيب كرے۔ طرز توسوال كا ہے كيكن بتانا يہ ہے كمالي لوگ ظلم ميں سب ظالموں سے بڑھ كر ہيں۔

پھر یہ فرمایا کہ جوان کا رزق مقدر ہے اور جوان کی عمر مقرر ہے وہ تو اس دنیا میں ان کول جائے گی۔ ہاں موت کے وقت اور موت کے بعدان کائر اعال ہوگا اور ٹر اانجام ہوگا۔ موت کے وقت جوفر شنے ان کی جانیں قبض کرنے لگیں گے ان سے سوال کریں گے کہ اللہ کوچھوڑ کرجن کوتم اپنی عاجتوں کے لئے پکارتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس موقع پر نہ کورہ سوال کا باعث یہ ہوسکتا ہے کہ اب تم دنیا سے جارہے ہو موت آرہی ہے اللہ کوچھوڑ کرجن کو پکارا کرتے تھے اس وقت تم انہیں کیوں نہیں پکارتے اگر وہ مدد کر سکتے ہیں تو تہمیں موت سے بچالیں۔ یہ سوال سرزنش کے لئے ہوگا۔ تقاس وقت تم انہیں کیوں نہیں پکارتے اگر وہ مدد کر سکتے ہیں تو تہمیں موت سے بچالیں۔ یہ سوال سرزنش کے لئے ہوگا۔ تا کہ موت کے وقت انہیں اپنے شرک اور کفر کی قباحت اور شناعت معلوم ہوجائے۔ وہ بے بی کے عالم میں جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو ہم پکارا کرتے تھے۔ وہ سب غائب ہو گئے۔ اور ساتھ ہی وہ اقرار کریں گے۔ کہ واقعی ہم کا فرتھے۔ اس طرح کا سوال قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جیسا کہ سورۂ انعام (رکوع سا) میں گذر چکا ہے برزخ کے عذاب میں جنال رہ کرکا سوال قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جیسا کہ سورۂ انعام (رکوع سا) میں گذر چکا ہے برزخ کے عذاب میں جنال رہ کرکا سوال قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جیسا کہ سورۂ انعام (رکوع سا) میں گذر چکا ہے برزخ کے عذاب میں جنال رہ کرکا سوال قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جیسا کہ سورۂ انعام (رکوع سا) میں گذر چکا ہے برزخ کے عذاب میں جنال دی

جب قیامت کے دن اٹھیں گے اور سوال جواب و حساب و کتاب کے بعد کا فروں کے بارے میں دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو جماعتیں بن بن کر دوزخ میں جاتے رہیں گے کچھ جماعتیں پہلے داخل ہوں گی اور پچھ بعد میں جولوگ بعد میں داخل ہوں گے ان سے اللہ کا فرمان ہوگا کہتم سے پہلے جنات میں سے اور انسانوں میں سے جو جماعتیں دوزخ میں جا پچکی داخل ہوں گے داخت میں سے اور انسانوں میں سے جو جماعتیں دوزخ میں جا پچکی ہیں تم بھی دوزخ کے عذاب میں ان کے ساتھی ہو جاؤ۔

ای کوفر مایا قَالَ ادْحُلُوا فِی اُمَمِ قَدْ حَلَثُ مِنْ قَبُلِحُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِی النَّارِ طَهُرَمْ مَا يَكُلَمَا دَحَلَتُ اُمَّةً لَكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِی النَّارِ طَهُرَمْ ما يَكُلَمَا دَحَلَتُ اُمَّةً لَمُ عَنَتُ اُحْتَهَا كَدَجْ اللّهِ جَمَّا عَتْ رَاحِتُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَرى جَمَاعت بِرَاحِت كَرَيْ عَلَى اللّهُ وَمَرى جَمَاعت بِلَحْت كَرَيْ اللّهُ وَمَر من اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

اور بعد میں داخل ہونے والے اپنے سے پہلے داخل ہونے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب!ان لوگوں نے ہمیں گراہ کیالہذا آئبیں بڑھتاج متادوزخ کاعذاب دیجئے۔

یقیراس صورت میں ہے کہ اُنحوا ہُم سے اتباع مراد لیے جائیں اور اُولھم سے ان کے سردار مراد لیے جائیں اور ساتھ ہی یہ بھی مانا جائے کہ سرداران قوم دوزخ میں اپنی قوم سے پہلے جائیں گے۔ جیسا کہ معالم النزیل اور تغییر ابن کثیر میں لکھا ہے اور بعض حضرات نے اُنحوا ہُم سے نیچ درجے کے لوگ اور اُولھم سے سردارانِ قوم مراد لیے ہیں۔ اوراس میں دخول نار کی اوّلیت اوراخ ویت کو کو ظانین رکھا۔ یہ قول روح المعانی میں لکھا ہے۔

دنیا میں تواپنے بروں کی بات مانے تھاوران کے کہنے پر چلتے تھاللہ کی طرف سے جوہدایت پہنچانے والے ہدایت کی طرف بلاتے تھے اورانہیں سے چپکے رہتے تھے اور جب کی طرف بلاتے تھے او اُناان کو کُرا کہتے تھے اورانپی کی باتوں پر چلتے تھے اورانپیں سے چپکے رہتے تھے اور جب آخرت میں عذاب دیکھیں گے تو گراہ کمرنے والوں پر لعنت کریں گے اور اللہ تعالی سے عرض کریں گے کہ ان کو ہمارے عذاب سے بڑھ کرخوب زیادہ ہونا چاہئے۔

الله تعالی کارشادہوگا لِنُحُلِّ ضِعُف وَلَكِنَ لَا تَعُلَمُونَ مَرايك كے لئے خوب زيادہ عذاب ہے كين تم نہيں جائے ۔ يعنی تم ميں سے ہرايك كوجس قدر عذاب ہے دہ اتنازيادہ ہے كماسے كہائى نہيں جاسكتا ۔ پھر بيعذاب ايك حالت ينهيں رہيگا۔ بلكداس ميں اضافہ ہوتا جائے گا جيبا كہ سورہ فَحْل ميں فرمايا ۔

الله يُنَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنُ سَبِيلِ اللهِ زِ دُنهُمُ عَذَابًا فَوُقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفُسِدُونَ ه (جن لوگول نے كفركيا اور الله كراستے سے روكا بم ان كوعذاب پرعذاب برهادي كرببب اسك كروه فساوكرتے تھے) فسر صاحب المجلالين المضعف بمعنى المضعف قال الشيخ الجمل في حَاشيته اشاريه اليٰ ان السراد بالضعف هنا تضعیف الشی و زیادته الی ما بنتهی لا الضعف بمعنی مثل الشنی مرة واحدة (صاحب جلالین نے فیص کی تفیر مُسطعف سے کی ہے شخ جمل نے اس کے حاشیہ میں فرمایا ہے اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں فیصف سے مرادکی چزکو کا باتھاء برد حانا ہے صرف کی چزکا دوگنا مراد نہیں ہے)

اس میں یہ بات بھی آگئ کہ جب دونوں ہی فریق کاعذاب بہت زیادہ ہے تو دوسروں کاعذاب دیکھر کرکیا تسلی ہوسکتی ہے جب خود بھی شخت عذاب میں مبتلا ہیں۔ پھر فرمایا وَ قَالَتُ أُولُ لَهُمُ لِاُ حُراهُمُ فَمَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا مِنُ فَضُلِ كَهِ جب خود بھی شخت عذاب میں مبتلا ہیں۔ پھر فرمایا وَ قَالَتُ اُولُ لَهُمُ لِاُ حُراهُمُ وَہِم پر کوئی فوقیت نہ ہوئی نہ عذاب کی تخفیف پہلے لوگ بعد والوں سے کہیں گے کہ جب سب کی سزا کا یہ حال ہے تو پھر تم کوہم پر کوئی فوقیت نہ ہوئی نہ عذاب کی تخفیف ہمارے لئے ہے نہ تمہارے لئے۔ فَذُو قُوا الْعَذَابَ بِمَا کُنتُ مُ تَکْسِبُونَ (سوتم اپنے اعمال کے بدلہ عذاب چکھلو)

إِنَّ الَّذِيْنَ كُذَّ بُوْا بِالْتِنَا وَاسْتَكُبُرُوْاعَنْهَا لَاتُّعَنَّ وَلَهُمْ آبُوا السَّمَاءِ وَلَا يِنْ خُلُوْنَ

بے شک جن لوگول نے ہماری آیات کو جمثالیا اور ان سے تکبر کیا اُن کے لئے آسان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ

الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجُكُ فِي سَمِّر الْخِياطِ وُكُنْ الْكَ نَجْزِى الْجُرْمِيْنَ ﴿ لَهُ مُرِّنَ جَهَ نَمَر

جنت میں دافل ہوں گے یہاں تک کداونٹ موئی کے ناکہ میں داخل ہوجائے۔اورہم ایسے ہی مجرموں کومز ادیتے ہیں۔ان کے لئے دوزخ کا

مِهَادٌ وَمِنْ نَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَنْ إِلَى نَجْزِى الظَّلِمِينَ ﴿

مچھونا ہوگا اور ان کے اوپر سے اوڑ ھنے کا سامان ہوگا اور ہم ای طرح ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں

#### مکذبین ومتکبر"ین جنت میں نہ جاسکیں گے اُن کا اوڑ ھنا' بچھونا آ گ کا ہوگا

قضسيو: بہلى آيت ميں مكذمين يعنى آيات كے جھلانے والوں اور مستكمرين يعنى آيات الہيے مانے سے تكبر كرنے والوں كر دروازے نكولے جاكيں گے۔ والوں كروازے نكولے جاكيں گے۔

حدیث شریف میں مومن اور کافری موت کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام مومن کی روح کو بیض کرتے ہیں تو وہ الی آسانی سے نکل آتی ہے جیسے (پانی کا) بہتا ہوا قطرہ مشکیزہ سے باہر آجا تا ہے جب وہ اس روح کو لیے ہیں تو ان کے پاس جو دوسر نے فرشتے جنتی گفن اور جنتی خوشبو لئے ہوئے بیٹے ہوتے ہیں بل بحر بھی ان کے ہاتھ میں اس کی روح کونہیں چھوڑتے پھروہ اسے جنتی گفن اور جنت کی خوشبو میں رکھ کر آسان کی طرف لیے جی وہ اسے جنتی گفن اور جنت کی خوشبو میں رکھ کر آسان کی طرف لیے جی وہ کھے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت بران کا گذر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جہ بے وہ دنیا میں بلایا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون پا کیزہ روح ہے؟ وہ اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا

جاتاتھا كەرىفلال كابيات-

ای طرح پہلے آسان تک پہنچتے ہیں اور آسان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنا نچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے (اوروہ اس روح کو لے کراوپر چلے جاتے ہیں) جی کہ ساتویں آسان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسان کے مقربین دوسرے آسان تک روح کو لے کراوپر چلے جاتے ہیں) جی کہ ساتویں آسان تک پہنچ جاتے ہیں) تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی کتاب علمیتن رخصت کرتے ہیں (جب ساتویں آسان تک پہنچ جاتے ہیں) تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی کتاب علمیتن میں لکھ دو۔اوراسے زمین پرواپس لے جاؤ کیونکہ میں نے ان کوزمین ہی سے پیدا کیا اور اسی میں اسکولوٹا دوں گا۔اور اسی سے اسکودوبارہ نکالوں گا۔

چنانچاس کی روح اس کےجم میں واپس کردی جاتی ہے (اس کے بعد قبر میں جوسوال وجواب ہوگا اور صحیح جواب کے بعدقبريس جواس كااكرام موگااس كاتذكره فرمايا) پركافرى موت كاتذكره فرمايا اور فرمايا كربلاشيد جب كافربنده دنياسے جانے اور آخرت کا رُخ کرنے کو ہوتا ہے توساہ چروں والے فرشتے آسان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کے پاس اتن دورتک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پینچی ہے چر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حی کاس کے سرکے پاس بیٹہ جاتے ہیں چر کہتے ہیں کہ اے خبیث جان! اللہ کی ناراضکی کی طرف کل۔ ملک الموت كاييفر مان س كردوح اس كي جسم مين ادهرأدهر بها كي چرتى ب\_لبذا ملك الموت اس كي روح كوجسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھونے کی سے بھیکے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے (یعنی کافر کی روح کوجسم سے زبردسی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اُون کا نے دار سے پر لپٹا ہوا ہوا در اسکوز در سے تھینیا جائے ) پھراسکی روح کو ملک الموت (اینے ہاتھ میں ) لے لیئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسر فرشتے بل جھیکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے۔اوران سےفور الےکراس کوٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں (جوان کے پاس ہوتے ہیں) اور ٹاٹوں میں ایس بدبو آتی ہے جیسے بھی کی برترین سٹری ہوئی مردہ نغش سے روئے زمین پر بدبو پھوٹی ہؤوہ فرشتے اسے لیکرآ سان کی طرف چڑھتے ہیں۔اورفرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے؟ وہ اس کا کرے سے بُراوہ نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ حتیٰ کہ وہ اسے کیکر قریب والے آسان تک چنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا جا ہتے ہیں مگراس کے لئے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ جسیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کا تُسفَتَّعُ لَهُمْ أَبُوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ (ان كے لئے آسان كرروازے نه کھولے جائیں گے اور نہ وہ مجھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکہ میں نہ چلا جائے ) اس مديث سي كَاتُ فَتَد لَهُم أَبُوَابُ السَّمَاءِ كامطلب واضح بوكيا كه كفاركي ارواح كوآسان كي طرف فرشة لے جاتے ہیں توان کے لئے درواز نے نہیں کھولے جاتے اوران کو ہیں سے پھینک دیا جاتا ہے۔

(مفصل حديث مفكوة المصانع ص١٣١ و١٣٣ مر ذكور ٢-١١منه)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهٔ سے اسکی تفسیر میں میرجی منقول ہے کہ کا فروں کے اعمال او پرنہیں اٹھائے جاتے اورندان کی دعااو پراٹھائی جاتی ہے۔ (تفسیراین کثیرص ٢١٣ جا)

يفر ما يا وَلا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ (اورياوگ جنت مِن وافل نهول جب تك كداونك سوكى كے ناكديس داخل ندموجائے)

بیعلق بالحال کے طور پر ہے۔مطلب میر ہے کہ نہ اونٹ سوئی کے نا کہ میں داخل ہوسکتا ہے اور نہ بیاوگ جنت میں واخل موسكت بير حضرت علامه بيضاوى لكصة بير فد لك مما لا يكون وكذامايتوقف عليه

مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ (اوران كِوْها بين والى چيزين بھي دوزخ سے مول گي) يعني ان كااور هنا بچھوناسب آگ جي

پرفرمایا وَكَذَلِكَ نَجُوى الطَّالِمِينَ (اوراس طرح بم ظالمون كوبدلددية بين) ظالمون سے كافرمراد بين کیونکہ کفرسب سے بڑاظلم ہے۔

# والذين امنؤا وعيلواالطلطت لأنكلف نفسا إلاؤسعها أوللك أصعب الجنة فمر

اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ہم کسی جان کو مکلف نہیں بناتے گراس کی طاقت کے موافق 'بیلوگ جنت والے ہیں وہ

فِيْهَا خَلِدُونَ@وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِ مُرمِّنْ غِلِ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهِمُ الْأَنْهَارُ أَ

اس میں بمیشہ رہیں گے اور جو کچھ اُن کے سینوں میں کدورت ہوگی ہم اُسے تکال دیں گے۔

وَقَالُوااكُمُنُ بِلَّهِ الَّـٰذِي هَدْمَالِهٰذَا ۖ وَمَاكُتَالِنَهْتَدِي لَوْلَآ أَنْ هَدْمَا اللَّهُ لَقَدُ

اوردہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ بی کے لئے ہے جس نے جمیں یہال پہنچادیا اور ہم راہ پانے والے نہ تھا گردہ ہم کوہدایت شدیتا بلاشبہ ہارے پاس

جَآرَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحُقِّ وَنُودُوَا أَنْ تِلْكُمُ الْجُنَّةُ أُوْرِثْتُمُوْهَ إِبِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ@

ہارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے اور ان کو آواز دی جائے گی کہ بیہ جنت ہے جو تہمیں دی گئی اُن اعمال کا بدلہ جوتم کیا کرتے تھے

#### اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری اور جنت میں داخل ہوکراللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرنا

قت صديد : ان آيات من الل ايمان كى جزا كاذ كرفر ما ياجوا عمال صالح من مشغول رست بين -اورارشا وفر ما يا كربير لوگ جنت والے ہیں جس میں وہ ہمیشدر ہیں گے۔ درمیان میں بطور جملہ معتر ضرفر مایا کہ ہم کسی شخص کوابیا تھم نہیں دیتے جو اس کی قوت وطاقت سے باہر ہوجس شخص کو جو تھم دیا گیاوہ اسکو کرسکتا ہے۔

يمضمون پہلے بھی لائے گلف الله نفسًا الله سُعَهَا كذيل من بيان بوچكا بدالى دنت جن نعتول من بول كي مران جيد من جيكم الله نفسًا الله نفسًا الله سُعَهَا كذيل من بيان بوچكا بدالى دنت جن نعتول من بول كي حرّ آن مجيد من جُديم من جيكم الكاذكر ب

میہاں ایک خاص نعت کا تذکرہ فرمایا اوروہ یہ کہ دنیا میں اُن کے دِلوں میں جوتھوڑ ابہت کینہ تھا اور جو پچھ کدورت تھی ان کے سینوں سے اسے باہر نکال دیا جائیگا۔ جنت کا ماحول بُنفس' کینہ کپٹ لڑائی بھڑ ائی کو برداشت کرنے والانہیں۔ جنت میں جانے والے سب میل محبت ہے آھنے سامنے مسہریوں پر ہوں گے (کما قال تعالیٰ عَلیٰ سُور مُتَقَبْلِیْنَ)

(صیح بخاری جام ۲۹۰) میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جنت میں جو پہلی جماعت داخل ہوگی ان کے چہرے چودھویں رات کے چارے پاند کی طرح ہوں گے۔ پھر جولوگ اُن کے بعد داخل ہوں گے ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے۔ بار کی طرح ہوں گے۔ بار کی طرح ہوں گے نمان کے درجیان کوئی اختلاف ہوں گے جینے کوئی بہت روشن ستارہ ہو۔ ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے نمان کے درجیان کوئی اختلاف ہوگا اور نہ آپس میں پھینفض ہوگا (یہ جوفر مایا کہ ان کے دل ایک بی شخص کے دل پر ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکے قلوب میں ایسی پھاگئت ہوگی کہ گویا سب شخص واحد ہیں۔ ان کے درمیان با ہمی کسی طرح کی کوئی رنجش نہ یائی جائیگی)

حضرت ابوسعید خدری کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جب موثین دوز نے سے چھوٹ جا کیں گے۔ اسٹاد فرمایا کہ جب موثین دوز نے سے چھوٹ جا کیں گے۔ اسٹار ایک بل پرروک دیا جائیگا اور آپس میں ایک دوسرے پردنیا میں جوکوئی ظلم اورزیادتی ہوگئی تھی اس کا بدلہ دلا دیا جائے گا (تا کہ جنت میں رخش اور کدورت کے ساتھ داخل نہ ہوں) یہاں تک کہ جب (حقوق کی اوائیگ سے) صاف تقرے ہوجا کیں گے تو انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت ہوجائے گی (یہ بیان کرنے کے بعدار شاد فرمایا) قتم اس ذات کی جس کے قصنہ میں محمد کی جان ہے بیلوگ اپنے جنت والے ہوں گے جوان کا گھر دنیا میں تھا۔ (رواہ ابنجاری ص عمر)

الل جنت كی نعتوں كا اجمالی تذكره فرمانے كے بعدان كے شكر كا تذكره فرمايا كه جنت يس جنتى الله تعالى كاشكرادا كرتے ہوئے يوں كہيں كے الله على الله الله كاشكرادا أن هدانا الله (سب تعريف الله على كاشكرادا أن هدانا الله (سب تعريف الله على كے لئے ہم كو يمال تك پيچاديا اور ہم راه پانے والے نہ تھا كراللہ ہم كو ہمايت ندديتا)

دنیایس جوالله تعالی نے ایمان اور اعمال صالحہ کی ہدایت دی بیاس کافعنل ہے۔ اگروہ ہدایت نددیتا تو کسی کوجھی ہدایت

نەلتى \_ پھراللەتغالى نے اس دنياوى بدايت كورُخول جنت كاذرىعە بىنادىا \_اللەكے ذمەكسى كالمچھوا جب نہيں ہے۔

ایمان اورا عمال صالحہ پر جواس کی دنیاوی واخروی عطائیں اور بخششیں ہیں بیسب اُس کافضل ہے۔اہل جنت اس فضل کا ندا کر ہ کریں گے اور یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں نہ پہنچا تا تو ہم یہاں نہیں کانچ سکتے تھے اور ساتھ ہی ہی ہی کہیں گے لَقَدْ جَآءَ ثُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ (بلاشبہ ہمارے رب کے پیٹیبر قت لے کر ہمارے پاس آئے) ہم نے وُنیا میں ان کی تقید بی کی اور اب ان کی باتوں کا بچ ہونا اپنی آئھوں سے دیکھ لیا۔

پھر فرمایا وَنُو دُوُا اَنْ بِلُکُمُ الْجَنَّةُ اُوْدِ ثُتُمُو هَا بِمَا کُنْتُمُ نَعُمَلُونَ هَ (الله تعالی کی طرف سے ان کوید ادی جائے گئی کہ یہ جنت ہم کوان اعمال کی قدر دانی فرمائی اور تم گی کہ یہ جنت ہم کوان اعمال کے بدلہ دی گئی جوتم و نیا ہم کرتے تھے۔الله تعالی نے تمہارے اعمال کی قدر دانی فرمائی اور تم کو جنت میں داخل فرمایا۔ فَلَهُ الْحَمُدُوا الْمِنَّة۔

و نادی اصعب الجنتی اصعب النار آن قان وجن ناما وعد نار ایناحقا فهال وجن تنم اور جنت والے دون خوالوں کو پهار سے کہ ہمارے رب نے جو ہم ے وعد ه فرمایا تماوه ہم نے حق بایا سوکیا تم نے ہمی اے تن بایا تماوہ ہم نے حق بایا سوکیا تم نے ہمی اے تن بایا تماوہ کو حکم کا دونے کا الظلم فی الظلم فی الظلم فی الظلم فی تقاد کے الفیل کا الفیل کے الفیل کے کہ ہاں! پھرا کہ اعلان کرنے والدان کے درمیان اعلان کریا کہ اللہ کا لعت ہوظالموں پر جو ہم کے وقت کے میں میں میں میں بیٹیل اللہ و کین فوق کا حکم کے اللہ کا دو کے تم اور اس میں بھی علاق کرتے تھے اور وہ لوگ آخرے کے محر تھے جو اللہ کی راہ سے روکے تھے اور اس میں بھی علاق کرتے تھے اور وہ لوگ آخرے کے محر تھے

### اہل جنت کا اہل دوزخ کو پکارنا اور دوزخیوں پرلعنت ہو نیکا اعلان ہونا

 بھیجا تھانہ خود قبول کرتے تھے۔ نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے تھے اور اس پر بس نہیں کرتے تھے بلکہ برعم خود اس میں بجی تلاش کرتے تھے بلکہ برعم خود اس میں بجی تلاش کرتے تھے بعنی ایسی باتیں ڈھونڈتے تھے جن کے ذریعہ دین حق میں عیب نکالیں اور اعتراض کریں۔

یاوگ نددین حق کو مانتے تھے نہ یوم آخرت پرایمان رکھتے تھے ان کی ان حرکتوں کا نتیجہ بیہ کہ بمیشہ کے لئے ملعون ہو گئے اُن پراللہ تعالیٰ کی لعنت اور پیٹکار پڑگئی اور دوزخ کے دائی عذاب میں گرفتار ہوگئے۔

یہ جوفر مایا کہ "وَینعُونَهَا عِوجًا" کراللہ کے دین میں کجی تلاش کرتے ہیں یہ انکی انتہائی ضداور عنادی ایک صورت بیان فر مائی مشرکین مکہ ایسا ہی کرتے تھے دین اسلام پر طرح طرح کے اعتراض اٹھاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود یوں سے واسطہ پڑاوہ لوگ بیہ جانتے ہوئے بھی کہ سیدنا محمد رسول عظیاتے واقعی اللہ کے رسول ہیں آپ کی نبوت ورسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے اور الی الی با تمیں نکالتے تھے جو حقیقت میں قابل اعتراض نہ تھیں لیکن انہیں بطور اعتراض عوام کے سامنے لاتے تھے تاکہ وہ اسلام قبول نہ کریں۔

آج تک یہود ونساری اور دیگر کفاراس کام میں گے ہوئے ہیں کہ اسلام میں عیب نکالیں جی کہ وہ شرک جوگائے کا پیشاب پیتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پوتر اور سلمانوں کو ناپاک سجھتے ہیں۔ انہیں سلمانوں کی پاکیز ہ شریعت پاکیزہ زندگی پراعتراض ہے اور اپنے پیشاب پینے سے ذرا بھی نفرت نہیں جن قوموں میں شسل جنابت نہیں وہ بھی اپ آپ کو مسلمان پراعتراض ہے اور نکاح کرنا عیب ہے اہیں اسلام پر بیاعتراض ہے کہ اس میں تعدد دازواج کی اجازت ہے یہ یہی اُلٹی سجھ ہے کہ دوستیاں تو جتنی چاہے رکھ لے لیکن ایک سے زیادہ ہویاں جواللہ کی شریعت میں طلال ہے اس براعتراض ہے۔

 وبينه ما رجاب وعلى الرغراف رجال يعرفون كالربسيم هم وكادوه بالمصحب الردولول كورميان برده موكا اورام اف بهت على الرفي المحالية والمرود بالمحارك المحتلفة المحارك المحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلة والمحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلة المحتلفة المحتلفة المحتلفة والمحتلفة والمحتلفة المحتلفة المحتلة المحتلفة المحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة المحتلفة المحتلة والمحتلفة المحتلفة المحتلفة والمحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلة المحتلفة المحت

## اصحاب اعراف کا اہل جنت کوسلام پیش کرنا اور اہل دوز رخ کی سرزنش کرنا

قسفسيس : الل جنت اورائل دوزخ دوجماعتين بول گي اور جرجماعت النها مقام اورمشقر پر بوگي ان دونول كي درميان پرده حائل بوگا - يه پرده ايك ديوار كي صورت مين بوگا جس كو "وَ بَيْنَهُ مَا حِجَابٌ" يقعيم فرمايا - اس پرده كي باوجود آپس مين ايك دوسر كوخطاب كرف كاموقع ديا جائيگا جس كاذكراو پر وَ نَادى اَصْحُبُ الْجَنَّةِ اَصْحُبَ الْبَعَنَّةِ اَصْحُبَ الْبَعَنَةِ وَصُحْبَ الْبَعَنَةِ وَصُحْبَ اللَّهَا بِهِ بِي دوسرى آيت مين دوز خيول كاجنتون سيخطاب كرف كااوران سي پاني طلب كرف كا دران سي پاني طلب كرف كار را دار بها در كور آر با به -

بعض علاء نے فرمایا ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان کچھ جھرو کے ہوں گے جن سے ایک دوسرے کو دکھے سکیں گے اور بات کرسکیں گے۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ پردہ ایسا ہوگا جو جنت کا اثر اہل دوزخ کی طرف اور دوزخ کا اثر اہل جنت کی طرف نہیں پہنچنے دیگا۔البتہ آپس میں ایک دوسرے کی آواز پہنچے گی۔

پھراس بات كاجواب دية ہوئے كد يواردرميان ميں حائل ہوتے ہوئة وازكيے بنچ گر ترفر ماتے ہيں كه "امسور الاخرة لا تُقَاسُ بِامور الدنيا

( ایسی آخرت کی چیزیں دنیاوی چیزوں پر قیاس نہیں کی جاتیں ) یہ قوصا حب روح المعانی نے درست فر مایالیکن اب تو دنیا میں بھی لاسکی نظام نے بیٹا بت کر دیا کہ آواز پنچ اور ہاتیں کرنے کے لئے درمیان میں کسی چیز کا حائل ہونا اور ایک دوسرے سے بعید ہونا مانغ نہیں۔

ایک محض ایشیاء میں بیٹے ہوئے بے تکلف امریکہ کے کمی بھی فردے بات کرسکتا ہے۔ پھر فر مایا کہ اعراف پر بہت سے لوگ ہوں گے جو ہرایک کو یعنی اہل جنت واہل نارکوان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے لفظ اُغوَ اف عُرف کی جمع ہے ہر چیز کی بلند حصے کوعرف کہا جاتا ہے۔

آیت بالایل جس جس احراف کاذکر ہے اس سے کیام ادہے؟ اس کے بارے یس مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت اور دوز خ کے درمیان جود یوار ہوگی جے تجاب سے تبیر فر مایا ہے وہ اعراف ہوگی۔ آیت بالایس اسکی تصریح ہے کہ اعراف میں بہت سے لوگ ہوں گے جو اہل جنت کو پیچانے ہوں گے اور اہل دوزخ کو بھی۔ اور سے پیچاننا ہرایک کی علامتوں سے ہوگا۔ میدانِ حشریں بھی اہل جنت اہل دوزخ سے متاز ہوں گے۔

الل جنت کے چیرے سفیدوروثن ہوں گے اور اہل دوزخ کے چیرے سیاہ ہو نگے اور ان کی آ تکھیں نیلی ہوں گی اور جنت ودوزخ کے جیرے سیاہ ہو نگے اور ان کی آ تکھیں نیلی ہوں گی اور جنت ودوزخ کے داخلہ کے بعد ہر فریق کی صورتوں کا ممتاز ہونا تو ظاہر ہی ہے اعراف والے اہل جنت کو اور اہال دوزخ کو ان کی نشانیوں سے پیچیاں لیس گے خودتو ابھی جنت میں داخل شہوئے ہوں گے البتداس کے امیدوار ہورہے ہوں گے۔ کہ آئیس بھی جنت میں داخلہ فعیب ہوجائےگا۔

ای طبع اور آرز و کے حال میں وہ جنت والوں سے خطاب کریں گے کہ مسکلام عَسلیْٹ کُسمُ (تم پرسلام ہو)ان کا پیکہنا بطور تحیہ یا بطورا خبار کے ہوگا کہ اللہ تعالی نے تنہیں تکلیفوں سے بچادیا اور آئندہ بھی تکلیفوں سے محفوظ رہو گے۔

یہاصحاب اعراف کون ہوں گے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین نے حضرات سلف سے متعدد اقوال نقل کئے ہیں مشہور ترین قول بیہ کہ بیدہ لوگ ہوں گے جونیکیوں کی وجہ سے بُل صراط سے گذر کر دوز خے سے تو چے گئے کیکن ان کی نکیاں اس قدر نہ تھیں کہ جنت میں داخلہ کا ذریعہ بن جا کیں ان کواعراف پر لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک چھوڑ دیا جائے گا۔ پھراللہ تعالیٰ شانۂ اپنی رحمت وفضل سے انکو جنت میں داخل فرمادیں گے۔

اعراف والے حضرات اہل جنت ہے بھی خطاب کریں گے (جس کا ذکر ابھی ہوا) اور اہل دوز خ ہے بھی خطاب کریں گے :جب اہل دوز خ پرنظریں پڑیں گی تو ان کی بدحالی و کی کر اللہ پاک ہے عرض کریں گے کہ اے اللہ! ہمیں ظالموں ہے تار نہ فرمانا لینی دوز خ میں داخل نہ فرما۔ نیز یہ حضرات دوز خیوں میں ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہیں ان کی نشانیوں سے بیجانتے ہوں گے ہیدہ لوگ ہوں گے جو اہل کفر کے سردار تھے جنہیں اپنی جماعت پر گھمنڈ تھا اور تکبر کرتے تھے نہ دین حق

قبول کرتے تھاور نہ اپنے مانے والوں کو قبول کرنے دیتے تھے۔اوراہل ایمان کو تقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے۔اور نہ صرف یہ کہ ان کو اللہ تعالی کی رحمت شامل ہوئی نہیں گئی۔ صرف یہ کہ ان کو اللہ تعالی کی رحمت شامل ہوئی نہیں گئی۔ اصحاب اعراف ان متکبروں ہے کہیں گے کہ تہماری جماعت نے تہمیں کچھ فائدہ نہ دیا جن کے تم چود هری بے ہوئے تھے اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے اس نے بھی تہمیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا یہ لوگ ( لیمنی اہل ایمان ) کیا و بی نہیں ہیں؟ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان کوا بنی رحمت میں شامل نہ فرمائے گا۔ دیکھو! وہ کیے کا میاب ہوئے انکو جنت میں واضار دیدیا گیا۔اللہ تعالی نے ان پر رحمت فرمائی اور فرمایا۔

اَدُخُلُوا الْجَنَّةَ (جنت مِن داخل موجاو) لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا ٱنْتُمْ لَحُوَنُونَ ٥ (نَتْمَ رِاب رَحَوف بنه آئنده تم بهی رنجیده موگے)وہ تواپنا ایمان کی وجہ سے کامیاب ہو گئے اور تبہارا تکبر تمہیں کھا گیاتم کفر پراڑے رہا لہذا تمہیں دوزخ میں داخل ہونا پڑا۔

وَنَادَى آصْعُبُ التَّارِ آصْعُبُ الْجُنَّةِ أَنْ آفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ آوْمِهَا رَنَ قَكُمُ اللّهُ اور دوزخ والے جنت والوں کو آ وزیں دیں گے کہ جارے اوپر کچھ پانی بہا دویا ان نعمتوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں' كَالُوَا إِنَّ اللهَ حَرِّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُ وَادِيْنَكُمُ لَهُوا وَلَعِبًا وَعَرَتُهُمُ وہ جواب میں کہیں گے کہ بلا شبہ اللہ نے ان دونوں کو کا فرول پر حرام کر دیا ہے جنہوں نے اپنے دین کولہو ولعب بنایا اور انہیں الْحَيْوةُ الدُّنْيَا كَالْيُؤْمَرَنَنْسُهُ مُرَكَانَسُوُ الِقَاءَ يَوْمِهِ مُرهَٰدًا وَمَا كَانُوْا بِالْتِنَا يَخْعَدُونَ® نیاوالی زندگی نے دعوکہ دیا سوآج ہم آئیں ان کے حال پر چھوڑ دیں گے جیسا کہ وہ آج کے دن کی ملاقات کو بھول گئے اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے وَلَقَانُ جِئْنَاهُمْ بِكِتْبٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِرهُدًى وَكَحْمَاةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ هَلُ اوران میں شک نہیں کہ ہم نے آئیں اسی کتاب دی ہے جمع کم مطابق کھول کر بیان کردیا جو ہدایت ہے اور حست ہال اوگوں کے لئے جوابمال لاتے ہیں۔ ينْظُرُوْنَ إِلَا تَأْوِيْلَهُ 'يَوْمَرِيَاْتِيْ تَاوِيْلُهُ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبُلُ قَلْ جَآءَتُ پُوگ بس اس انظار میں ہیں کہ اس کا انجام اُن کے سامنے آجائے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو دہ لوگ کہیں گے جواس کو پہلے بھول گئے تھے کہ ہمارے يُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلُ لَنَا مِنْ شُفَعَاءً فَيَشُفَعُوْ النَّا ٱوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَالَّانِي ي يغيرت كرات ي موكياهار لي مفارش كرف وال بي جوهار في كي مفارش كري ياجم والي لوناديج جا كيس وجم ال عمل كعلاده على كري كُتَانَعُهُ لُ قُلْ خَسِرُ وَا اَنْفُنَهُ مُروضَكَ عَنْهُ مُرِمًا كَانُوْ اِيفَتَرُونَ ۞ جو کیا کرتے تھے ان لوگوں نے اپنی جانوں کو تباہی میں ڈالا اور جو کھھافتر اء پر دازی کیا کرتے تھے وہ سب بریار چلی گئ

## دوز خیوں کا اہل جنت سے پانی طلب کرنا اور دنیا میں واپس آنے کی آرز وکرنا

قض مدین : الل جنت اورائل اعراف جودوز خیوں سے خطاب کریں گے گذشتہ آیات میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس آیت میں الل دوزخ کے خطاب کا ذکر ہے وہ اہل جنت سے اپنے عذاب کی تخفیف کے لیے سوال کریں گے اور اُن سے اپنے لیے گھر مانگیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر کچھ پانی بہادو۔ یا دوسری چیزیں جو تہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاکی گئی ہیں ان میں سے پھھ ہماری طرف بھی بھیج دو۔ اہل جنت جو اب دیں گے کہ جنت کا پانی اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کا فروں پر حرام کردی ہیں۔ ہم تہمارا سوال کیسے یورا کر سکتے ہیں۔

کافروں نے اپنے دین کو (جواللہ نے اُن کے لیے بھیجاتھا) ابدولعب کھیل تما شابنادیا تھا اسکوقبول نہیں کرتے تھے اور
اُلٹا اس کا ندا آل بناتے تھے۔ دنیاوی زندگی نے ان کودھو کے ہیں ڈالا اس کے لیے عمل کرتے رہے اورسب پھھاس کو بھھتے
رہے آخرت کیلئے فکر مندند ہوئے اور جس دین کے ذریعے آخرت ہیں نجات ہوتی اسے قبول کرنے سے دُورر ہے۔
اُلٹا اُلٹو مَ نَنسلهُ مُ کَمَا نَسُو اللَّمَا اِلْقَاءَ یَوْمِهِمُ هَلْدَا ﴿ اللَّهُ تَعَالُى کا ارشاد ہوگا کہ آج ہم بھی انہیں ہم اور یس کے یعنی ان
کے ساتھ ایسا برتا و کریں گے جو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جنگی طرف رحمت کے ساتھ بالکل توجہ نہ کی جائے اور
جنہیں ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے چونکہ انہوں نے آج کے دن یعنی یوم قیامت کو کھلا دیا تھا اور ہماری آیات کا
انکار کرتے تھے اسلئے ان پر بالکل رحم نہ کیا جائے گا اور ان کی کوئی درخواست قبول نہ کی جائی اور ان کو دوز خ ہی ہیں ہمیشہ
کے لئے چھوڑ دیا جائے گا۔

وَلَفَدُ جِنْنَهُمُ بِكِتْبٍ فَصَّلَنْهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ (اورجم نے انہیں کتاب پہنچادی ہے لین قرآن مجیدجس کوجم نے اپنیام کامل سے خوب واضح طور پر بیان کر دیا۔ (سب بی کے لیے ہے۔لیکن) ہدایت ورحت انہیں لوگوں کے لیے ہے جواس کوشکر ایمات لے آتے ہیں)

هَـلُ يَنْظُرُو نَ إِلَّا فَاوِيْلَهُ (الآبة) قرآن مجيد ملى مؤن بندول كاثواب بتايا ہےان كو بشار تمل دى بيں اوراہلِ كفر كو عذاب موسين ہيں۔موسين كے حق ميں قرآن مجيد كے عذاب سے ڈرايا ہےاور يومِ قيامت ميں جوان كوعذاب ہوگا آكى دعيد يں سائى ہيں۔موسين كے حق ميں قرآن مجيد كے بتائے ہوئے ممال خير كا نتيجہ ہوگا كہ وہ قيامت كے دن نجات پائيں گے اور جنت ميں جائيں گے اور كافروں كو جوقرآن مجيد نے وعيد يں سائى ہيں وہ ان وعيدول كے مطابق اپنا انجام ديكھ ليں گے۔

ای عاقبت اورانجام کولفظ تساویدل سے تعیر فر مایا۔ مطلب سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور دعوت تن کو قبول نہیں کرتے ان کی حالت سے بی طاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بس یہی انظار ہے کہ قرآن نے کا فروں کے بارے میں جو وعید یں بتائی ہیں یعنی عذاب کی خبریں دی ہیں ان کے مطابق ان پر عذاب آجائے۔ جب عذاب میں مُبتلا ہوں گے تو وہ لوگ جو قرآن کی دعوت کو ہفو لے ہوئے تھے اور ایمان سے منحرف تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغیر ہمارے پاس حق لے کرآئے تھے دنیا ہیں ہم نے حق قبول نہیں کیا جس کی وجہ سے یہاں عذاب میں جتلا ہوئے۔ اب ممارے پاس حق لے کرآئے تھے دنیا ہیں ہم نے حق قبول نہیں کیا جس کی وجہ سے یہاں عذاب میں جتلا ہوئے۔ اب عذاب سے نکلنے کی ایک صورت تو ہے کہ ہماری کوئی سفارش کردے جس کی سفارش قبول ہوجائے اور ہم عذاب سے نگلے کی ایک صورت تو ہے کہ ہماری کوئی سفارش کردے جس کی سفارش قبول ہوجائے اور ہم عذاب سے نگلے کی ایک صورت ہے کہ ہم دنیا ہیں والی تھے جد ہے جا کیں اور اب وہاں جا کر ان کا موں کے علاوہ و دوسرے کا م کریں جو گذشتہ زندگی میں کیا کرتے تھے یعنی گفر اور شرک کے عقائد اور اعمال سے پر ہیز کریں۔ اور ایمان وایمانیات میں مشغول ہوں۔

قَدْ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمُ (انہوں نے اپنی جانوں کو تباہ کرڈالا) وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا کَانُو اَیَفُتُرُونَ اور جوجھوٹی باتیں جھوٹے وعدے لئے پھرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے گئے شریک تجویز کرتے تھے اور ان شرکاء کو بارگا و خداوندی میں شُفعَاء لینی سفارتی مجھتے تھے۔ بیسب غائب ہوجائیگا اور اس کا باطل ہونا ظاہر ہوگیا۔

سورہ فاطریس ہے کہ جب دوزخ میں یہ درخواست کریں گے کہ اے رب اجمیں دوزخ سے نکال دیجے اب ہم ان اعمال کے علاوہ دوسر اعمال کریں گے جواس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ تواس کے جواب میں ارشادہوگا اَوَلَمْ نُعَمِّرُ کُمُ مَّ اللّٰهُ یَا کَ عَلاوہ دوسر اعمال کریں گے جواس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ تواس کے جواب میں ارشادہوگا اَوَلَمْ نُعَمِّرُ کُمُ مَّ اللّٰهُ یَا کُمُ النَّدِیْرُ عَلَیْ فَوُا فَمَا لِلظّلِمِیْنَ مِنْ نَصِیْرِ (کیا ہم نے جہیں اتی عرفیں دی مقی کہ جواسی سے ماصل کر ایتا اور تہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے لہذا تم چھاؤ سوظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں کی ونکہ موت کے بعد برزخ سے اور میدانِ حشر سے دنیا میں واپس آنے کا قانون نہیں کاس لیئے واپس نہیں ہوسکتے اور کا فرول کوابد لآبادتک عذاب چھنائی ہوگا۔

اِنَ رَبَّكُمُ اللهُ الّذِی خَلَق السّمُوتِ وَالْرَضَ فِی سِسّهُ اِیّامِ رَثُمَ الْسَتُوی عَلَی الْعَرْشُ نَ سِیّا اِنَامِ رَثُمَ السّبُوی عَلَی الْعَرْشُ نَ بِیا مِرایا ۔ پر عُرْسُ پر استواء فرایا یُخشی الیّن النّهاریطلبُ خیثیثاً و الشّبُ سَ والْقَمْرُ وَالنّبُومُ مُسَخَرَتِ بِأَمْرِةٌ اللّهُ لَهُ يَعْدُونِ مَالِيْ النّهاریطلبُ خیثیثاً و الشّبُ مَس والْقَمْرُ وَالنّبُومُ مُسَخَرَتِ بِأَمْرِةٌ اللّهُ لَهُ وَمَا اللّهُ وَمُرْسَانِ اللّهُ وَمُسْتَعَرِتُ بِأَمْرِةٌ اللّهُ لَكُ وَمَا اللّهُ وَمُسْتَعَرِتِ بِأَمْرِةٌ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِي اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# آسان وزمین کی پیدائش شمس وقمر اورستاورل کی شخیر کا تذکره

قصصه بیسو: یہاں سے پھرتوحید کابیان شروع ہوتا ہے اللہ تعالی کی مخلوق میں سے جو بندوں کے سامنے بڑی بڑی ہوی معلوقات ہیں ان کی تخلیق اور تنظیر کا تذکرہ فرمایا۔ یہ چیزیں توحید کی نشانیاں ہیں۔اول تویہ فرمایا کہ تمہارارب وہ ہے جس نے آسانوں اور زمینوں کو چھدن میں پیدا فرمایا۔

الله جل شانهٔ آنِ واحد میں ساری کا نئات کو پیدا فرمانے پر قادر ہے پھر آسان وزمین کو چھدن میں کیوں پیدا فرمایا؟ جمیں اسکی حکمت معلوم ہوناضروری نہیں ہے۔

حصرات مفسرین نے فرمایا ہے کہا پی مخلوق کو تعلیم دینے کے لیے دفعتہ پیدا فرمانے کی بجائے چھدن میں فرمایا تا کہوہ سمجھ لیس کہ جب قادر مطلق نے چھدن میں آسان وزمین پیدا فرمائے حالانکہ وہ آنِ واحد میں دفعتہ پیدا فرما سکتا ہے تو مخلوق کے اپنے کام میں ضرور تدریج اور ترتیب کی ضرورت ہوگا۔

قال صاحب الروح وقال غير واحد ان في خلقها مدرجًا مع قدرته سبحانه على ابداعها دفعة دليل على الاختيار واعتبار لِنُظَّار (١٣٨٥/١٠) وفيه ايضًا ان التعجيل في الخلق ابلغ في القدرة والتنبت ابلغ في الحكمة فاراد الله تعالى اظهار حكمته في خلق الاشياء بالتنبت كما اظهر قدرته في خلق الاشياء بكن (١٣٢٥/٥)

وفى معالم التنزيل (٢٦٥) قال سعيد بن جبير كان الله عزوجل قادرًا على خلق السموت والارض فى لمحة ولحظة فخطقهن فى ستة ابام تعليما لمخلقه التثبت والتأنى فى الامور وقد جاء فى الحديث: التأنى من الرحمن والعجلة من الشيطان. (صاحب روح المعانى فرمات بن كاحرات نها بها الشكوايك بى دفد ش زين وآسان كو پيداكر فى قدرت بو فى كام وجوداس كا تدير سه پيداكر في مسكى كام كوفورسة كرفى كارل اور عشل والول كے لئے عبرت بهادر بيات بى سهر كى پيدائش ش جلدى و كمال قدرت كى دليل سهو قد يرسه بيداكر في مسالة تعالى كام تصودا في حكمت كا اظهار بهجيما كه الله تعالى كام مقدودا في حكمت كا اظهار بي جيماكه الله تعالى على ملك كان كام تعمد بن جير رضى الله تعالى عند فرمات بين كن كورك بيدائش من الله تعالى عند فرمات بين الله تعالى عند فرمات بين الله تعالى عند بير كا تعلى عند بيرك تعلى مدى بها وربيد بيرون الله تعالى عند بيرك تعلى مدى بها وربيد بيرون كان الله تعالى عند بيرك تعلى من بيداكر كا في تعلى تعلى تعلى معالى الله تعالى عند بيرك تعلى من بيداكر كا في تعلى تعلى تعلى معالى الله تعالى عند بيرك تعلى معالى الله تعلى في الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى تعلى تعلى تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى في الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى قد تعلى الله تعلى الله تعلى قد تعلى الله تعلى في الله تعلى الله تعلى في الكه تعلى الله تعلى في الله تعلى الله تعلى في الله تعلى في الله تعلى في الله تعلى الله تعلى في الله تعلى الله تعلى في الله تعلى في الله تعلى في الله تعلى الله ت

سور و فرقان (ع۵) اورسور و طهم تجده (ع) اورسور وق (ع۳) مين سمونت اورارض كساته وَمَا بَيْنَهُمَا بمى فرمايا كدآسانون اورزمينون كواورجو يخفان كورميان بسبكوچودن من پيدافر ماياس كي تفسيل سور و طهم مسجسده (ع۲) مين بيان فرماني بومان ان شاء الله تعالى اس بارى من تفصيل كالعاجائيگا-

یہاں یہ جوسوال پیدا ہوتا ہے کہ دن تو سورج کی حرکت سے وجود میں آتا ہے اُس وقت ندا آسان منے ندز مین تھی ند سورج تھا تو چھدن کا وجود کیسے ہُوا؟ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ستّے اُکا م سے مقدار ستے ایا ممراد ہے یعنی

چەدن كى مقدار مىن تخلىق فرماكى ـ

یبی مسلک بے غبار اور صاف و می ہے۔ حضرت امام مالک سے کی نے است واء عِلی العوش کامعنی ہو چھاتو ان کو پہند آگیا اور تھوڑی دیر سر جھکانے کے بعد فرمایا کہ استواء کا مطلب تو معلوم ہے اور اس کی کیفیت سمجھ سے باہر ہے اور ایس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔

پھرسائل سے فرمایا کہ میرے خیال میں قو گراہ خض ہاں کے بعدا سے پی مجلس سے نظوادیا۔ (معالم المنزیل جہ س ۱۲۵)

اس بارے میں سوال کرنے کو بدعت اسلئے فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے بھی آیات متشابہات تھیں لیکن انہوں نے رسول اللہ علیقے سے ان کے بارے میں کیفیت اور حقیقت سمجھنے کے لئے کوئی سوال نہیں کیا۔ اور آنخضرت علیقے نے بھی ان امور کو واضح نہیں فرمایا۔ جس طرح وہ حضرات آیات متشابہات پر اجمالاً ایمان لے آئے اس طرح بعد والوں کے لئے بھی ای میں خیر ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے ایمان لے آئیں۔

پھرفرمایا یُغُشِی اللَّیُلَ النَّهَارَ (اللَّدِتَعَالَیٰ دُھانپ دیتا ہے دات کودن پر) یعنی شب کی تاریکی سے دن کی روشی کو چھپا دیتا ہے۔ اسکوسورہ دُمُر میں یول فرمایا یُسکور اللَّیٰلَ عَلَی النَّهَارِ وَیُکُورُ النَّهَارَ عَلَی النَّهارَ عَلَی النَّهارِ ویُکُورُ النَّهارَ عَلَی النَّهارَ عَلَی النَّهارِ وی کودن پر پیٹ دیتا ہے اور دن کورات اور دن کے لیٹ دیتا ہے اور دن کورات بر لیٹ دیتا ہے اور دن کے دنا مالی کو بدل دے نیز فرمایا یَسطُلُبُهُ حَدِیْنَا (یعنی کرات جلدی جلدی چل کردن کوطلب کرلیتی ہے) دن آنافانا گذرتا ہوا معلوم ہوتا ہے یہاں تک کردات آجا قی ہے اور دن غائب ہوجاتا ہے۔

پر فرمایا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرتِ بِامْرِهِ مَ (یعنی الله تعالیٰ نے سورج اور چانداور تمام ستاروں کو پیدا فرمایا اس حالت پر کرسب اس کے علم کے تابع ہیں اور اس کی مثیت وارادہ کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہزاروں سال

گذر گئے جواُن کی رفتاریں مقرر فرمادیں اور جو کام ان کے ذمہ لگائے ہیں ان میں لگے ہوئے ہیں صرف خدا وندقد وس کے حکم سے چلتے ہیں کسی آلہ یا نجن کے بغیر محض امرا المی ہی کی وجہ سے رواں اور دواں ہیں )

آسان وزمین میش و قراورستارول کی تخلیق بیان فرمانے کے بعدار شاد فرمایا اَلالَـهُ الْحَلْقُ وَالْاَهُوَ ط (خبروارالله بی کے لئے ہے پیدا فرمانا اور حکم دینا)

آخر من فرمايا تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعُلَمِينَ ه (بابركت بالله جوتمام جهانون كارب ب)

صاحب معالم التزیل ج کا ۱۹۵ نے اولاً تو تبارک کامعنی تعالیٰ الله و تعظم کھا ہے ( یعنی الله تعالیٰ برتر ہے باعظمت ہے ) اوراکی تول یوں بھی کھا کہ تبارک بمعنی تقدس ہے۔ پھر محققین کا قول نقل کرتے ہوئے کھا ہے کہ معنی ھذہ الصفة ثبت و دَامَ ہما لم یزل و لا یزال

( ایعنی اللہ تعالیٰ شانۂ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگا) تمام اقوال کوسامنے رکھ کر لفظ تَبَادَکَ کامعنی بیہوگا کہ اللہ تعالیٰ برتر ہے باعظمت ہے ہرعیب سے پاک ہے وہ اپنی صفات عالیہ سے ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہےگا۔ اس کی ذات دصفات کو بھی بھی زوال نہیں۔

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيه الله الله الله المُعْتَدِينَ فَوَلا تُغْمِدُ اوْ إِنَّ الْكُرْضِ بَعُك تم النه رب كوبكارودعا بزى كيما ته اور چَهُ بناشبالله تعالى ان كونا پند فرما تا ہے جو صدے آگر بند هندوالے بین اور فساد نہ كروز من میں اصلاح بها و اَدْعُونُهُ حُونًا وَ طَهُعًا وَانْ مُدَاللهِ قَرِيْبٌ مِنَ اللهُ عُسِينَانِ ﴿ اللهِ عَرِيْبُ مِنَ اللهُ عُسِينَانَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ كار مَت اللهُ عَلَى اللهُ كار مَت اللهُ عَلَى اللهُ كار مَت اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ كار مَت اللهُ عَلَى اللهُ كار مَت اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ كار مَت اللهُ عَلَى اللهُ كار مَت اللهُ عَلَى اللهُ كار مُن اللهُ عَلَى اللهُ كار مَت اللهُ عَلَى اللهُ كار مِن اللهُ عَلَى اللهُ كار مَت اللهُ عَلَى اللهُ كار مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ كار مَن اللهُ عَلَى اللهُ كار مِن اللهُ عَلَى اللهُ كار مِن اللهُ عَلَى اللهُ كار مَن اللهُ عَلَى اللهُ كار مِن اللهُ عَلَى اللهُ كار مِن اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ كَا عَلَى اللهُ كار مَن اللهُ عَلَى اللهُ كار مِن اللهُ عَلَى اللهُ كار مِن اللهُ كار مِن اللهُ عَلَى اللهُ كار مُن كار مُن كار مُن اللهُ كار مُن كار كار مُن كار مُن كار كا

#### دعا کرنے کے آ داب

قضسيو: الله تعالى كى خالقيت اورها كميت بيان فرمانے كے بعد تكم فرمايا كماس كى طرف متوجه رہواس كو پكارؤاس سے ماگو اس سے اپنى حاجتوں كا سوال كرو \_ ساتھ ہى دُعا كا ادب بھى بتا ديا اور وہ يہ كة تقرع يعنى عاجزى كے ساتھ دعا كياكرو دعا ميں اپنى عاجزى اختيار كرو اور دل سے مانو كہ واقعى ہم عاجز ہيں نيزيہ بھى بتاياكہ چيكے چيكے دعاكرو \_ بعض مواقع ميں زور ے دعا کرنا بھی ثابت ہے جیسا کہ استبقاء اور قنوت نازلہ وغیرہ میں زورے دعا کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن عام حالت میں چیکے چیکے ہی دعا کرنا جا ہے۔

سورة مريم مين معرت زكر ياعليه السلام كى دعاكا تذكره فرمات بوع ارشاد فرما الذنك دبّه فيداة خفيها (جبكه ذكريان الميخ رب كو يكارا بوشيده طريقه بر) بأت به به كه خفيه دعاكر في من حضورى قلب كاموقع زياده بهوتا بهدا كرزورست دعاكى جاع الو أفي آوازكر في كاطرف بحى دهيان ربتا به اوراس مين توجه بث جاتى بهدات معابد في عرض كياتها يها وسُولَ الله المياها دارب قريب بهاكرايا بتوجم اس مناجات كري يعن خفيه طريقه برياتكين مياوه دورست في أن في أن الله المياس برآيت كريم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَانِي فَوِيْت (الآية) نازل بوئي (وَرِمنثورج اص ١٩٣)

صیح بخاری میں ہے کرسول اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ تعالی نے فرمایا ''انسا عند ظن عبدی ہی وانا معه اذا ذکھ سے درسول اللہ میں اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں وہ میرے بارے میں جو گمان کر لے اور میں اینے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں وہ میرے بارے میں جو گمان کر لے اور میں اینے بندہ کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے)

اورایک روایت پی یول بے کواللہ تعالی نے فرمایاانا مع عبدی اذا ذکرنی و تحرکت ہی شفتاہ (مشکوۃ المصائح میں اور ایک روایت پی شفتاہ (مشکوۃ المصائح میں اور جب اس کے ہونٹ میری یادیش حرکت کرتے ہوں)
اور ایک حدیث بیل اور شاوست کر جہارا وب تم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنی تہاری سواری والی اور شی کردن تم سے تربیب ہے (مشکوۃ المصافع میں ۱۹۱۱ نربخاری و مسلم)

پی جب اللہ جل شانۂ بندوں سے اس قدر قریب ہے و دعامیں چینے اور پکارنے کی ضرورت نہیں آ ہت دعا کریں اور دل لگا کر نگیں۔

پرارشادفر مایا اِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُعْعَدِیْنَ (بِشک وہ صد بر صحانے والوں کو پندنیس فرماتا) اس میں عموی طور پر تمام اعمال میں اعتداء اور اسراف اور صد ہے آ کے بر صحانے کی ممانعت فرمادی۔ بیاعتداء صد سے بر صحانا دعا میں بھی ہوتا

حضرات مغسرین نے بطور مثال کے لکھا ہے کہ دعاش ایک اعتداء بیہ ہے کہ (مثلاً) اپنے لئے بیسوال کرے کہ مجھے جنت میں حضرات انبیا علیم الصلوٰ قوالسلام کی منازل عطاکی جائیں۔اگر گناہ کرنے یاقطع رحی کی دعاکی جائے تو بیجی اعتداء کی ایک صورت ہے منن ابوداؤدج اص المیس ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عند نے اپنے بیٹے کو یوں دعا کرتے ہوئے ساللہ اللہ عند اللہ عندین المجنة (اے اللہ! میں آپ سے جنت کی کرتے ہوئے ساللہ اللہ عندین المجنة (اے اللہ! میں آپ سے جنت کی

دائیں جانب سفید کل کا سوال کرتا ہوں) ہیٹن کر حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے فر مایا اے بیٹا! تو اللہ سے جنت کا سوال کر اور دوز خ سے پناہ ما نگ (اپنی طرف سے سفید کل تجویز نہ کر) میں نے رسول اللہ علی ہے کہ فر ماتے ہوئے سُنا ہے کہ عنقر بہاس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طہور (وضو عسل وغیرہ میں) اور دعاء میں اعتداء یعنی زیادتی کریں گے۔
زندگی کے دوسر سے شعبوں میں جو حدود شرعیہ سے آ کے بڑھ جاتے ہیں اس کی ممانعت بھی آ بیت کریمہ کے عموم الفاظ میں داخل ہے۔ نیکی تو بہت بڑی چیز ہے لیکن شرعا اس کی بھی حدود مقرر ہیں کوئی شخص را توں رات نماز پڑھے اپنی ہوی اور میں داخل ہے۔ نیکی تو بہت بڑی چیز ہے لیکن شرعا اس کی بھی حدود مقرر ہیں کوئی شخص را توں رات نماز پڑھے اپنی ہوی اور مہمانوں کی خبر نہ لے یا رات دن ذکر و تلاوت میں لگار ہے اور بیوی بچوں کی معاش کے لئے فکر مند نہ ہواور ان کے لئے اتنی روزی نہ کہائے جس سے واجبات ا دا ہوں رہ بھی اعتداء اور زیادتی ہے۔

پرفر مایاو کلا نیفسیدوا فی الکروس بعد اصلاحها (اورزیمن کی اصلاح کے بعدزیمن میں فسادنہ کرو) اس سے زمین کی ظاہری اصلاح اور باطنی اصلاح دونوں مراوہ وسکتی ہے۔ کھیتی اُگادی اور اس میں طرح طرح کے فوائدر کھودیئے اس کو خراب نہ کرو۔اللہ کی پیدا فرمودہ چیزوں کونہ اُجاڑ دو۔اور ان سے انتفاع کی جوجا ترصور تیں ہیں ان میں رخنہ پیدا نہ کرو۔اور اللہ تعالی کی خلوق کو ان سے منتقع ہونے دو۔اور باطنی اصلاح کے مُر اولی جائے واس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے اس لوں کے جوجا کتا ہیں نازل فرما کیں دلائل سے حق کو واضح فرمایا اعمال صالح کا حکم دیا۔اور مُرے کا موں سے منع فرمایا کی شرقعداد میں انسانوں نے ایمان قبول کیا اب اس سُدھار کو خراب نہ کرو ہدایت کی راہ اختیار کرو اس پرخودر ہواور دوسری کو ای پردخودر ہواور

اقل یدکد دعایس زیادتی ندکرو۔ دوم ید که خفیہ طریقہ پر دعاکرو۔ اور سوم یدکہ ڈرتے ہوئے دعا ما گوکہ مکن ہے قبول نہ ہو۔ چہارم خوب للجاتے اور امید کرتے ہوئے دعا ما گواور پانچوال ادب وَلا تُسفُیس اُوا فِسی اللاّرْضِ بَعُلَا اَللهُ اللهُ الل

صحیح مسلم جاس ۱۳۲۸ میں ہے کہ آنخضرت علیہ نے ایک ایسے خص کا ذکر فرمایا جس کا سفر لمباہو بال بھر ہوئے ہوئے ہوں۔ غبار سے اٹا ہواہووہ آسان کی طرف ہاتھ پھیلا کر یہ رَبِّ یہا رَبِّ کہتا ہے اور حال ہے کہ اس کا کھانا حرام ہو پینا حرام ہواور لب حرام ہواور اسے حرام ہواور لب حرام ہواور اسے خرام ہور اللہ ہور اللہ

الله کی رحمت نازل ہوگی ادر دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جا کیں گے۔

وهُو الذِن يُرنسِلُ الرِيْح بُشُرًا بَيْن يَدَى رَحْمَتِهُ حُتَى إِذَا اَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنهُ اورالله وه ہجوا بی رحمت ہے بہلے ہواوں کو قُرِخ ری دیے والی بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ ہماری بادل کوا خالی ہیں ہو ہماری لوراللہ تمریت فاکنو کُنا المَّامُ فَالْحَرْجُ الْمُوثَى لَعَلَّكُمُ لِي الشَّمَراتِ كُنْ اِلْكَ مُعْفِرِجُ الْمُوثَى لَعَلَّكُمُ لِي الشَّمَراتِ كُنْ اِلْكَ مُعْفِر اللهِ الْمُكَامُ فَالْحُرْجُ الْمُوثَى لَعَلَّكُمُ مِن كُلِّ الشَّمَراتِ كُنْ اللهِ مُعْفِر اللهِ الْمُكَامُ لَاللهِ اللهُ ا

اُن اوگوں کے لئے طرح طرح سے آیات بیان کرتے ہیں جوشکر گذارہ وتے ہیں

### بارش اوراس کے ذریعہ بیداوار اللہ کی بڑی نعتیں ہیں

قسف مدیس : ان آیوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعت یعنی بارش اور اس کے فوائد کا تذکرہ فر مایا ہے اول تو یفر مایا کہ اللہ تعالیٰ ہوا وک کو جھیجتا ہے جو اسکی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوش خبری دینے والی ہوتی ہے۔ پھر فر مایا کہ یہ ہوا کی بھاری بھاری بواوں کو اٹھالیتی ہیں۔ جن میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے جو زمین ہے آب و گیاہ ہوتی ہے اور سبزی کے اعتبار سے مردہ ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پانی سے بھر ہے ہوئے بادلوں کو ایسی زمین کی طرف بھیج دیتا ہے وہاں بارش برسی ہے جس سے بھل میوے غلے پیدا ہوتے ہیں سے پانی جم سے پھل میوے غلے پیدا ہوتے ہیں۔ پھرائن سے انسان اور جانور غذایاتے ہیں اور منتفع ہوتے ہیں۔

بارش بنجرز مین پر بھی ہوتی ہے اور پہاڑوں پر بھی برتی ہے لیکن ایسی زمین کاخصوصت کے ساتھ تذکرہ فرمایا جس میں پانی برسنے کے بعد کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں اور سبز یوں ترکاریوں کی پیدا وار ہوتی ہے کیونکہ بیدانسان اور اس کے پالتو جانوروں کی معاش کا سبب ہے اور موکن کا فرسب ہی اس مختفع ہوتے ہیں اللہ تعالی شلنہ نے سب کو پناانعام یا دولایا۔ زمین سے پھلوں کے نکا لنے کا انعام ذکر فرمانے کے بعد کے ذلیک نُخو بُح الْمَوْتِی فرمایا ''کہم اسی طرح مردوں کو نکالیس گے' مطلب بیہے کہ جس طرح ہم نے مردہ زمین کو زئدہ کیا اور اس سے درخت اور پھل پھول نکا لے اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو زئدہ کرکے زمین سے نکالیس گے۔

سورة حمّ سجده مل فرمايا وَمِنُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَاشِعةً فَاذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهُتَزَّتُ وَرَبَتُ م اللهُ عَاشِعةً فَاذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهُتَزَّتُ وَرَبَتُ م اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قیامت کے دن جب پہلاصُور پھونکا جائیگا اورلوگ بے ہوش ہوجا کیں گے تو اللہ تعالیٰ ہارش بھیج دیگا وہ شہنم کی طرح ہو گی اس سے لوگوں کے جمم اُگ جا کیں گے پھر دوبارہ پھونکا جائیگا تو وہ سب کھڑے ہوئے دیکھتے ہوں گے (مشکلوۃ شریف ص ۱۸۸ ازمسلم)

آیت کے تم پر لَعَدَّ کُورُونَ فرمایا جس میں تھیجت اور عبرت حاصل کرنے کی طرف متوجہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش آنے کی خوش خبری دیت ہے چھر میہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بھاری بادلوں کو مردہ زمین کی طرف لے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے تھم سے وہاں بارش برتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مثیت نہ ہوتو پانی سے بھرے ہوئے بادل گذرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ضرورت کی جگہ ایک قطرہ بھی نہ برسے جب پانی برس جاتا ہے تو وہاں زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ سبزیاں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں۔ پھل اور میوے پیدا ہو جاتے ہیں انسان پر لازم ہے کہ اس سب کو دکھے کر نفیحت حاصل کرے اور اس ذات پاک کی طرف متوجہ ہوجس کے تھم سے بیسب پھے ہوتا ہے ۔ ساتھ ہی منکرین بعث کو بھی تجھنے کی دعوت دی کہ وہ زمین سے مردول کے نکلنے کو مستجد تجھتے ہیں وہ نظروں کے سامنے دکھے لیس کہ ذمین ہوتی رہتی ہے۔ پھر فرمایا۔

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخُورُ جُ نَبَاتُهُ بِاذُنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُتَ لَا يَخُورُ جُ إِلَّا نَكِدًا (اوراچي زين كاسبزه ثكاتا ہے اس كرب كے هم سے اور جو خراب زين ہے اس میں سے نہيں ثكا اگر ناقص ) نَكِدُ اس چيز كو كہتے ہيں جو بے فائدہ بھى ہو اور مقدار میں بھى كم ہو۔ بارش تو جگہ جوتى ہے اچھى زمين پر بھى برتى ہے اور نجر شور زمين پر بھى اس كافيضان ہوتا ہے ليكن اچھى زمين بارش كى وجہ سے باغ و بہار بن جاتى ہے اور خراب زمين ميں جوكوئى چيز پيدا ہو جاتى ہے بے فائدہ ہوتى ہے اور تھوڑى بھى ہوتى ہے (بے فائدہ ہوتى ہے اور خراب زمين ميں جوكوئى چيز پيدا ہو جاتى ہے بے فائدہ ہوتى ہے اور تھوڑى بھى ہوتى ہے (بے فائدہ كام طلب بيہ كدوه غذا كے كام نہيں آتى )

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں مومن اور کافر کی مثال بیان فرمائی ہے مومن کا دل طیب ہے یا کیزہ ہے اس کے سامنے جواللہ کی ہدایتیں آتی ہیں اور جوقر آن کی آیات سنتا ہے وہ اس کے دل پر اثر کر جاتی ہے اور ان سے منتفع ہوتا ہے

اوراس کے دل میں خوبیوں اور خوشیوں کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔

اور کافر کے پاس جب ہدایت پہنچی ہے اور قرآن کی آیات سنتا ہے تو قبول نہیں کرتا اس کا دل خبیث ہے۔ ہدایت منتفع نہیں ہوتاذرابہت ہدایت کاخیال آتا ہے تو اسکوآ گے نہیں بڑھنے دیتا۔

کے ذلیک نُصَرِق اُلایاتِ لِقَوْم یُشکُرُونَ (لین ہم طرح طرح سے آیات بیان کرتے ہیں بیان لوگوں کے لئے دلائل ہیں جوشکر گزار ہیں ارقدرشناس ہیں) بیان توسب کے لئے ہوتا ہے کیکن نفع وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جنہیں اپنے خالق کی نعمتوں کی قدر دانی ہے۔ان کے قلوب یا کیزہ ہیں خیر کو قبول کرتے ہیں۔اور ظاہری باطنی نعمتوں کے لئے شکر گزار ہوتے ہیں۔

قال صاحب الروح (ج٨٠ ١٥٨) لِقَوْم يَشُكُرُونَ نعم الله تعالى ومنها تصويف الأيات وشكر ذالك بالتفكر فيها والاعتبار بها وخص المشاكرين لانهم المستفعون بذلك وقال الطبيى ذكر لقوم يشكرون بعد لعلكم تذكرون من باب الترقى لان من تذكر الآء الله تعالى عرف حق النعمة فشكوا هد (صاحب و المعانى أفريات بين مطلب بيه به كريم ان كه لتأ إنى ثنا نيال بيان كرت بين جوالله تعالى كافتول كاشكركرت بين اور فتحق المعانى المعان

اقت از سكفنانوگالی تو مه فقال یقوم اغبال والله ما كمه صن اله غیره ای الحاف الله ما كه صن اله غیره ای اخاف بی من از می دو می د

## حضرت نوح عليه السلام كالاين قوم كوبلغ فرمانا اورقوم كاسركش هوكر بلاك هونا

قصم المجديد : امت حاضره كى يادد بانى اور عبرت دلانے كے لئے قرآن مجيد ميں جگہ جگہ انبياء سابقين عليهم السلام كا الذكره كى امتول كے واقعات ذكر فرمائے بين كہيں ايك بى نبى كا تذكره فرما يا اور كہيں متعدد انبياء كرام عليهم الصلاق والسلام كا تذكره فرمايا كہيں تذكر مے خضر بين كہيں مفضل بيں۔

یہاں سوہ اعراف میں حضرت نوح 'حضرت ہود' حضرت صالح 'حضرت لوط' حضرت شعیب علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تبلیغ و تذکیراوران کی امتوں کے اٹکارو تکذیب پھراس پران کی سزاو تعذیب کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے بعد حضرت موٹی علیہ السلام اور اُن کے دیمن فرعون کا اور حضرت موٹی علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔

سورہ حود بیل بھی ای ترتیب سے ان حضرات کے واقعات ذکر فر مایا ہے پھرای ترتیب سے سورہ حفر اء بیل ان کا تذکرہ فرمایا ہے چونکہ عبرت دلانا مقصود ہے اسلئے یہ تکرار نہا ہت ہی مفید ہے منکرین کی بینا دانی ہے کہ ان واقعات سے عبرت لینے کی بجائے یوں سوال کرتے ہیں کہ قر آن مجید بیل تکرار کیوں ہے جے شفقت ہوتی ہے بار بار تنبید وقذ کیر کرتا ہے۔
اللہ جل شائه ارتم الراجمین ہے اس نے اپنے غافل بندوں کی بار بار تذکیر فرمائی تو اس پراعتراض کرنا جہالت وحما قت نہیں ہے تو کیا ہے پہلے حضرت نوح علیا السلام کی تذکیر وقیقے کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کر کے فرمایا کہ المہوں نے اپنی قوم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ کا جب کہ اللہ کی عبادت کہ کرو صرف اللہ بی معبود ہے اس کے سوادا تھی اور حقیق معبود کو کئی نہیں۔ ان لوگوں نے بت بنار کھے تھے جن میں سے بعض کے نام سورہ نوح میں فرکورہ ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں قو حید کی دعوت دی تو آئی میں کہنے گئے لا قسلائی الفت کھنے وَ لا قسلون کی قوادر نوح علیہ السلام نے انہیں تو حید کی دعوت دی تو آئی میں کہنے گئے لا قسلون و وَ ذَو کواور سُوا کی کواور نوع میں بیان فرمایا کے مضرت نوح علیہ السلام نے انہیں تو حید کی دعود دول کو ہرگز نہ چھوڑ واور مرست چھوڑ وو دَو کواور سُوا کی کواور نوع میں بیان فرمایا کی دومرے دو کو علی بیان فرمایا کی اور ان کو مراد اور چودھری ان باتوں میں چیش تھے کہ تی گو تھا کہ تھی تھے کہ تم تو ہمارے جیسے آدی ہواور جو کہ کہت تھے کہ تم تو ہمارے دی ہواور جو کہارے ساتھ گئے ہیں وہ تو ہماری نظر میں گھیں جی کہت تھے کہ تم تو ہمارے دی ہواور جو کہارے ساتھ گئے ہیں وہ تو ہماری نظر میں گھیں جس کو کھوڑ کی اس مورہ ہوڈ)

مجھی آپس میں یوں کہتے تھے کہ بیہ مارے جیسا آ دمی ہے بیتم پرسرداری کرنا چاہتا ہے اس کا مقصد بیہ ہے کہ تمہارے

مقابلہ میں برابن کرر ہے (جیسا کہ سورہ مومنون میں ہے مُوِیدُ أَنُ يَتَفَصَّلَ عَلَيْكُمُ ) نیز حضرت نوح عليه السلام دعوت ديتے تھے تو يوگ كپڑے اور خرك ليتے تھے اوركانوں میں انگلیاں دے ليتے تھے (جیسے کہ سورہ نوح میں فدكور ہے) اور نہ صرف بيك حضرت نوح عليه السلام سے دُور بھا گتے تھے بلكه اُلٹائنيں گمراہ بتاتے تھے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اُن سے فر مایا کہ بیس گراہ نہیں ہوں بیس ربُ العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ بیس ہم ہمیں اپ رہ کے پیغا مات پہنچا تا ہوں اور جھے ان باتوں کا پہنے ہے جن کا تمہیں پیڈئیس تمہیں اس بات سے تجب ہور ہا ہے کہ تہمارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک شیخت آگی اور اس کا واسطیم بیس کا ایک شخص بن گیا بیکو کی تتجب کی بات نہیں۔ جس شخص کے واسطہ سے تمہارے پاس بی شیخت آئی ہے اس کا مقصد ہے کہ تہمیں پروردگار کے عذاب سے ورائے ہو تکذیب کرنے والوں اور نافر مانوں کے لئے مقرر ہے۔ تم ڈرو اور کفر سے بچواس بیس تمہارے بھلائی ہے رب العالمین جل مجدہ تم پر رحم فرمائے گا۔ ان لوگوں نے جو عذاب آنے کی بات شی تو اُس کے مانے کی بجائے یوں ہی ایک وہمی تجمی اور کہنے گئے کہ فرمائے گا۔ ان لوگوں نے جو عذاب آنے کی بات شی تو اُس کے مانے کی بجائے یوں ہی ایک وہمی تھوں ہوگئے تھوہ نوان آیا مصرے نوح علیہ السلام اور اُن کے سے مقاور تعداد بھی تھوڑے ہے جوہ وہ نوان کے باعث پانی کا ذہر دست طوفان آیا مصرے نوح علیہ السلام اور اُن کے سے مقور کے تھوہ نوجات پا گئے اور سب کا فرغر ق کر دیئے گئے۔ ساتھی جوائل ایمان شعر اور کو ملے اُن کو تھوں تھوں اور کو کے تھوہ نوجات پا گئے اور سب کا فرغر ق کر دیئے گئے۔ ان لوگوں نے ہوایت کونہ مانا نے سیحت پر کان نہ دھوا۔ گراہی کوہی اختیار کیا اند ھے بیند رہے۔ عقل وقہم کوبالائے طاق میں کوئی میں مقدید رہے میں مقرر میں مقدید رہے میں مقدید رہے مقبل وقعم کی بربادی کا مقصل قصہ اِن ھا ء اللہ العز برسورہ ھود (عمر) میں اُن کا گ

فا كده: تفير وُرِّمنثورج اص ٢١٢ مين حضرت ابن عباس رضى الله عنها سيفل كيا ہے كه حضرت آدم عليه السلام اور حضرت نوح عليه السلام كورميان دس قر نيس تقيس (برقرن سوسال كى بوتى ہے) اور بيقر ونِ سابقه سب ملت اسلام پرتقيس بعد ميس اختلاف ہوا۔ اور كفر وشرك كى را بين لوگوں نے اختيار كرليس۔ اس سے معلوم ہوتا ہے كه حضرت نوح عليه السلام كى أمت بہلى امت ہے جس نے كفراضتيار كيا اور بُت پرتى شروع كى۔

والى عاد الخاهم هؤدًا قال يقوم اعبك والله ما لك مرق اله غيرة افلاتتقون و والى عاد النه ما لك مراكز الله عن اله في الكاتتقون والله عادى طرف الله عالى موديس به الله ويسم الله والله ويسم الله ويسم ا

قَالَ يِقُوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَهُ ۚ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَلَمِينَ ۞ أَبَلِّغُكُمْ رِسَلْتِ رَبِّي ہود نے کہا اے میری قوم! مجھ میں بے وقو فی نہیں ہے لیکن میں بھیجا ہوا ہوں پروردگار عالم کا پہنچا تا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے ۘۅٵٮٚٵٮٛڬٛڎڹٵڝۓؖٳٙڡۣؽڹٛ؈ٳۅؘۼؚڹؾؙؗۮٳڹۼٳٙۼڬڎۮۣػۯۺڹڗؾڬؽٚ؏ڵۑڔڿڸ ڝٙڹػؙۿڔڸۑؙڹۮڗڰڎ اور ش آمبارا فیرخواه بول کائت داریول کیا تهبیریاس بات سے تبجب بواکتمهارے پاس تمہارے ب کاطرف نے تصحت آگئم بی میں سےایک شخص کے واسطے ستا کہ و تہمہیں ڈرائے وَاذْكُرُوٓا اِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً \* اور یاد کرد جبکہ اُس نے منہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنا دیا۔ اور جسمانی طور پر تہارے ڈیل ڈول میں پھیلاؤ زیادہ کر دیا فَاذْكُرُوٓ الْآءِ اللهِ لَعَالَكُمْ تُفُلِحُونَ ﴿ قَالُوٓ الْجِئْتَنَا لِنَعْبُكَ اللَّهَ وَحُدَهُ وَنَذَارَ لہٰذاتم اللہ کی نعتوں کو یاد کرو۔ تا کہتم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اسلئے آیا ہے کہ ہم عمہا اللہ کی عبادت کریں اور مَاكَانَ يَعْبُلُ ابِيا وَمُنَا ۚ فَاٰتِنَابِهَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الطِّدِقِيْنَ۞قَالَ قَلُ وَقَعَ امارے باپ داداجس کی عبادت کرتے تھے اُسے چھوڑ دیں۔ و ہمارے پاس وہ چیز لے آجس کی قوجمیس دیتا ہے اگر تو ہوں میں سے ہے۔ مود نے کہا عَلَيْكُوْمِنْ رَبِّكُوْرِجْسٌ وَعَضَبُّ أَيُّهَادِلُوْنِينَ فِي آنَمَا وسَمَّيْتُمُوْهَا آنْتُوْ وَابَا وَكُوْ تم پرتبهار سدب کی طرف سے مذاب اور خدستازل ہو چکا۔ کیاتم بھے سے چھڑتے ہوان نامول کے بارے میں جمنام تم نے اور تبہار سے بادوں نے خود سے تجویز کر لئے ہیں۔ مَّا نَزُلَ اللهُ بِهَامِنْ سُلْطِنْ فَإِنْتَظِرُ وَا إِنِّي مَعَكُمْ قِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ@فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِيْنَ اللہ نے ان کے بارے ش کوئی دلیل ناز کنبیں فرمائی سوتم انتظار کروبلاشبہ ش بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھرہم نے ہود کو اوران لوگوں کو مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كُذَّ بُوْ إِيالَٰ لِيَنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۞ جواس کے ساتھ تھا پی رصت ہے بجات دیدی اور ان لوگول کی جڑکاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ لوگ ایمان والے نہ تھے

## حضرت بهود القليلة كااپني قوم كونبليغ كرنااورقوم كاملاك بهونا

قد معدوی از ان آیات میں قوم عادادران کے پیغیر حضرت ہودعلیہ السلام کا تذکرہ ہے قوم عاد بڑی قوت وطاقت والی سخی ۔ یہ لوگ بڑے قد آور سے ان کا ڈیل ڈول بھی بڑا تھا۔ ان کے بارے میں سورہ فیر میں فرمایا الَّتِسَیٰ لَمُ یُنحُلَقُ مِنْلُهَا فِی الْبَلادِ ہُ (ان جیسی قوم شہر یوں میں پیدائیں گئی) عادا کے شخص تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی پانچویں بشت میں سے تھا۔ ای کے نام پراس کی نسل قوم عاد کے نام سے مشہور ہوگئی۔ حضرت ہودعلیہ السلام جوائی سل میں سے تھے وہ ان کی طرف مبعوث ہوئے قوم عاد کوا پی قوت باز واور طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ جب ہودعلیہ السلام نے اُن کو تو حید کی دعوت دی

اورعذاب سے ڈرایا تووہ اپنی قوت اورطاقت جلانے لگے اور کہنے لگے کہ مَنْ اَشَدُّ مِنَّا فُوَّةً ط ( کہم سے طاقت کے اعتبار سے زیادہ تخت کون ہے ) ان کوخالق کا کنات جَل مجد ہ کی طاقت پرنظر نہ تھی اس لئے ایسے بہودہ الفاظ کہہ گئے ان کے جواب میں فرمایا۔

اَوَلَمْ يَرَوُا اَنَّ اللهُ الَّذِي حَلَقَهُمْ هُو اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً (كياده نيس ديك كجس ذات نے انہيں پيدا فرماياده ان سے زياده طاقتور ہے) (سورة حم سجده ع) ان لوگول كوحفرت بودعليه السلام نے سجھايا كمتم اللّٰدى فعمتوں كويادكرو۔ اللّٰه نے تمہيں حضرت نوح عليه السلام كي قوم كے بعداس دنيا على بساديا۔ اور تمہيں بہت كی فعمتوں سے مالا مال فرمادياس نے معہميں جو پائے ديئے عطافر مائے باغات ديئے جشم دينے۔ (اَصَدَّ مُحُمْ بِانْعَامٍ وَبَنِيْنَ وَجَنْتِ وَعُيُونِ ) ثم كفرسے باز آؤور ندتم پر براعذاب آجائے گا۔

حضرت ہودعلیہ السلام نے اکاویہ بھی سجھایا کہ تم نے جو معبود تجویز کرر کھے ہیں اور ان کے نام تم نے اور تہارے باپ
دادوں نے رکھ لئے ہیں بیسب تبہاری اپنی تراشیدہ با تیں ہیں تم ان کے بارے ہیں جھے بھڑ تے ہو خود ہی معبود تجویز
کرتے ہو۔خود ہی ان کے نام رکھتے ہواورخود ہی ان کی طرف تصرفات کی نبست کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے ہیں
کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ خالق وما لک اللہ ہے۔ وہی دین اور عقیدہ قابل قبول ہے جو اس کی طرف سے اس کے
رسولوں نے بتایا ہو۔ چونکہ ان لوگوں کو حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر اعتاد نہ تھا اور اُن کو تھا نہیں جھتے ہے اس لئے کہا
کہ تم بے دقوف ہواور رہ بھی کہا کہ ہمارے خیال ہیں ہمارے معبودوں نے تم پر پکھ کردیا ہے اس لیے اہی بہتی بہتی بہتی بہتی بہتی ہوئی فاتر ہونے والا
کرتے ہو ران نَّفُولُ اِلَّا اعْمَور کی بَعْمُ الْهَوَيَا بِسُوّع طی) اور کہنے گئے کہ تہمارے وعظ ہے ہم پرکوئی اثر ہونے والا
نہیں (سَوَا ءٌ عَلَیْنَا اَوَ عَظْمَ اَمْ لَمْ تَکُنُ مِّنَ الْوَ اعِظِیُنَ) جب انہوں نے تکذیب کی اور یوں بھی کہا کہ عذاب لاکر
دکھاؤ۔ تو حضرت ہودعلیہ السلام نے فرمایا کہ اس اب قوتم پر اللہ کا عذاب اور غصہ نازل ہو بی چکا ۔ یعنی اس کے آنے میں
دکھاؤ۔ تو حضرت ہودعلیہ السلام نے فرمایا کہ اس اب قوتم پر اللہ کا عذاب اور غصہ نازل ہو بی چکا ۔ یعنی اس کے آنے میں
در نہوں نے ایمان قبول کیا تھا اس ورہ اللہ تعالی نے عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور باقی پوری قوم کو ہلاک اور تاہ وہ بر بادکردیا۔
قوم عاد پر جوعذاب آیا تھا سورہ حق بحد، 'سورہ احقاف' سورہ ذاریات' سورہ حاقہ اور سورہ تمریک سے کو میں اس کاذکر ہے۔

سوره طَمْ سَجِده مِين فرمايا فَ أَرُسَلُنَا عَلَيْهِمُ رِيُحًا صَرُ صَرًا فِي آيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِنَذِيْقَهُمُ عَذَابَ الْحِزُي فِي النَّاسَ الْحَيلُوةِ الدُّنْياَ ـ اورسورة قرين فرمايا إنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيْحًا صَرُ صَرًا فِي يَوْمِ نَحُسٍ مُّسُتَمِرٍ لَا تَنُوعُ النَّاسَ كَانَّهُمُ اَعْجَازُ نَحُلٍ مُّنْقَعِرٍ

اورسورة مَا قَد مِن فرمايا وَأَمَّنا عَادٌ فَأُ هُلِكُو ابِرِيْحِ صَرُ صَرِعَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبُعَ لَيَالٍ وَّقَمَانِيَةَ آيَّامٍ

حُسُومًا فَسَرَى الْقَوْمَ فِيُهَا صَوْعَىٰ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَحُلٍ خَاوِيَةٍ لَا فَهَلُ تَوْى لَهُمُ مِنْ اَبَاقِيَةِ (اوركين عادسوده اللك كَ عَصْنَدُى تَيْر ہوا كذريعهٔ الله نے ان پراس ہوا كوسات دن اورا تُصرات لگا تارمخر فرماديا۔احثاطب! تو ديكھے قوم كوكهاس ہوا ميں چھا ئے كركوئى باقى رہا)

مورة ذاريات مِين فرمايا وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ الرَّيْحَ الْعَقِيْمَ لَا مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ إِلَا جَعَلَتُهُ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ إِلَا جَعَلَتُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِمُ الرَّيْحَ الْعَقِيْمَ فَي مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ إِلَا جَعَلَتُهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الرَّيْحَ الْعَقِيْمَ فَي مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الرَّيْحَ الْعَقِيْمَ فَي مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اللهُ عَلَيْهِمُ الرَّيْحَ الْعَقِيْمَ فَي مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الرَّيْحَ الْعَقِيْمَ فَي اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ

سورہ احقاف میں ہے کہ جب ان لوگوں پر عذاب آناشروع ہُواتو انہوں نے دیکھا کہ ان کی وادیوں کی طرف بادل آرہا ہے (وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے) اور کہنے گئے کہ بیتو بادل ہے جوہم پر برسے گا (برسنے والا بادل کہاں تھا) بلکہ وہ تو عذاب ہے۔ جس کی جلدی مچارہے تھے۔وہ تو ہُواہے جس میں در دناک عذاب ہے وہ اپنے رب کے تھم سے ہر چیز کو ہلاک کر رہی ہے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ لوگ اس حال میں ہوگئے کہ ان کے گھر وں کے سوا پچھ بھی نظر نہ آتا تھا ہم ای طرح مجر مین کو سزاد سے ہیں۔ (بہسورہ احقاف کی آیات کا ترجمہ ہے ا)

بَيِّنَةٌ مِّنَ رَّيِّكُمْ هِٰ إِنَّا فَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ إِيَّةً فَذَرُوْهَا كَأَكُلْ فِي ٱرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوْهِ ب كاطرف سے تبارے ياس دليل آ چى بئيالله كى او تى باد تى بار تى تى نشانى ب وتم أسے اللہ كى د مين ميں چھوڑ سد كھوكھاتى چراكر سے اور اسكو بِسُوۡءِ فَيَاۡخُذُا كُمۡءَنَ ابُ الِيُمُۤ۞وَاذُكُرُوۤا إِذۡجَعَلَكُمۡ خُلُفَآٓءَ مِنۡ بَعٰۡ بِعَادٍ وَبَوَّاكُمۡ کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنتہ ہیں دردنا ک عذاب پکڑ لے گا'اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں عاد کے بعد زمین میں رہنے کا ٹھ کا نہ دے دیا فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُ وْنَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْخِتُونَ الْحِبَالَ بُيُوتًا ۚ فَاذْكُو ٓ وَالْآءَ اللهِ تم اس زمین کے نرم حصہ میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ سو اللہ کی تعمتوں کو یاد کرو وَلَا تَعُنُوُ افِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۞ قَالَ الْمِكُا ٱلَّذِيْنَ اسْتَكُبُرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اور زمین میں فساد مت کرؤ ان کی قوم کے جو متکبر سردار تھے انہوں اسْتُضْعِفُوْالِمَنْ امَنَ مِنْهُ مْ ٱتَعْلَمُوْنَ أَنَّ صَلِعًا مُّرْسَلٌّ مِّنْ رَبِّحْ قَالُوْآ إِنَّا بِمَآ معفول سے کہا جو اُن میں سے ایمان لائے تھے کیاتم ال بات کا بقین کرتے ہو کہ صالح اس کے دب کی اطرف سے بھیجا ہوا ہے۔ نہوں نے جواب دیا بیشک جو پھھ اُرْسِلَيهٖمُؤُمِنُونَ<sup>©</sup> قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْثَرُوۤا إِنَّا بِالَّذِيِّ امَنْتُمْرِيهٖ كَفِيرُوْنَ ۞ فَعَقَرُوا اُن کودے کر بھیجا گیا ہے، ہم اس پرائیان لاتے ہیں۔ متکبر سرداروں نے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تم جس پرائیان لائے ہو، ہم اس کے منکر ہیں۔ سوانہوں نے اونفی کو التَّاقَةَ وَعَتَوْاعَنَ أَمْرِرَ بِهِمْ وَقَالُوْالِطِلِءُ اثْنِتَا بِهَاتَعِكُ نَآ اِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ<sup>©</sup> کاٹ ڈالا اوراسینے رب کا تھم ماننے سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح!اگرتم پیغبروں میں ہے ہوتو جس چیز کی تم ہمیں دھم کی دیتے ہووہ لے آؤ۔ فَأَخَذَ تَهُ مُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبُحُوْا فِي دَارِهِمْ جَثِمِيْنَ ۞ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَن سوأن کو پکڑلیا زلزلہ نے سودہ اُوند ھےمنہ ہو کرا پے گھروں میں پڑے رہ گئے۔ بھرصالح نے اُن سےمنہ موڑا۔اورفر مایا کہا ہے میری قوم! بلاشبہ أَبْلَغْنُكُمْ رِسَالَةُ رَبِّي وَنُصَعْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا يُعِبُّونَ النَّصِحِيْنِ ﴿ میں نے تم کواپنے رب کا پیغام پہنچادیا۔اور تمہارے خمرخواہی کی لیکن تم خمرخواہی کرنے والوں کو پسندنیس کرتے۔

> حضرت صالح التَلْيِّلاً كا بني قوم كوبليغ كرنا اورسركشي اختيار كركة وم كاملاك مونا

قصدين : حضرت صالح عليه السلام جس قوم كى طرف وه مبعوث بوع وه قوم ثمود تقى عاداور ثمود دونو ساكيه بى داداكى اولا ، بيس - بيدونو ل دونول دوخصول كے نام سے معروف وموسوم اولا ، بيس - بيدونوں دوخصول كے نام سے معروف وموسوم

ہوئے۔ قوم شود عرب کے شال مغرب میں رہتے تھان کے مرکزی شہرکا نام جرتھا۔ جس کوسورہ جرکے چھے رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ قوم عاد کی بربادی کے بعد بیلوگ زمین میں بے اور پھلے پھو لے۔ بیلوگ بھی قوت اور طاقت والے تھے زمین پربڑے برٹے مکانات بناتے تھے اور پہاڑوں کور اش کراپنے لئے گھر بنا لینتے تھے جس کو تَشَّخِدُونَ مِن سُھوُلِهَا فَصُورًا وَتَدُنِحِتُونَ الْجِبَالَ بُیُوتًا ط میں بیان فرمایا ہے۔ ان لوگوں کے راشے ہوئے پہاڑا اور پہاڑوں کے اندر بنائے ہوئے گھر آج تک موجود ہیں۔ جو مدائن صالح کے نام سے معروف و مشہور ہیں اور شہرالعلاء سے چند میل کے فاصلہ پر ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے (جو انجی کی قوم میں سے تھے) ان کو تبلغ کی اور تو حید کی دوو تو دی ۔ اللہ تعالیٰ کی تعین یا دولا کیں اور فرمایا یا فقوم انجہ کوو الله مَا لَکُمُ مِنُ اللهِ غَیُرهُ وَ اے میری قوم! تم اللہ کی عباوت کرو۔ اس کے سواتم ہمارا کوئی معبور نہیں فرمایا یا فقوم انجہ کو الله قدما لگڑ مِن الله غَیُرهُ وَ اے میری قوم! تم اللہ کی عباوت کرو۔ اس کے سواتم ہمارا کوئی معبور نہیں وَ احتیاب کے قوم شہود نے حضرت صالح علیہ السلام کر بے تھے جواب دیئے سورہ قریم میں تے کہ وہ یوں کہنے لگے ابھنس و المی میں میں ہے بھی ہوئ ہیں نہنا میں اور دیوائی میں پڑ جا کیں الیہ کی ایوا ایس کی ایس سے اگر ہم ایسا کرلین تو تھی گراہی میں اور دیوائی میں پڑ جا کیں گی ایسانیس ہے بلہ بات سے کہ وہ جھوٹا ہے شی گھارتا ہے) کے درمیان سے اس پر نسیحت نازل کی گئی ؟ ایسانیس ہے بلہ بات سے کہ وہ جھوٹا ہے شی گھارتا ہے)

سورہ ہود میں فرمایا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم شمود کوتو حیدی دعوت دی قوہ کہنے گئے یَساصسالے قَدُ مُ مُود کوتو حیدی دعوت دی قوہ کہنے گئے یہ اصسالے قَدُ کُنْتَ فِیْنَا مَوْ جُو " اَ قَبُلَ هٰذَا (اے صالح اس پہلے تم ہمارے اندر بڑے ہونہار تھے) تم سے بڑی اُمیدیں وابستہ تھیں۔ اَتَنْهُنَا اَنْ نَعُبُدَ مَا یَعُبُدُ اَبَآ وُ نَا وَإِنَّنَا لَفِی شَکِّ مِمَّا تَدُعُونَا اِلَیْهِ مُرِیُبٌ (کیا تو ہم کواس سے مع کرتا ہے کہ پستش کریں جن کی پستش کرتے رہے ہمارے باپ دادے اور ہم کواس میں شبہ ہے جس کی طرف تو ہمیں بُلاتا ہے بیشہ تر ود میں ڈالنے والا ہے)

حضرت صالح علیہ السلام پر جولوگ ایمان لے آئے تھے وہ زیادہ تر وُنیاوی اعتبار سے کمزور تھے۔ (عام طور پر یوں ہی ہوتار ہا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاق والسلام کی دعوت پراقلاً وہی لوگ لبیک کہتے ہیں جود نیاوی اعتبار سے نیچ کے طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں )ان کی قوم میں جو بڑے لوگ تھے یعنی دنیاوی اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے تھے اُنہوں نے غریب مسلمانوں سے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے پیغیر بنا کر بھیجے گئے ہیں انہوں نے جواب میں کہا۔ اِنّا بِسَمَا اُرْسِلَ بِهِ مُونُ مِنُونَ ( کہ بلاشہ ہم تواس پر ایمان لائے جووہ لیکر بھیجے گئے ) متکبرین نے کہا کہ ہم تواس کو نہیں مانے اور جس پرتم ایمان لے آئے ہم اس کے منکر ہیں یہ تکبراورد نیا کی چودھراہٹ اور بڑائی ہمیشہ بڑا بننے والوں کا ناس کھودیتی ہے۔ اور جن کو قبول کرنے سے بازر کھتی ہے۔

قوم ثمود کے لوگ بھی بڑے ضدی تھے کہنے لگے کہ ہم توجب جانیں جب تم پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کردکھاؤ۔ اگر پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئی تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ ان کو ہر چند تمجھایا کہ دیکھوا پے مُنہ سے مانگا ہوا مجزہ فیصلہ کن ہوتا ہے اگر اونٹنی تمہارے مطالبہ پر پہاڑ سے نکل آئی اور پھر بھی ایمان نہ لائے توسیحھلو کہ پھر جلدی ہی عذاب آجائے گا۔ وہ لوگ اپن ضد پر اُڑے رہے اور یہی مطالبہ کرتے رہے کہ افٹن پہاڑ سے نکال کردکھاؤ۔ اگر افٹنی پہاڑ سے نکل آئی تو ہم ایمان لے آئیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے دورکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعاکی اسی وقت ایک پہاڑی بھٹ گئ اوراُس کے اندر سے اوٹنی نکل آئی۔

ان لوگوں کو بیہ بات کھی اور چونکہ اس افٹی کی جہسے ان کے مویشی خوف زدہ ہوکر دور دور بھاگ جاتے تھے۔اس جبہ سے ان لوگوں کو اوفئی کا وجود تا گوار ہوا ان میں دو خور تیں زیادہ مالدار تھیں جن کے بہت مویشی تھے انہوں نے قوم میں ہے وہ آدمیوں کو اوفئی کے قب اور دوسرے کا نام قد ارتفاح چپ کر بیٹھ کے جب اوفئی ادھر سے گذری تو مصدع نے اس کی پیڈلی میں تیر مارا پھر قر ارنے اسکوذئے کر دیاستی کے لوگ نکلے اور اُس کا جب اوفئی ادھر سے گذری تو مصدع نے اس کی پیڈلی میں تیر مارا پھر قر ارنے اسکوذئے کر دیاستی کے لوگ نکلے اور اُس کا کوشت تقسیم کرلیا جب وہ الی حرکت کرنے کو نکلے تھے تو حضرت صالح علیہ الله فِ مَافَعَة الله وَ سُفَیهَا (جب اُٹھ کھڑ ا ہوا اُن کا سب سے بڑا بہ بخت سو اُن سے اللہ کے رسول نے کہا کہ خبر دار اللہ کی اوفئی ؛ در اُس کے پائی پینے کے بارے میں اپنی جانوں کو بچاکرر کھو ) ان لوگوں نے بات نہ مانی اور بالآخر اوٹنی کو مار ہی ڈ الا 'جب انہوں نے ایسا کیا تو حضرت صالح علیہ جانوں کو بچاکرر کھو ) ان لوگوں نے بات نہ مانی اور بالآخر اوٹنی کو مار ہی ڈ الا 'جب انہوں نے ایسا کیا تو حضرت صالح علیہ جانوں کو بچاکرر کھو ) ان لوگوں نے بات نہ مانی اور بالآخر اوٹنی کو مار ہی ڈ الا 'جب انہوں نے ایسا کیا تو حضرت صالح علیہ جانوں کو بچاکر کو مار بی ڈور اُس کے بارے کھی کو میں میں اُن کے اُن سے فرمایا تو نے نو کھیں کے خور کو کھیں کو کھیں کے اُن سے فرمایا تو کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کھیل کو کھیں کو کھیں کے کھیں کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کھیں کھیں کو کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کھیں کے کہ کو کھیں کے کھیں کو کھیں کو کھیں کے کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کے کہ کھیں کے کھیں کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کھیں کے کھیں کھیں کے کھیں کے کہ کو کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کے کھیں ک

تین دن فائدہ اٹھالو۔ بیدعدء ہے جوجھوٹا ہونے والانہیں) جب حضرت صالح علیہ السلام نے اُن سے فرمایا تین دن کے بعد عذاب آ جائے گاتو اُن کا مذاق بنانے لگے۔

وه كَمِتِ تَصَى مَنْ مِنْ لِمُ الْمِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُوْسَلِيْنَ (كما عمالُ وه عذاب لي وَجر) كاتم وعده كرتے بواكرتم بي بي بوي وه لوگ حضرت صالح عليه السلام حقل كردب بهى بوئ جس كاذكرسورة مُمل مين فرمايا ہے۔ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَاَهْلَهُ (الآية)

عذاب تو آنای تھا پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے دوسرے دن سُرخ ہو گئے تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔اور چو تھے دن ان پرعذاب آگیا۔(ازتفیرابن کثیرص ۲۲۷ تاص ۲۲۹ج۲۔البدایدوالنہایص ۱۳۳ تاص ۱۳۵ جلدنمبرز)

سورة اعراف من فرمايا فَاحَدَنهُ مُ الرَّجُهَا فَاصْبَحُوا فِي دَادِ هِمُ لَجِيْمِيْنَ (أَن كُوكَالِيا سَحْت زلزله نے لہذاوہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے)

اورسورة حود مل فرمایا وَ اَحَدَالَدِیُنَ ظَلَمُوا الصَّیْحَةُ فَاصُبَحُوا فِی دَادِهِمُ جَاثِمِیْنَ ه کَانُ لُمْ یَغْنَوُ فِی اَلا اِنَّ شَمُودَ کَفَرُوا رَبَّهُمُ اَلَابِعُدًا لِفَمُودَ (اور پکڑلیاان لوگوں کوجنہوں نے ظم کیا چی نے سووہ لوگ ایچ کے موت رہ گئے جیے ان میں بھی رہے ہی نہ تھے۔ خبرادر شمود نے ایپ رب کی ناشکری کی خبرداردوری ہے شمود کے لئے )۔

دونوں آیوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ قوم شمود پر دونوں طرح کا عذاب آیا زلزلہ بھی آیا اور چیخ بھی دھزات مفسرین نے فرمایا ہے کہ زلزلہ پنچ سے آیا اور چیخ کی آواز انہوں نے اُوپر سے ٹی اور بعض حضرات نے بہاں کہا ہے کہ زلزلہ ۔ سے جب زمین پھٹتی ہے تو اس سے آواز ہے اور بیآواز بھیا تک ہوتی ہے جس کی وجہ سے سننے والوں کے دل لرز جاتے ہیں اور ہوش کھو بیٹھتے ہیں اسلئے زلزلہ کو صیاحة (یعنی چیخ) سے تعبیر کیا۔

سورة حنم بجده من بحى قوم ثمودكى سركى اوربربادى كاذكر بدقى اللهُ تَعَالَىٰ وَاَمَّا فَهُو دُوهُ فَهَدَيْنَهُمُ فَاسْتَعَلَّهُوا اللهُ تَعَالَىٰ وَاَمَّا فَهُو دُوهُ فَهَدَيْنَهُمُ فَاسْتَعَلَّهُوا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى الْهُدَى وَ (اورجوتمود تَصْهَمُ فَاسُتَعَلَّهُ الْعَدَابِ الْهُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ه (اورجوتمود تَصْهَمُ فَاسُتَعَلَّهُ الْعَدَابِ الْهُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ه (اورجوتمود تَصْهَمُ فَاسُتَعَلَّهُ الْعَدَابِ الْهُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ه

بتلايا سوانہوں نے ہدايت كے مقابلة كمرائى كو پندكيا پس ان كوعذاب نے پكر ليا جوسرايا ذات تھا)

اس آیت می شود کے عذاب کو صحیقهٔ الْعَذَابِ الهُونِ ستجیرفر مایا ۔ افظ ساعقدالی بحت آواز کے لئے بولا جاتا ہے جواور سے سنائی دے۔

امام داغب مفردات میں لکھتے ہیں کہ اس سے بھی آگ پیدا ہوئی ہے۔ بھی بینداب بن کرآتی ہے اور بھی ہوت کا سبب بن حاقی سبب بن حاتی ہے؛ سنے اس کو تینوں معنوں میں استعال کیا جا "ہے اھے چونکہ تو مثمود کی ہلاکت رہے۔ یعنی زنزلہ اور چیخ کے ذریعہ ہوئی تھی اسلئے سورہ سنسہ سجب میں جولفظ ہ 'حقہ دار دہوا ہے بعض حضرات نے اسے مطلق عذار ہے معنی میں ایا ہے لیکن اس میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے کہ رہتے 'صیحہ صافحۃ (اوپر سے سائی دیے والی بخت آ واز) تنوں طرح کا عذاب آیا ہو۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ ۲ س ۱۳۱ میں اکھا ہے کہ قوم شود پوری قوم عذاب میں ہلاک ہو گئے۔ البتہ ان میں ایک عورت تھی جس کا نام کلہ تھا وہ حضرت صالح علیہ السلام سے بہت زیادہ عداوت رکھی تھی اس نے جب عذاب دیکھا تو وہاں سے تیزی سے دوڑی اور عرب کے ایکے قبیلہ کوجا کرخم دی اور ان اوگوں سے پانی طلب کیا بھر پائی فی کرم گئے۔ پھر ص ۲۵ اپر بحوالہ مصنف عبد الرزاق ابور عالی کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ حضرت نبی اکرم علی اللہ ابور عالی کی تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ صحابہ ہے نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ عالی کی قبر پرگذر ہے اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ صحابہ ہے نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ خات ہیں! آپ نے فرمایا یہ ابور عالی کی قبر ہے بی خض قوم شہود میں تھا جب ان لوگوں پرعذاب آیا تو بی تحص حرم کم میں تھا حرم میں ہونے کی وجہ سے اس پرعذاب نہ آیا جب جرم سے باہر آیا تو یہ بھی ای عذاب میں جتلا ہو کرم گیا جواس کی اور اس میں سے سونے کی بینی بھی فن کی گئے۔ حضرات صحابہ ہوار یوں سے آیے اور جلدی سے آگے ہو ہے تی ہو ای سے ہونے کی بینی بھی فن کی گئے۔ دورات صحابہ ہوار یوں سے آئے ہوئے بیش آئے۔ دورائی آئی۔ بیدواقعہ طائف کوجاتے ہوئے بیش آیا تھا۔ بیق می حضرت امام ابوداؤ د نے بھی ای سے سونے کی بینی تھی فن کی گئے۔ دورات صحابہ عدال کے ایک میں اسے سونے کی بینی تھی نورائی آئی۔ بیدواقعہ طائف کوجاتے ہوئے بیش آیا تھا۔ بیق می حضرت امام ابوداؤ د نے بھی اپنی سن میں تھی گیا گئے۔ (رائی آخر حدیث می کہ کا کہ ایک تات کا ایک کا کہ کرکیا ہے اور کی گئی۔ کہ کہ کو حدیث میں کہ کا بیا کہ کو کے کی تھا۔ بیک کو کے کہ کی کو کو کے کہ کی کے کہ کو کے کہ کہ کہ کو کہ کی کو کرنی گئی کو کہ کی کو کہ کی کرنی گئی۔ کو کہ کی کہ کہ کی کے کہ کی کہ کو کہ کی کی کہ کو کہ کو کے کہ کی کہ کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کی کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کے کو کہ کی کو کر کے کر کی کو کی کو کہ کی کی کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کو کہ کی کو کو کر کی کر کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کو کو کر کے کر کی کو کی کو کر کی کر کی کو کر کے کو کر کے کو کر کی کی کو کر کی کو

فَنُولِّى عَنُهُمْ وَقَالَ بِقَوْم اللَّية (سوسالح (القَيْلا) نے ان کی طرف سے منہ پھیرلیا اور وہاں سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فر مایا کہ اے میری قوم! بلاشہ میں نے تہمیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تہماری خیرخوابی کی لیکن تم خیرخوابی کرنے والوں کو پندنہیں کرتے) بیخطاب حضرت صالح علیہ السلام نے کب فر مایا؟ بعض مفسرین نے اس کے بارے میں اکھا ہے کہ جب قوم پرعذاب آنے کا ورمحسوں فر مالیا کہ عذاب آنے بی کو ہے قوم حضرت صالح علیہ السلام ان کوچھوڑ کروانہ ہو گئے اور ان سے بی آخری خطاب فر مایا جو جسرت بھرے انداز میں ہے۔

اوربعن مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب ان کی قوم ہلاک اور برباد کی گئ تو ان سے بین طاب فرمایا۔ بین طاب ایسا ہی ہے جیسا بدر ہیں مقتول ہونے والے کا فروں سے حضورا کرم علی ہے نے خطاب فرمایا تھا جن کی نعشیں ایک کنویں میں پڑی ہوئی تھیں ئیر مرحض مقتول ہونے والے کا فروں سے حضورا کرم علی ہے اور وہیں تیام پذیر ہوئے ہوئے گئے اور وہیں تیام پذیر ہوئے ہوئی تقواس وادی برعذاب آچکا تھا اسلئے یہاں رہنا گواراند فرمایا۔ آخضرت سرور عالم علی ہے اور توری سے قواس وادی سے گذر سے اور این حصابہ ہے تو اس وادی سے گذر سے اس وقت آپ چیرہ انور پر کپڑا اوالے ہوئے تھے۔ آپ تیزی سے گذر سے اور این حصابہ ہے فرمایا کہ یہاں سے تم رو ۔ تے ہوئے گذرواییا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہ عذاب ہی جائے جو اُن لوگوں کو پہنچا تھا۔ نیز آپ نے بیجی ہوایت فرمائی کہ عذاب کی جگہ پرکوئی نہ جائے اور نہ وہاں کے کنویں کا پانی استعال کرے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے عرض کیا کہ یہاں کے کنوی کا کوئی کوئی نہ جائے اور نہ وہا کے کنوی کا کوئی کوئی کوئی نہ جائے اور نہ وہاں کے کنوی کو کھلا دو۔ (صحح ابناری س مے دوراس پانی ہے اور اس پانی سے آپ جاد نہرہ)

و كُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ ﴾ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةُ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ أَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ وربم ناوط وَ بعجاجب نهول نابِيْ قرم عها كياتم بدعيانَ كاكام كرت وجهة ع بِيلِ جهانوں مِن ع كى ناجى نيس كيا بعث ت

## حضرت لوط العَلَيْكُ كا بني قوم كواحكام پہنچانا اور قوم كا ايخ افعال سے بازند آنا اور انجام كے طور پر ہلاك ہونا

ق مسيو: ان آيات من حضرت لوط عليه السلام كي قوم كى بدكردارى كااورتهو راساس سوال وجواب كاذكر بج جوحضرت لوط الطفيلة اوران كي قوم كه درميان موانيز جوأن برعذاب آياس كا بھى ذكر ب مفصل قصه سوره موداورسو ، حجراورسو ، شعراءاورسو ، عنكبوت من ندكوره باورتهو را تهور ادگرمواقع من بھى ہے۔

یاوگ ایمان بھی نہ لائے اور جن بُرے کاموں میں مبتلا تھے ان سے حضرت لوط علیہ السلام نے روکا تو الٹے الئے جواب دیے دہے۔ یہاں سورہ اعراف میں ان کی صرف ایک بدکرداری کا تذکرہ فرمایا ہے۔ و مید کہ مرد مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ سیدنا حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ بے حیائی کا ایسا کام ہے جہے تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ اسی بدکرداری اور بدفعلی کی تم نے بنیاد ڈالی ہے۔ یہ خالق و مالک کی شریعت کے خلاف ہے اور فطرت انسانی کے بھی۔ ان کی دوسری بدکرداری میر تھی کہ را برنی کرتے تھے جے سورہ عمکوت میں وَتَقَطَعُونَ نَالسَبِیلُ سے تعیر فرمایا ہے۔

سوره شعراء میں فرمایا آتا تُونَ اللّهُ تُحرَانَ مِنَ الْعلَمِیْنَ ہ وَ تَلَاوُنَ مَا حَلَقَ لَکُمُ دَبُکُمُ مِّنُ أَزُوَا جِنکُمُ بَلُ اَنْتُمُ قَوُمٌ عَالَمُونَ وَ مَا حَلَقَ لَکُمُ دَبُکُمُ مِّنُ أَزُوَا جِنکُمُ بَلُ اَنْتُمُ قَوُمٌ عَادُونَ (کیاتم سارے جہانوں میں سے مردول کے پاس آتے ہواوروہ جواللہ نے تہارے لئے پیداکیا یعنی تمہاری ہویاں ان کو چھوڑتے ہو۔ بلکہ تم حدسے گذرجانے والے لوگ ہو) سیدنا حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ سے روکالیکن انہوں نے ایک نہ مانی اور بے ہودہ جواب دیے گے۔ کہنے لگے کہ ابی !ان لوگوں کو ستی سے نکالو۔ پیلوگ پاکراز بنتے ہیں۔ مطلب

بیقا کہ بدلوگ خود پا کہان بنتے ہیں ار جمیں گنداہتاتے ہیں گندوں میں پاکوں کا کیا کام؟ بیزبات اُنہوں نے ارراہ سنجر کی تھی۔
سورہ شعراء میں ہے لَیْنُ لَمْ تَنْتَیْکُا لُوْ طَ لَتَکُو نَنَّ مِنَ الْمُخْوَجِیْنَ (ان لوگوں نے حفرت لوط علیۃ السلام کوجواب دیے ہوئے
یہ تھی کہا کہا سے لوط! اگر توباز نہ آیا تو ضروراُن لوگوں میں سے ہوجائے گاجنہیں نکال دیاجا تاہے) قَالَ اِنّے لِمعَمَ لِکُمُ مِّنَ الْقَالِیْنَ
دحفر تا لوط علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اعمال سے بعض رکھنے والا ہوں) وہ لوگ پی بے ہودگی اور بے حیائی پراڑے دہاور
کال بے ہودگی اور ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا کہا گراگر تھے ہے تواللہ کا عذاب لے آجیسا کہ سورہ عشکوت میں فرمایا۔

فَسَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنُ قَالُوا انْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ آخراُن پرعذاب آگيااور أنهيس مندما نَّكُ ، رادُل گئي سوره انعام مِن فرمايا وَاَمُطُونَا عَلَيْهِمْ مَّطَوّا حاورسوره شعراءاورسوره مُمل مِن مجى ايها بى فرمايا يعنى جم نے ان پر برى بارش برسادى اورسوم عنكبوت مِن فرمايا -

اِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ اَهُلِ هَذِهِ الْقَرُيَةِ رِجُزًا مِنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفُسُقُونَ (كَهُم السَّمَ والول بِرَا سان عنداب نازل كرنے والے بین اس سبب سے كدوه بدكارى كرتے تھے) يدكيا عذاب تھا اوركيى بارش تھى اير ، كے بارے من سورة مودين فرمايا ہے۔

فَلَمَّا جَآءَ أَمُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنُ سِجِّيُ لٍ مَّنْضُو دِ تُسَوَّمَةً عِنْدَرَبِّكَ (سوجب ہماراتھم آیا تہ ہم نے زمین کے اور پوالے صے کویٹے والاحصہ کردیا اور ہم نے اس زمین پر کنکر کے پھروں کی بارش برسادی جولگا تارگردہے تھے جوآپ کے دب کے پاس سے نشان لگے ہوئے تھے )

سورہ حجرمیں بھی مضمون ہے وہاں فرمایا ہے

فَاخَلْتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشُوقِيْنَ هَ فَجَعَلُنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَامْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلِ (سوكُولِيا أَن وَ فَا خَلُولِيا أَن وَ فَا خَلُولِيا أَن وَ فَا خَلَا اللهِ عَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

قَالُوْا انَّا ٱرْسِلْنَا الِیٰ قَرْم مُجُومِیْنَ ه لِنُرُسِلَ عَلَیْهم حِجَارَةً مِّنُ طِیْنِ ه مُسَوَّمةً عِنْدَ رَبِّکَ لِلْمُسُوفِیْنَ هُ فَمَا وَجَدُ نَا فِیْهَا غَیْرَ بَیْتٍ مِّنَ الْمُسُلِمِیْنَ ه (انهول نے جواب مُسَاحُر جُنا مَنُ كَانَ فِیْهَا مَنَ الْمُمُومِیْنَ هُ (انهول نے جواب میں کہا کہ بلاشہ ہم مجرم قوم کی طرف بھے گئے ہیں تا کہ ہم اُن پر کی کے پھر برسائیں جن پرنثان گے ہوئے ہیں تیرے میں کہا کہ بلاشہ ہم مجرم قوم کی طرف بھے گئے ہیں تا کہ ہم اُن پر کی کے پھر برسائیں جن پرنثان گے ہوئے ہیں تیرے

رب کے پاس حدسے تجاور کرنے والوا ؛ کے لئے' سونکال دیا جم نے جواُن میں ایمان وا۔ لے تھے پس ہم نے اُس میں ایک گھر کے سواکوئی گھرمسلمانوں کانہیں یایا ؟

حضرت لوط علیہ السلام نے بہت محنت کی حق کی طرف بلایا اور ایمان لانے کی دعوت دی لیکن قوم میں ہے کوئی شخص بھی مسلمان نہ ہوا اور اپنی اسلام نے بہودہ حرکتوں میں گئےرہالہ ہان کے گھر کے لوگ مسلمان نہ ہوا اور اپنی بیہودہ حرکتوں میں گئےرہالہ ہوئی تھی ہوئی تھی۔مسلمان نہ ہوئی تھی اس کی لڑکیاں تھیں اس کوفر مایا کہ ایک گھر کے سواکسی کومسلمان نہ پایا۔ان کی بیور بھی چونکہ مسلمان نہ ہوڈی تھی اسلے وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل کرلی گئے۔

اسی کوفر مایا فَانْجَیْنَهُ وَاهْلَهُ إِلَّا امْرَاتَهُ طَعَانَتُ مِنُ الْعَبِرِیْنَ ہ (سوہم نے نجات دی لوط کواوراس کے گھر کے لوگوں کوسوائے اسمی بیوی کے۔ بیہ باقی رہ جانے والوں میں بیاتی جواہل ایمان بستیوں سے نکال دیئے گئے تھے تا کہ عذاب میں جتلانہ ہوں ان کے علاوہ جولوگ تھے وہ انہی میں رہ گئی۔

سورة بهود مين به كرفر شتول نے حضرت اوط عليه السلام سه كها فَاسُوبِاهُلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَرَفِعُ اَدُبَارَهُمُ وَلَا يَسُلُتُ فِي مِنْكُمُ اَحَدٌ إِلَّا امْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهُا مَا اَصَابَهُمُ إِنَّ هَ حِنْهُمُ الصَّبُحُ طَلَيْسَ الضَّبُحُ فَي الْمَاتُكَ بِاللَّهُ مُصِيبُهُا مَا اَصَابَهُمُ إِنَّ هَ حِنْهُمُ الصَّبُحُ طَلَيْسَ الضَّبُحُ عَلَيْسَ الصَّبُحُ عَلَيْسَ الصَّبُحُ عَلَيْسَ الصَّبُحُ اللَّهُ مُصِيبُهُا مَا اَصَابَهُمُ إِنَّ هَ حِنْهُمُ الصَّبُحُ السَّبُحُ اللَّهُ عَلَيْسَ الصَّبُحُ اللَّهُ عَلَيْسَ الصَّبُحُ اللَّهُ عَلَيْسَ الصَّبُحُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْسَ المَّهُ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِلَّه

دونوں جگہ کی تصریح سے معلوم ہوا کہ جو پھر اُن اوگوں پر برسائے گئے وہ بیعا م پھر یعنی پہاڑوں کے ککڑوں میں سے نہ سے بلکہ ایسے پھر تھے جو مٹی سے بکا کر بنائے گئے ہوں جس کا ترجمہ کنگر سے کیا گیا اور مُسَوَّ مَدَّ بھی فر مایا اس کا معنی بیہے کہ ہر پھر پرنشان لگا ہوا تھا کہ بیفلاں شخص پر ہی گرے گا۔ اور سور ہ ھونش جو مَسنسطُوْ یہ ہے اس کے معنی ہے کہ لگا تار پھر برسائے گئے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کا تختہ اُلٹ دیا۔ اس خطہ کواو پر اٹھا کرلے گئے اور وہاں سے الٹاکر کے ذمین کی طرف بھینک دیا۔

حضرت لوط علیدالسلام جن بسنیوں کی طرف مبعوث ہوئے وہ چار بستیاں تھیں جن کے نام مؤرضین ومفسرین نے سدوم ا امورا عاموراءاور صبوری بتائے ہیں۔ان میں سب سے بڑی بستی سدوم تھی۔حضرت لوط علیدالسلام اس میں اسے تھے۔ یہ بستیاں نہراُردن کے قریب تھیں۔ان بستیوں کا تختہ الث دیا گیا اور ان کے جگہ بحرمیت جاری کر دیا گیا جو آج بھی موجود ہے پانی کہیں دوسری جگہ سے نہیں آتا ہے مرف ان بستیوں کی صدود میں رہتا ہے۔ یہ پانی بد بودار ہے جس سے کسی قتم کا

انتفاع انسانو لوياجا نورول كويا كهيتيول كؤبيس موتا-

سورة صافات ميں حضرت وطعليه السلام كى قوم كى ہلاكت كا تذكره كرنے كے بعد فرمايا ہے وَإِنَّ كُمْمُ لَتَهُوْهُونَ عَلَيْهِمُ مُصَبِحِيْنَ ه وَبِالْيُلِ اَفَكَا تَعُقِلُونَ ه (اورتم ان پرضح كے وقت اور رات كے وقت گذرتے ہوكياتم بجھنيس رکھتے)

اہل عرب تجارت كے لئے شام جايا كرتے تھے راتے ميں يہ بستياں پڑتی تھيں جن كا تختہ الث ديا گيا تھا بھی صح كے وقت اور بھی رات كے وقت وہاں سے گذر ہوتا تھا ان لوگوں كو يا د دلايا كہ ديكھوكافروں بدكاروں كا كيا انجام ہوا - تم وہاں سے گذر تے ہواورنظروں سے ديكھتے ہو پھركيوں عبرت حاصل نہيں كرتے -

فائدہ: قرآن مجیدی تفری ہے معلوم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس فاحشہ کام یعنی مردوں کے ساتھ شہوت رانی کاعمل کرنے میں گئی ہوئی تھی گئی گئی گئی ہوئی تھی ہوئی ہے؟ اس کے بارے میں حضرات صاحبین امام ابو یوسف اورامام محمد نے فرمایا کہ یہ بھی ایک طرح کا زنا ہے اس کی سرا بھی وہی ہے جوزنا کی سرا ہے ۔ یعنی بعض صور توں میں سوکوڑے مارنا ۔ اور بعض صور توں میں سنگ ارکر دینا (یعنی پھر مار مارکر ہلا) کر دینا) ان دونوں سزاؤں کی تفصیلات کتب فقہ کی کتاب الحدود میں کمھی ہیں حضرت امام سافعتی کا بھی بہی قول ہے ۔ اور ان کا ایک قول یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کوئل کر دیا جائے ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ دونوں کوئل کر دیا جائے ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ دونوں کوئل کر دیا جائے۔

حضرت امام ما لک کابھی یہی ایک قول ہے اور حضرت امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی الی سزام تحرر نہیں کہ ہیشہ ہی کو اختیار کیا جائے بلکہ امیر المونین اسکو مناسب جانے تو دونوں کوئل کر دے۔ اور مناسب جانے تو سخت سزادیکر جیل میں ڈالدے۔ یہاں تک کہ ان دونوں کی موت ہوجائے یا تو بہ کرلیں۔ اورا گراس ممل کو دوبارہ کرلیں تو قبل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک بیدوا قعہ پیش آیا کہ حضرت خالد بن ولیدر رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے جس سے لوگ اسی طرح شہوت پوری کرتے ہیں جس طرح عورت سے شہوت بوری کی جاتی ہے اس بارے میں تھم شرعی بتایا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کو جمع فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے جے صرف ایک بی امت نے کیا ہے ان کے ساتھ جو اللہ تعالی نے معاملہ کیا وہ تر سب کو معلوم ہے۔ میری رائے ہے ہے کہ اس کو آگ میں جلادیا جائے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے بوچھا گیا کہ اس فعل بدگی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے فر مایا کہ آبادی میں جو سب سے اوپچھا کیا کہ اس فعل منہ کرکے پھینک دیا جائے پھر پیچھے سے پھر مارے جائیں۔ یہ نفصیل فتح القدیراور بحالرائق میں کھی ہے۔

مشکو ق المصابی صساس میں مفرت ابن عباس رضی الله عنها سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی الله عند نے فاعل اور مفعول کوجلا دیا تھااور حضرت ابو بکر رضی الله عند نے ان دونوں پر دیوارگروا کر ہلاک کر دیا تھا۔

وَ إِلَّى مَنْ يَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ۚ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ واللَّهُ مَا لَكُوْمِ نَ اللَّهِ عَيْرُوا قُل اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہااے میری قوم! الله کی عبادت کرد۔ اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے مُنْكُمُ بَيِّنَاتًا مِّنْ رُبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْغَسُوا التَّاسَ الشَّيَاءَهُمُ مارے پاس تہمارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ سو ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دؤ وَلَاتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدُ إِصْلَاحِهَا وَلِيَمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَ اور زمین یُں آگی اصلاح کے بعد آباد مت کرو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم موثن ہو اور لَاتَقَعُكُ وَابِكُلِ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصْدُونَ عَنَ سَبِيْلِ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ لِهُ ت بیٹھ جاؤ ہر راستہ میں کہتم لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو۔ اورلوگوں کو اللہ کے راستہ ہے روکتے ہو جو اس پر ایمان لائے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَاذْكُرُوْآ اِذْكُنْتُمْ قِلْبُلًا فَكَثَّرُكُمُ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً اوراس میں کچی تلاش کرتے ہو۔اور یا دکرو جبکہتم تھوڑے سے تھے سواللہ نے تم کوزیادہ کردیا۔اورد کیچلوفسادلرنے والوں کوکیاانجام ہوا۔ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ كَالِفَةُ مِنْنَكُمْ إِمْنُوا بِالَّذِينَ ٱرْسِلْتُ بِهِ وَكَالِفَةً لَمْ يُؤْمِنُوا اور اگرتم میں سے ایک جماعت اس تھم پر ایمان لائی جے دیکر میں جھیجا گیا ہوں اور ایک جماعت ایمان نہ لائی فَاصْدِرُوْاحَتَّى يَعْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوخَيْرُ الْعَكِمِينَ @ توصر كرويهال تك كدالله تعالى حارب درميان فيصله فرماد بإرره سب حاكمول سي بهتر فيصله كرنے والا ب

## حضرت شعیب علیه اسلام کااپی اُمت کوبلیغ فر مانا اور نا فر مانی کی وجہ سے ان لوگوں کا ہلاک ہونا

قسفد بیس : جوامتیں حضرات انبیاء کرام ملیم الصلوٰ ۃ والسّلام کی دعوت بجول نہ کرنے اور ضدوعناد پر کمریا تدھنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں ان میں سیدنا حضرت شعیب علیہ السّلام کی اُمّت بھی تھی۔ ان لوگوں میں گفر وعنادتو تھا ہی کیل اور وزن میں کمی کرنا بھی جسی ان میں روان پذیر تھا بیچ تھے تھے کیل میں یعنی ناپ کر دینے میں اور وزن میں کمی کردیتے تھے۔ اور راستوں میں بعی جاتے تھے اور اللّٰہ کی راہ سے روکتے بھی تھے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت بھول کرنے اور ایمان لانے سے منع کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کوتو حید کی دعوت دی اور فر مایا اے میری قوم! اللّٰہ کی عبادت کرو۔ اس کے علاوہ تمہار کے ایس دلیل آپی ہے البندائم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور لوگوں کو ان کی

چزیں گھٹا کرنہ دواور زمین میں فسادنہ کرواس کے بعد کہ اس کی اصلاح کردی گئی ہے۔اور راستوں میں مت جیھو جہاں تم لوگوں کودھکمیاں دیتے ہو۔اور جواللہ پرائیان کے آئے اسے اللہ کی راہ سے روکتے ہو۔

یاوگراستوں پر بیڑ جاتے تھے اور جولوگ بہتی ہیں آنے والے ہوتے انکوڈراتے اور دھمکاتے بھے اور کہتے تھے کہ دیکھوشعیب کی بات مانو گے تو ہم تہمیں مارڈ الیں گے اور ساتھ ہی حضرت شعیب علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین میں کجی تلاش کرتے تھے اور سوچ سوچ کراعتر اض نکا لتے تھے۔ جس کو مَ تَبُغُو نَهَا عِوَجًا سے تعیر فرمایا۔" بجی تلاش کرنے"کا مطلب سورہ اعراف کے پانچویں رکوع میں بیان ہو چکا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی نعت یا دولائی اور فرمایا۔ وَاذْ کُورُ وَ اِذْ خُورُ اَ اِذَا خُورُ اَ اِذَا خُورُ اَ اِذَا خُورُ اَ اِذْ خُورُ اَ اِذْ خُورُ اَ اِذْ خُورُ اَ اِنْ خُورُ اَ اِذَا خُورُ اَ اِنْ خُورُ اَ اِذَا خُورُ اَ اِنْ خُورُ اَ اِنْ اُلْ اُلْ وَا اَ عَالَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کُنُورُ اَ اَلٰہُ اللّٰ اللّٰ عَالَ عَالَ عَالَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَالَ عَالَ اللّٰ عَالَ عَالَ اللّٰ اللّٰ عَالَ اللّٰ عَالَ عَالَمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَتُمُ اللّٰ الْحُورُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَاللّٰ اللّٰ اللّٰ

چونکہ اس سے پہلے دیگر امتیں ہلاک ہو پھی تھی اور حصرت اوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کو زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا۔ اس ۔ لئے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں توجہ دلائی کہ گذشتہ ہلاک شدہ امتوں سے عبرت لے لو۔

سورة عود ميں ہے وَيَا قَوْمُ لَا مَحْرِمَنَكُمُ شِقَاقِي آنُ يُصِيبَكُمُ مِّفُلُ مَا اَصَابَ فَوَمَ نُوْحٍ اَوُ قَوْمَ هُوُدٍ

اَوْقَوْمُ صَالِحٍ ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ه (اے ميرى قوم الجھے ہے ضرير ناتمبارے لئے اس كاباعث نه موجائے
کہتم پر بھی اسی طرح کی صبح تیں آپڑیں۔ جیسے قوم نوح یا قوم ہودیا قوم صالح پر پڑی تھیں۔ اور قوم لوطتم ہے دور نہیں ہے)
ہے لوگ برابر ضداور عنا د پراڑے رہے ، ورحضرت شعیب علیہ اسلام کو بے ہودہ اربے سے جواب دیتے رہے جن کا
مذکرہ مُن مندہ آیات میں ہے انہوں نے یوں بھی کہا کہ ہم تمہیں اپنی ہتی سے نکال دیں گے۔ اِللَّ بیک تُم ہمارے دین میں
واپس آجاؤ۔ جس کا ذکر ابھی ایک آپ سے بعد آرم ہے انشاء اللہ تعالی ۔

ان لوگوں کو جب ہتایا گیا کفر پر جے رہو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آجائے گا۔ اس پر انہوں نے بیاعتراض کیا کہ ایک جماعت ایمان نے آئی ہے اور ہم لوگ ایمان نہیں لے آئے جو ایمان نہیں لائے ان پر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ اور وہ سب عیش و آرام میں ہیں۔ لہذا بیعذاب کی باتیں بے اصل معلوم ہوتی ہیں۔

اس کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ عذارب کا فوز ااور جلدی آنا ضروری نہیں۔اللہ تعالی اپنی عکست سے جب چاہتا ہے عذاب بھیجتا ہے تم ذرائھ ہرو صبر کرویہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرمادے۔ وَهُو َ خَیْسُوا الْعَاکِمِیْنَ وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے واا ہے چنانچہ کا فروں پرعذاب آیا اوران کوزلزلہ کے ذریعہ ہلاک کردیا گیا۔ جیسا کہ اس رکوع کے آخریس آرہا ہے اورائل، یمان کو بچادیا گیا جیسا کہ سورہ تھودیس فہ کورہے۔

THE STATE

الحمد لله ثمم الجمد لله انوارالبيان كى جلدسوم خم بوكى